ایمان بچاہئے،ایمان کی تحمیل وحفاظت کادستورامل دُنیا کی سے بڑی دولت ایمان پڑیا جامع کتاب

# SOCIAL SERVICE SERVICE

#### مجموعة افادات

عَيْمُ الامتَّ عَبِرُ وَالْمِلَّةُ عَنْ مَعْ الْوِي رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَبِمُ الاسلام حضرة قارى محمطيب صاحب رحمه الله تعالى المحرثين حضرتُ مولا نابحر عالم مهاجر لله في رحمه الله تعالى حضرتُ جي مولا نامحم يؤسف كاندهلوى رحمه الله تعالى عارف بالله حضرتُ وَاكْرُ عبدُ الحَيْ عارقي مولا نامفتى محرتفي عارقي رحمه الله تعالى عارف بالله مولا نامفتى محرتفي عُمَّا في مدخلهُ العالى حضرتُ مولا ناعبدُ القيوم مهاجر لم في مدخلهُ العالى حضرتُ مولا ناعبدُ القيوم مهاجر لله في مدخلهُ العالى حضرتُ مولا ناعبدُ القيوم مهاجر لله في مدخلهُ العالى

إِذَارَةُ تَالِيغَاتِ الشَّرَفِيِّ مُ يَوْلُ وَارُ مُسَانَ كَاكِتُمَانَ الْمُثَالِقُ الْمُدَارَةُ مَا الْمُعَالِقُ الْمُدَارِةُ مَا الْمُعَالِقُ الْمُدَارِةُ مَا الْمُعَالِقُ الْمُدَارِةُ مَا الْمُعَالِقُ الْمُدَارِةُ مَا الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِ

#### ایمان بچاہئے، ایمان کی جیل وحفاظت کادستورامل دُنیا کی سے بڑی دولت ایمان بڑ پہلی جامع کتاب

## Palist Edition

#### مجموعة افادات

حكيمُ الاسلام حضرة قارى محرطيب صاحب رحمه الله تعالى حكيمُ الاسلام حضرة قارى محرطيب صاحب رحمه الله تعالى فخرامي ثين حضرتُ مولا نا بدرعالم مهاجر له في رحمه الله تعالى حضرتُ جي مولا نا محمد يؤسف كا ندهلوى رحمه الله تعالى عارف بإلله حضرتُ واكثر عبدالحي عارف ومه الله تعالى عارف بالله حضرتُ واكثر عبدالحي عارف رحمه الله تعالى عضرتُ الاسلام مولا نا مفتى محرتفي عُمّا في مدخله العالى حضرتُ مولا نا عبدالقيوم مهاجر له في مدخله العالى حضرتُ مولا نا عبدالقيوم مهاجر له في مدخله العالى

مرتب <mark>مُصمّداسطق مُلتانی</mark> دیهابنام<sup>\*</sup>کان اسلام\*کتان

ادارة تاليفات اشرفت الشرفي المارة تاليفات الشرفي المارة تاليفات الشرفي الشرفي المارة تاليفات الشرفي المارة تاليفات الشرفي المارة تاليفات الشرفي المارة تاليفات المارة المار

## できるが

تاریخ اشاعت......محرم الحرام ۱۳۳۲ هدیمبر 2010 ناشر.....اداره تالیفات اشرفیه مان ماعت ....فیل ندار ننگ پریس متان نون 4570046-061

#### انتباه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قانونی مشیر قیصراحمدخان (ایدوویت بالی کورندمتان)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الا مکان کوشش ہوتی ہے کہ پردف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد ملتداس کام کیلئے ادارہ میں علاء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پچر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہریانی مطلع فرما کرممنون فرما میں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاکم اللہ

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD (ISLAMIC BOOKS CENTERE BOLTON BLI 3NE, (U.K.)

## بنائله الخاني الرَحينم

## ايمان نهيس تو تجهيس

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ وَحُدَه وَالصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنُ لا نَبِيَّ بَعُدَه اما بعد! جب سے کارخاند نیاوجود میں آیا روحانیت ومادیت باہم برسر پیکاررہے ہیں۔ روحانیت کاسرچشمہ ایمان ہے اور مادیت ہراس چیز کوکہا جاسکتا ہے جوایک مومن کواللہ تعالی سے غافل اوراس کے ایمان میں ضعف کا سبب بے۔ دور حاضر کی عالمی طاقتوں کے پاس آنکھوں کو خیرہ کرنے والی مادی ترقی اور چمک دمک سے آراستہ جدیدترین سائنسی ٹیکنالوجی ہے جس کے بل بوتے برانہوں نے بظاہر کا سُنات کا مجھ حصہ تومنخر کرلیالیکن خوداس مادیت کے دلدل میں السے ازے کہ انسانیت کا جامہ بھی جاک کر بیٹے آج کے غیرمسلم افراد ہرطرح کے اسباب راحت اورجد پدرتن مہولیات کے باوجودائی زندگی سے بیزار کیوں ہیں؟ اس کامختر جواب میہ ہے کہان کی زندگی روحانیت اور ایمان سے خالی ہے جبکہ روحانی سکون اور حقیقی امن واطمینان ایمان کے بغیر حاصل ہونا ناممکن ہے کہ آدی مادی رقم سے نیندکی کو لی تو خرید سکتا ہے لیکن پُرسکون نیندنبیں خریدسکتا۔ زم دریشی بستر خریدسکتا ہے لیکن روح کوسکون بخش آ رام نہیں دےسکتا۔ اس دنیا میں ایک مخص کیلئے سب سے بردی نعمت اور دولت "ایمان" ہے جس کے ہوتے ہوئے وہ بظاہراسباب راحت سے نا آشنالیکن حقیقی لطف وکرم میں ہوتا ہے یہی ایمان ہے جود نیامیں آ دمی کوسنجالتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آشنائی کے بعد ہرطرح کا اطمینان وسکون بخشا ہے اور آخرت میں تو کامیا بی صرف اہل ایمان ہی کے مقدر میں ہے۔ آج کی خدا بیزار عالمی طاقتوں کا ساراز ورای بات پر ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں

روشن نورایمان کو بچھا دیا جائے یااس کی روشنی اس قدر مدھم کر دی جائے کہ خودصا حب ایمان

بھی اس نعمت کا اندازہ نہ کر سکے۔ دور حاضر ایمان کو کمزور کرنے میں مادی ترقی اور مادی اسباب اس تیزی سے زندگی میں سرایت کرتے جارہے ہیں کہ روحانیت کمزور سے کمزور ہوتی جاتی ہے۔ہم غیرمسلم اقوام کو کہتے ہیں کہتم نے دنیا کی ہرمکندر تی کر لی کین تمہاری زندگی میں حقیقی راحت وسکون نا ببیرر ہا'تم دین اسلام کوقبول کر کے حقیقی روحانیت اختیار کرلوتو آج بھی یمی دنیا جوگونا گوں مصائب و بدامنی کی آ ماجگاہ بن چکی ہےامن وشانتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ ایمان اورایمان کے بغیر کئے جانے والے تمام اعمال کی مثال مدے کہ جس طرح ایک کا ہندسہ لکھ کراس کے دائیں طرف جتنے صفر بڑھاتے جائیں توایک کی مالیت بڑھتی جلی جائے گی کہ ایک صفرے دل دو سے سواور تین سے ہزاراوراگرایک کے بائیں طرف صفراگاتے جا کیں تو وہ ایک کی مالی مقدار بھی گھٹاتے چلے جائیں گے اسی طرح ہرصاحب ایمان کامعمولی کام بھی اس کیلئے ہے شارا جروثواب کا ذریعہ بنیآ ہے جبکہ ایمان سے محروم افراد کی بڑی سے بڑی نیکی بھی اخروی اعتبارے اکارت چلی جاتی ہے۔اس مثال سے ایمان کی فضیلت واہمیت مجھی جاسکتی ہے۔ افسوں کہ ایمان جس قد عظیم نعمت ہے اس کے بارہ میں ہماری لا پرواہی اور غفلت اتنی ہی عام ہے کہ مجالس اور باہمی گفتگو میں ایسے جملے بول بیٹے ہیں جو کہ آ دمی کو ایمان سے محروم کردیے ہیں اس کئے سنجیدگی کا موقع ہو یا طنزومزاح کا ہرونت اس بات کی فکر لازم ہے کہ میراایمان سلامت رہے۔اہل الله فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے جوایمان کا نورعطافر مایا ہے س کی قدم قدم پر حفاظت كرك قبرتك لے جانا ہے۔ اہل الله كى زندگى كامطالعه بتاتا ہے كہ ہمدوقت مومنانه صفات سے آراستہ ہونے کے باوجود ہروقت ایمان پرخاتمہ کی فکررہتی ہے اور ہمہوفت اس کیلئے دعا گواور ہرآنے والے سے بھی ایمان پرخاتمہ کی دعا کرتے ہیں ایسے واقعات آپ کوز برنظر کتاب'' آسے ایمان کی فکر سیجے" میں ملیں گے حقیقت ہے ہے کہ یہ کتاب دور حاضر کے ہرمسلمان کیلئے قابل مطالعه ہے۔الله تعالیٰ اس جدید کاوش کوشرف قبولیت سے نوازیں اور ہم سب کوایمان کامل نصیب فرمائيس اوراس دورمين جميس تمام مخرب ايمان امور سے بيائے آمين يارب العالمين \_

ورائعال

محمدالتحق غفرله

محرم الحرام ٢٠١٧ه بمطابق وتمبر ١٠٠٠ء



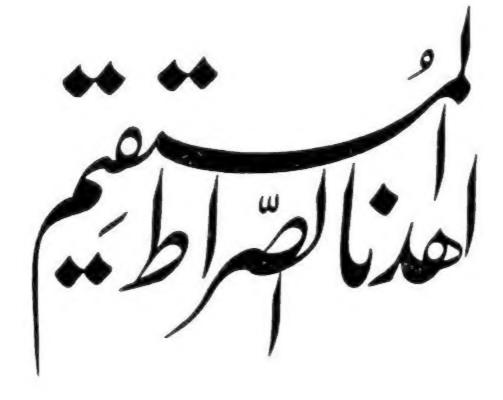

ہمیں سید ھے راستے کی ہدایت عطافر مایئے

ہزار خوض کی دنین ہزار خوض کی این میں رہا کی اور میں میں رہا کیا اوالے سے فلندروں کا طریق میں میں میں کیا ہے۔

چوی گویم مسلم ،برزم کددانم منولات لاالدرا کددانم منولات لاالدرا

## فیرست مضامین

| rı         | ايمان بياؤ                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 2          | ایمان اوراس کے شعبےایمان کی دو بنیادیں                           |
| 12         | ايمان كااد في ترين درجه                                          |
| r.         | ہدایت دایمان قیمتی ترین چیز ہے                                   |
| rr         | پهلي چيز دوسري چيز                                               |
| ٣٣         | تيسري چيز چوهني چيز                                              |
| ٣٣         | ہدایت کی انسان کوسب سے زیادہ ضرورت ہے                            |
| ro         | حصول ایمان و ہدایت کے طریقے پہلاطریقہ                            |
| 24         | دوسراطريقه                                                       |
| 2          | آخریات                                                           |
| <b>r</b> 9 | ایک اشکال اوراس کا جواب پہلا جوابدوسرا جواب                      |
| ۴۴)        | پیران پیررحمة الله علیه کاواقعه                                  |
| 41         | ایمان کی بنیا دافضل ذکراور دُعاء                                 |
| ~1         | ونیا کاوجودای کلمدے قائم ہےکلمه طبیّہ سے بڑھ کرکوئی وظیفہ ہیں ہے |
| rr         | كلمه اخلاص كى بركت اورعلامت                                      |

| يك نوجوان كاواقعه                             | 44 |
|-----------------------------------------------|----|
| علمه لآ إله الله سيدها عرش تك بهنجتاب         | 44 |
| كلمه لآ إلله إلله أرجنت ومغفرت كى بشارت       | ~~ |
| يمان كى تجديد                                 | ۲۲ |
| ریوں کے لئے امیروں کے برابراجر کی خوشخری      | LL |
| كلمه طيبه كے كيا تقاضے بين؟                   | ۵۲ |
| میسی روح و یسے فرشتے                          | r4 |
| کلمہ لا الہ اللہ اللہ جنت کے قفل کی تنجی ہے   | r2 |
| كلمه لا اله الله كي حقيقت                     | ۳۷ |
| يمان كى جر صرف ايك كلمه                       | γA |
| رقہ واریت کلمہ کی ری کوچھوڑنے سے پیدا ہوتی ہے | 4  |
| الدالا الله كي حقيقت اورفضيلت                 | ٥١ |
| يمان بردى دولت                                | or |
| كيا خدا ہے؟ ہال خدا ہے                        | or |
| یمان سب سے بڑی دولت<br>م                      | ۵۸ |
| شرى لغزش كا تدارك بوبدا دراس كى قوت           | ۵۹ |
| ملامتی ایمان ایمان کامل کے لئے چارا ہم کام    | ٧٠ |
| نب في الله                                    | ٧٠ |
| فض في الله أعطىٰ لله                          | 41 |
| نع للهايمان كى كسوقى                          | 44 |
| يمان كامعيار                                  | 44 |

| 40 | 1-غور وفكر ومحاسبه نفس 2-ايك مختصر دعا                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 77 | لامات ايمان                                                     |
| 44 | نکیل ایمان کی شرائطقلب کا بہترین مصلح ایمان ہے                  |
| 44 | لك الموت كي نزع روح كي كيفيت                                    |
| 44 | يمان كأمحل قلب اوراسلام كامحل اعضاجيں                           |
| ۷۸ | یمان کے معنیٰ اوراس کی حقیقتایمان ومحبت کے آثار وعلامات         |
| 49 | يك ايمان افروز واقعه                                            |
| ۸٠ | بت کے بدلے آ دمی اپنے کو پیج دیتا ہے                            |
| ۸٠ | شق کامل برمجنوں کا واقعہ                                        |
| ΔI | ومن كوحضور صلى الله عليه وآله وسلم سے متعلق ہر شے محبوب ہوتی ہے |
| ٨٢ | نام چیزوں کا سرچشمہ محبت ہے                                     |
| ٨٢ | یمان دعویٰ ہے اعمال اس کی دلیل ہیں                              |
| ٨٣ | فی بن اکٹم کی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی                         |
| ۸۳ | ومن كوجنت ميں حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى معيت حاصل موگى    |
| ات | ایمان کی نشانیاں اور مؤمن کی صف                                 |
| 14 | تدتعالی کا ہر جگہ حاضرونا ظر ہونے کا یقین                       |
| 19 | شتبها مورکوترک کردینا                                           |
| 92 | کی پراطمینان اور گناه پرخلش ہونا                                |
| 97 | فنكوك بات كوچيورژنااحتياط كامقام                                |
| 91 | کی سے خوش اور بدی سے ملین ہونا                                  |
| _  | از ول کیلئے محد کی یا بندی                                      |

| 1+4     | طبهارت کی نگهداشت                                |
|---------|--------------------------------------------------|
| 1 • 1 ~ | دین کی حفاظت کی خاطرفتنوں ہے بچتے بھرنا          |
| 100     | ایمان کی چند دیگر علامات                         |
| 1+4     | ایمان کے تقاضے اور لوازم                         |
| 1•٨     | احتیاط اور بهوشیاری سادگی وشرافت                 |
| 1•٨     | دانائی اور مردم شنای                             |
| HT      | مومن مجس نہیں ہوتا مشرک مجس ہوتا ہے              |
| 111     | زم مزا. تی اور بر دلعزین ی                       |
| 110     | ملمانوں کی تکلیف کا بی تکلیف کے برابراحیاس کرنا  |
| IIA     | گناہوں سے ڈرناا بی عزتِ نفس کی حفاظت کرنا        |
| 111     | بمیشة و برکتے رہنا                               |
| 119     | احکام اسلامی کی پایندی کرنا                      |
| 119     | ہر حالت میں خدائے تعالی کاشکر گذارر ہنا          |
| 110     | زم د لی                                          |
| ITT     | پاکیزه زبان بونا                                 |
| IFA     | اچا مک قل کرنے سے بچنا                           |
| IFA     | مؤمن مرد کا مومنہ بی بی سے بغض ندر کھنا          |
| 1rq     | ايمان كي يحميل مؤمن كون ہے؟ ممال ايمان كى علامات |
| 1100    | ايمان اوراسلام كاخلاصه                           |
| 15.     | ايمان كا آخرى درجهايمان كى لذت                   |

| Irr   | تین با تول پرایمان کی مشماس                          |
|-------|------------------------------------------------------|
| 188   | صاحب ایمان کے اخلاق                                  |
| Ira   | خالص ايمان                                           |
| IFY   | ايمان كى قىد راورحقو ق العباد فيصله كادن             |
| 12    | ایمان بڑی دولت ہے                                    |
| ira - | ایمان کی تازگی پرمرنے والا تقدیر پرایمان             |
| IFA   | ايمان كاذا يُقد جي مختف والا                         |
| 1179  | كمال ايمان ايمان كي تحميل ايمان كي حلاوت             |
| 1179  | ایمان کامزہ پانے والا                                |
| 100   | كمال ايمان كي علامات ايمان وحياء                     |
| 1100  | ایما ندار اور دولت                                   |
| 14.   | ایمان کامل ہونے کی شرائط کمال ایمان                  |
| ICI   | ايمان كى حفاظت كى دعاايمان كى حفاظت كيليّے ايك وظيفه |
| irr   | الله تعالى كاابل ايمان كوخطاب                        |
| Irr   | یہودکو خطاب ایہاالما کین ہے                          |
| ١٣٣   | <i>= Ulululu</i>                                     |
| 166   | ايمان اورنماز                                        |
| 100   | بل صراط کی کیفیت                                     |
| IMA   | یقین کی تمین قسمیںایمان اورا حکام شریعت کی مثال      |
| 162   | دا غله جنت كاسبب ايمان يارحمت؟                       |

| 167  | عافظ محمد احمد الله كي المنتقق المنتقق المنتقل |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162  | دعوت كاعجيب اسلوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1179 | آ فتاب نبوت سے اقتباس نور کی دل نشیں حسی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.  | حدیث احسان سے مشاہدہ ومراقبہ کا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101  | قبولیت اعمال کی دو بنیادیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 121  | سب سے ملے ایمان دعوت دینے کاطریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ior  | ایمان بالغیب کی چندمثالیں اور نمونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100  | چشم ظاہر بین اور عقل کا فرق ادراک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107  | ايمان كى قدر يجيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IDA  | حفاظت ايمان كانسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ایمان کی تعریف پر تفصیلی نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109  | اشیاء کے وجود کی تمین صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109  | و جو دِفظی ایک ناتمام و جود ہے وجود دہنی لفظی وجود ہے توی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109  | کسی چیز کاو جود عینی ہی اس کامکمل و جود ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141" | اقرار بالليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 170  | ایمان اور غائبات ہے اس کی خصوصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IYA  | عالم غيب اور دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 149  | ایمان کاو جو د <sup>عی</sup> نی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121  | عمل وايمان كاتوازن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 120         | ايمان اورمعرفت                                    |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 149         | ايران مِس اعمال كي حيثيت                          |
| IAI         | تصديق قلبي رمعصيت كااژ                            |
| IAT         | اسلام دا يمان ميس فرق                             |
| IAZ         | ایمان میں کمی بیشی کامسئله                        |
| 197         | ايمان اوراعمال صالح كانوسل                        |
| 191         | خداکے یہاں مقبولیت کی بہجان صرف ایمان ہے          |
| 197         | جنت میں صرف مؤمن جائیں گے                         |
| 197         | گناه گارمومن کے حق میں مغفرت کی بشارت             |
| 191         | ایمان کے بغیراعمال بےروح ہیں                      |
| <b>***</b>  | غیرمومن کی تلاوت کی مثال                          |
| f**         | اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے کود گنااجر        |
| <b>*</b> *1 | وہ ایمان جو باعث فضیلت ہے                         |
| r+r"        | یقین اور پخته اعتقادایمان کی روح ہے               |
| r•3         | ایمان کے نور کی بر کات                            |
| چند مثالیں  | صحابه رضی الله عنهم کے یقین کی                    |
| rii         | ایمان دین کی تمام با توں کی تقید بی کرنے کانام ہے |
| rim         | ایمان قلب کاایک اختیاری عمل ہے                    |
| rim         | ايمان كيا ہے؟                                     |
| riy         | ایمان حقیقت میں قلبی اعتقاد کا نام ہے             |

| ایمان کیماتھ فرائض کی بجا آور کی پرعذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوگا<br>کب اجمالاً ایمان لا ناکافی ہے؟<br>خوف کی حالت میں اپنا ایمان بوشیدہ رکھنا درست ہے<br>ضعیف الایمان شخص کی دلجوئی اور مدد کرنی چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ایمان کیساتھ فرائف کی بجا آور کی پرعذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوگا  ۲۲۹  کب اجمالا ایمان لا تا کانی ہے؟  خوف کی حالت میں ابنا ایمان ہوشیدہ درکر نی چاہیے  ایمان کیا ہے؟  ۲۳۱  ۱یمان کی خروت و اہمیت  ۱یمان کے بعد جان و مال معصوم و تحفوظ کا ۱۳۵۲  ۱یمان کے معافی اطلاق و اعمال کی حجہ ہے کا فرشیم ہوجا تا  ۲۵۲  ۱یمان کے معافی اطلاق و اعمال کی حجہ ہے کا فرشیم ہوجا تا  ۲۵۲  ۱یمان کے معافی اطلاق و اعمال کی حجہ ہے کا فرشیم ہوجا تا  ۲۵۲  ۱یمان کے معافی اطلاق و اعمال کی حجہ ہے کا فرشیم ہوجا تا  ۲۵۲  ۱یمان کے معافی اطلاق و اعمال کی حجہ ہے کا فرشیم ہوجا تا  ۲۵۲  ۲۵۸  ۲۵۸  ۲۵۸  ۲۵۸  ۲۵۸  ۲۵۸  ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119   | جنت اور دوزخ کی تقیم شرک دا یمان کی وجہ ہے ہے                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 771   | نورایمان کے اخروی ثمرات                                         |
| خوف کی حالت میں اپنا ایمان ہوشیدہ رکھنا درست ہے مصعیف الا ایمان تنص کی دلجو کی اور بد دکر نی چاہیے ایمان کیا ہے؟  ایمان کی ضرورت واہمیت ایمان کی ضرورت واہمیت ایمان کی ضرورت واہمیت ایمان کی خوات ہو ایمان کی تعد جان و مال معصوم و تحفوظ ایمان کی گناہ اور بر عملی کی وجہ ہے کا فرنہیں ہوجا تا ایمان کے منافی اخلاق وائمال ایمان کے منافی ایمان کے منافی ورسی ہے ایمان کے منافی دوسر اسوال سیکھنا خروری ہے میں ایمان کی دوسر اسوال سیکھنا ہو ایمان کی دوسر اسوال سیکھنا کی دوسر اسوال سیکھنا کی دوسر اسوال سیکھنا کی دوسر اسوال کی چیز وال سے مقابلہ سیسے بڑا مقابلہ ایمان کا چیز وال سے مقابلہ سیسے بڑا مقابلہ ایمان کا چیز وال سے مقابلہ سیسے بڑا مقابلہ ایمان کا چیز وال سے مقابلہ سیسے بڑا مقابلہ ایمان کی دوسر سے مقابلہ سیسے بڑا مقابلہ ایمان کی دوسر سے مقابلہ سیسے بڑا مقابلہ دوسر سے مقابلہ سیسے مقابلہ سیسے بڑا مقابلہ دوسر سے مقابلہ سیسے مقابلہ سیسے مقابلہ مقابلہ مقابلہ سیسے م | 444   | ایمان کیساتھ فرائض کی بجا آوری پرعذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوگا |
| ایمان کیا ہے؟  ایمان کیا ہے؟  ایمان کی خرورت واہمیت  ایمان کی خرورت واہمیت  ایمان کی خرورت واہمیت  ایمان کی خرورت واہمیت  ایمان کے بعد جان و مال معصوم و تحقوظ ۲۵۲  ایمان کے منافی اطلاق واعمال  ایمان واسلام کیا ہے؟  ایمان میں ہیشا واللہ کی طرف لوئتی ہیں اللہ کی طرف لوئتی ہیں سے میڈا ہے سے بڑا مقابلہ سے بڑا مقابلہ سے بڑا مقابلہ سے بڑا مقابلہ سے سے سے بڑا مقابلہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777   | كباجمالأايمان لا تاكافي مي؟                                     |
| ائیان کی خرورت واہمیت ائیان کی خرورت واہمیت ائیان کی خورت واہمیت ائیان کے بعد جان و مال معصوم و محفوظ ائیان کے بعد جان و مال معصوم و محفوظ ائیان کے معافی اطلاق وائیال ائیان کے منافی اطلاق وائیال ائیان کے منافی اطلاق وائیال ائیان واسلام کیا ہے؟ ائیان واسلام کیا ہے؟ ائیان واسلام کیا ہے؟ ائیان واسلام کیا ہے؟ ائیان مورت کے میاسوال الاحمال کیا ہے بہلاسوال الاحمال الاحمال کیا ہے بہلاسوال الحمال کیا ہے بہلاسوال سیسے بڑا ہے بہلاسوال سیسے بڑا مقابلہ کی طرف ایک بڑا وال سے مقابلہ سیسے بڑا مقابلہ الحمال کیا ہے بڑا مقابلہ الحمال کیا ہے بڑا مقابلہ الحمال کیا ہے بڑا دیا سے مقابلہ سیسے بڑا مقابلہ الحمال کیا ہے بڑا مقابلہ الحمال کیا ہے بہلاسوال سیسے مقابلہ سیسے بڑا مقابلہ الحمال کیا ہے بڑا مقابلہ الحمال کیا ہے بھرال کیا ہے بڑا مقابلہ سیسے بڑا مقابلہ الحمال کیا ہے بڑا مقابلہ سیسے سیسے بڑا مقابلہ کیا ہے بھرال کیا ہے بڑا مقابلہ کیا ہے بڑا مقابلہ کیا ہے بڑا مقابلہ کیا ہے بڑا مقابلہ کیا ہے براہ ہے برا | rrq   | خوف کی حالت میں ابنا ایمان پوشیدہ رکھنا درست ہے                 |
| ایمان کی ضرورت واہمیت ایمان پر تجات ایمان پر تجات ایمان کے بعد جان و مال معصوم و تحفوظ ایمان کی گناہ اور بر عملی کی وجہ ہے کا فرنہیں ہوجا تا ایمان کے منافی اضلاق وا عمل کی اجہ ہے کا فرنہیں ہوجا تا ایمان کے منافی اضلاق وا عمل کے ایمان کے منافی اضلاق وا عمل کے ایمان کے منافی اضلاق وا عمل کے ایمان واسلام کیا ہے؟ ایمان واسلام کیا ہے؟ ایمان واسلام کیا ہے؟ ایمان سیاسوال کے بہلاسوال کے دومر اسوال سیاسی بیدا کرنا کے دومر اسوال سیاسی بیدا کی دومر اسوال سیاسی بیدا کرنا کے دومر اساس کے بیدا مقابلہ کی دور دوں سے مقابلہ سیاسی بیدا مقابلہ کیا دور دور سیاسی بیدا مقابلہ کی دور دوں سے مقابلہ سیاسی بیدا مقابلہ کی دور دور سے مقابلہ سیاسی بیدا مقابلہ کیا دور دور سے مقابلہ سیاسی بیدا مقابلہ کی دور دور سے مقابلہ سیاسی بیدا مقابلہ کی دور دور سیاسی بیدا کرنا کی دور دور سیاسی کی دور دور سیاسی بیدا کرنا کی دور دور سیاسی کردور سیاسی کی دور دور سیاسی کی دور دور سیاسی کی دور دور سیاسی کردور س | 441   | ضعیف الایمان څخص کی دلجو ئی اور مد د کرنی چاہئے                 |
| ایمان پرنجات ایمان پرنجات ایمان کے بعد جان و مال معصوم و تحفوظ ۱۹۵۲ مسلمان کی گناہ اور برعملی کی وجہ ہے کا فرنہیں ہوجا تا ۱۹۵۹ ۱۹۵۹ ۱۹۵۹ ۱۹۵۹ ۱۹۵۹ ۱۹۵۹ ۱۹۵۹ ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127   | ایمان کیا ہے؟                                                   |
| ایمان کے بعد جان و مال معصوم و تحفوظ ۲۵۲ مسلمان کی گناہ اور بر عملی کی وجہ ہے کا فرنہیں ہوجا تا ۲۵۲ ایمان کے منافی اخلاق وا عمال کی وجہ ہے کا فرنہیں ہوجا تا ۲۵۸ ایمان کے منافی اخلاق وا عمال ۲۵۸ وسوے پر مواخذہ نہیں ۲۵۸ ایمان واسلام کیا ہے؟ ۲۲۱ ایمان واسلام کیا ہے؟ ایمان واسلام کیا ہے؟ ۲۲۲ مرنے والے سے پہلاسوال ۲۲۲ مرنے والے سے پہلاسوال ۲۲۲ مرخیقت اللہ ہی سب سے پڑا ہے در حقیقت اللہ ہی سب سے پڑا ہے ۲۲۸ مرن والی پڑاؤں ول میں بیشاؤ ۔۔۔ تحریفیں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں ۲۲۹ اعمال کا چیز وں سے مقابلہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 772   | ایمان کی ضرورت واہمیت                                           |
| مسلمان کی گذاہ اور بر عملی کی وجہ ہے کا فرنہیں ہوجاتا  ایمان کے منافی اخلاق واعمال  ایمان واسلام کیا ہے؟  ایمان واسلام کیا ہے؟  ایمان سیکھنا ضروری ہے  مرنے والے سے پہلاسوال  ۲۲۲  دوسراسوال یقین پیدا کرنا  ورحقیقت اللہ ہی سب سے بڑا ہے  صرف ایک بڑائی دل میں ہیٹھاؤ تحریفیں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں  ۲۲۹  ۲۲۹  ۲۲۹  ۲۲۹  ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rea   | ایمان پرنجات                                                    |
| ایمان کے منافی اخلاق واعمال ۲۵۸  ایمان واسلام کیا ہے؟  ایمان واسلام کیا ہے؟  ایمان کے منافروری ہے  ایمان کے منافروری ہے  مرنے والے سے بہلاسوال ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲  ۱۲۲۲  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rar   | ایمان کے بعد جان و مال معصوم و محفوظ                            |
| وسوے پرمواخذہ بیں الاس الاس کیا ہے؟  ایمان واسلام کیا ہے؟  ایمان کے منا ضروری ہے  ایمان کے منا ضروری ہے  مرنے والے سے بہلاسوال  ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ror   | مسلمان کسی گناہ اور بدملی کی وجہ سے کا فرنہیں ہوجا تا           |
| ایمان واسلام کیا ہے؟ ایمان سیکھنا ضروری ہے ایمان سیکھنا ضروری ہے مرنے والے سے پہلاسوال دوسراسوالیقین پیدا کرنا دوسراسوالیقین پیدا کرنا درحقیقت اللہ بی سب سے بڑا ہے صرف ایک بڑائی دل میں ہیٹھاؤتعریفیں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں ۱۹۲۱ مرف ایک بڑائی دل میں ہیٹھاؤتعریفیں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں ۱۹۲۱ معال کا چیز وں سے مقابلہسب سے بڑا مقابلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ray   | ایمان کے منافی اخلاق واعمال                                     |
| ایمان کی خاضروری ہے مرنے والے سے بہلاسوال مرنے والے سے بہلاسوال دوسراسوال سیقین بیدا کرنا دوسراسوال سیقین بیدا کرنا دوسراسوال سیقین بیدا کرنا درحقیقت اللہ بی سب سے بڑا ہے مرف ایک بڑائی دل میں بیٹھاؤ سیتر کیفیں اللہ کی طرف لوڈی ہیں ہے اللہ اللہ کا جیزوں سے مقابلہ سب سے بڑا مقابلہ مصافحہ مقابلہ سب سے بڑا مقابلہ مصافحہ مقابلہ سب سے بڑا مقابلہ مصافحہ مقابلہ مصافحہ میں سب سے بڑا مقابلہ میں ہیں ہو المقابلہ مصافحہ میں سب سے بڑا مقابلہ میں ہو المقابلہ میں ہو المقاب | ran   | وسوے پرموافذہ بیں                                               |
| مرنے دالے سے بہلاسوال دوسراسوال یقین بیدا کرنا دوسراسوال یقین بیدا کرنا دوسراسوال یقین بیدا کرنا درحقیقت الله بی سب سے بڑا ہے مرف ایک بڑائی دل میں جیٹھاؤ تعریفیں الله کی طرف لوٹتی ہیں 174 میں جیٹھاؤ تعریفیں الله کی طرف لوٹتی ہیں 174 میں جیٹھاؤ تعریفیں الله کی طرف لوٹتی ہیں 174 میں جیٹھاؤ تعریفیں الله کی طرف لوٹتی ہیں 174 میں جیٹوا مقابلہ 174 میں 184 میں 1                             | 141   | ايمان واسلام كيا ہے؟                                            |
| دوسراسوالیقین پیداکرنا درحقیقت الله بی سب سے برائے درحقیقت الله بی سب سے برائے صرف ایک برائی دل میں جیٹھاؤتعریفیں الله کی طرف لوثی ہیں 174 میں جیٹھاؤتعریفیں الله کی طرف لوثی ہیں 174 میں جیٹھاؤتعریفیں الله کی طرف لوثی ہیں 174 میں جیٹھاؤعریفیں الله کی طرف لوثی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 746   | ایمان سیکھنا ضروری ہے                                           |
| در حقیقت اللہ ہی سب سے بڑا ہے<br>صرف ایک بڑائی دل میں بیٹھاؤ تعریفیں اللہ کی طرف لوثتی ہیں<br>اعمال کا چیز وں سے مقابلہ سب سے بڑا مقابلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PYY   | مرنے والے سے پہلاسوال                                           |
| صرف ایک بڑائی دل میں بیٹھاؤ تعریفیں اللہ کی طرف لوثی ہیں<br>اعمال کا چیز وں سے مقابلہ سب سے بڑا مقابلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 772   | دوسراسوال يقين بيدا كرنا                                        |
| اعمال کا چیزوں سے مقابلہ سب سے بردامقابلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AFT   | درحقیقت الله بی سب سے برا ہے                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 749   | صرف ایک بردائی دل میں بیٹھاؤ تعریفیں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں      |
| وافلى مقابلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/2 • | اعمال کا چیز وں سے مقابلہ سب سے برامقابلہ                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121   | والحلي مقابلي                                                   |

| 727        | ول میں اللہ کی بڑائی                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 121        | الله كى بهجيان صحبت الل الله                                  |
| 121        | كثرت ذكرالله تفكر في خلق الله                                 |
| 724        | ايمان كابچاؤ كان اور دل و د ماغ كى حفاظت                      |
| r2A        | تقدر برایمان لا نافرض ہے مجھنا فرض نہیں                       |
| 129        | تقدر کامسکا عقل ہے                                            |
| ۲۸•        | اصل دولتايمان برخاتمه ې                                       |
| M          | ايمان پراستقامت اورحس خاتمه كيلئے سات نسخ                     |
| 7/10       | الله اكبر                                                     |
| MY         | حيااورغيرت ايماني                                             |
| MA         | اسكولوں كالجوں ميں مخلوط تعليم                                |
| MA         | ہمارا آ دھاایمان تو ماؤف ہو چکا ہے                            |
| <b>FA9</b> | ایمانسب سے بڑی دولتایک قصہ                                    |
| میں        | ایمانمحدثین و فقھائے کرام کی نظر                              |
| 191        | ايمان كالغوى معنىايمان كااصطلاحي وشرعي معنى                   |
| rar        | ايمان كامركب يابسيط هونا                                      |
| 100        | ايمان كيماته اعمال صالحه كحمل كي كيفيت كابيان                 |
| 100        | ایمان میں کمی وزیادتی کابیان                                  |
| p. p       | عكيم الامت حفرت تقانوى رحمه الله كخطبات سايمان افروزا قتباسات |
| r. r       | ואטופנד ככ                                                    |

| ٣٠٦         | ایک اہم ایمانی نکته فطرت سلیمه کا تقاضا         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| r•A         | ايمان اور نبوت                                  |
| r+9         | ايمان كے لئے عمل صالح لازم ب                    |
| P1.         | وین میں رائے زنیایمان کی قدر ومنزلت             |
| <b>*</b> 11 | ایمان اور عمل صالح برمحبوبیت خداوندی            |
| rir         | ایمان کے مراتب                                  |
| rir         | ايمان تازه ركينه كاحكم خاصيت ايمان              |
| rio         | كمال ايمان كي نفي                               |
| MIA         | فضيلت ايمان                                     |
| 11/         | ايمان كى عجيب مثال                              |
| PIA         | ملمان کے افضل ہونے کی عجیب مثالمومن کیلئے بشارت |
| P19         | ابل ایمان کی مغفرت                              |
| PT+         | کسی چیز کاعلم دیناحق تعالیٰ کے اختیار میں ہے    |
| P**         | ادنیٰ مومن کوبھی حقیر نہ مجھوگنہگارمومن کی مثال |
| PT1         | نورایمان کی ایک خاصیت                           |
| 444         | مسلمان بھی کا فرنہیں ہوسکتا                     |
| rrr         | انا مومن ان شاء الله كهني مين اختلاف            |
| rra         | ایمان ٔ کفراورشرک کی تعریف                      |
| PFY         | حقیقی اعتقادتو حید                              |
| P72         | سجده صرف الله تعالیٰ کو ہی کیا جا سکتا ہے       |

| 472      | حفاظت توحید کے لئے اسلاف کی احتیاطیں            |
|----------|-------------------------------------------------|
| mrs.     | شرك والحاد                                      |
| <u> </u> | كفريه الفاظ اور ان كيے احكاما                   |
| PPT      | شرک کی تعریف اوراس کے متعلق احکام               |
| prpr     | مرتد کی تعریف اوراس کا تھم                      |
| PPP      | زند بق کی تعریف اوراس کا تھم                    |
| h.h.l.   | كفروار متراوية وبه كاطريقه                      |
| rro      | حصددوماسلامی تاریخ سے منتخب ایمان افروز واقعات  |
| PPY      | صحابه کرام رضی الله عنهم کے ایمان افروز واقعات  |
| rry      | حضرت ابوذ ررضي الله عنه كاوا قعه                |
| rr2      | كلمداخلاص                                       |
| rra      | کلمه پر جنت کاوعدهایمان پر جنت                  |
| rrq      | کلمهایمان برگنامول کی مغفرتکلمه طیبه کاصله      |
| b~(v.    | محبت بقدرا يمان ايمان اور ذكر ايمان الله كي عطا |
| 201      | ايمان كى مجالس آ ۋا يمان تازه كرليس             |
| rrr      | قرآن وحدیث کے مقابلہ میں انسانی تجربات          |
| rrr      | مشابدات كوغلط بحصنامشركان عمليات ساجتناب        |
| Prr Pr   | برو بحرمیں ایمان کی تا ثیرو بر کات کے واقعات    |
| ٢٧٦      | ایمان کی حقیقت اوراس کا کمال                    |
| MUV      | الله تعالیٰ کی ذات وصفات پرایمان                |

| ror         | فرشتو ل برايمان                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ror         | تقدر برايمان                                             |
| 704         | قیامت کی نشانیوں پرایمان                                 |
| <b>r</b> 34 | قبراور عالم برزخ برايمان                                 |
| <b>729</b>  | آ خرت پرایمان                                            |
| <b>77</b>   | قیامت اوراس کے احوال برایمان                             |
| ryr         | شفاعت پرایمان                                            |
| 747         | جنت اورجهنم پرایمان                                      |
| 721         | الله تعالیٰ کے وعدوں پریقین وایمان                       |
| 727         | الله كے رسول صلى الله عليه وسلم نے                       |
| 727         | جن چیزوں کی خبر دی ہےان برایمان ویقین                    |
| r29         | اعمال كابدله ملنه كالقين                                 |
| ۳۸۱         | صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی پختگی               |
| PAY         | ایمان کے لئے حضرت سلمان کاسفر                            |
| rgr         | عدالت فاروقی میں ایک ایمان افروز واقعہ                   |
| <b>790</b>  | ایک بچے کا ایمان پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنا          |
| <b>793</b>  | اڑ کے کی راہب سے ملاقاتراہب کے سچ ہونے کا ثبوت           |
| 797         | الا کے کی کرامات الرے کے ایمان کی خبر بادشاہ تک بینچ گئی |
| ۳۹۲         | لڑ کے کی آ زمائش اور کامیا بی                            |
| <b>19</b> 2 | اڑ کے وقل کرنے میں باوشاہ کی ناکامی                      |
| <b>194</b>  | لڑ کے کی شہادت اور بوری قوم کامسلمان ہونا                |

| <b>79</b> A  | نوم کوجلانے کے لئے خندقوں کا انتظام                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 291          | <i>ں قصہ کا در س</i>                                        |
| 799          | تباع سنت کی برکت ہے سلسلہ امداد میدوالوں کیلئے دوخو تخبریاں |
| ſ*++         | الله تعالیٰ کی مؤمن بندے ہے جیب سرگوشی                      |
| f*••         | خاتمه ایمان پر ہونے کا عجیب واقعہ                           |
| (*+1         | مرزائيت سے توبه کا ايمان افروز واقعہ                        |
| ۲۰۲          | تحفظ ايمان كيليح ظيم قرباني                                 |
| (Y + P')     | الله تعالیٰ موجود ہےا یک عجیب عبرت انگیز واقعہ              |
| (r• 4        | ایک برزرگ کی ایمانداری                                      |
| (4-7         | ايمان اور خداخو في كاواقعه                                  |
| ۲۰۸          | ایمان اور گناه                                              |
| ſ~• <b>q</b> | لفظ "الله" كاكرشمه                                          |
| (*1•         | حفزت خفزعليه السلام كاتعجب خيزايماني قصه                    |
| MIT          | جان دے کرایمان کی حفاظت عبید بن عمیر رحمہ الله کی خداخو فی  |
| LIL          | ایمان کی تاثیر                                              |
| Ma           | درزی کی اذ ان کا عجیب ایمان افروز واقعه                     |
| MIA          | الله تعالیٰ کی قدرت اورا ہمیت ایمان کا عجیب پراثر واقعہ     |
| rrr          | ایک نصرانی را بہب کے ایمان لانے کا واقعہ                    |
| ۳۲۳          | روئے انورکود کھے کرائیان لانے کی سعادت                      |
| ۳۲۳          | جادوگروں کے مسلمان ہوجانے کی وجہ                            |
| ۳۲۵          | یا نج سویا در بول کا قبول اسلام                             |

| 749   | ففرت بایزید بسطامی رحمه الله کے جوابات                     |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ٣٣٦   | يمان كى لذت                                                |
| MA    | یمان کی شان عمر و بن عبدود                                 |
| (*(*• | مير خسر وكابا دشاه كوايمان افروز جواب تيا يكاايمان         |
| 444   | يمان اور ذات خداوندي پراعماد کا عجیب دا تعه                |
| 444   | حضرت عبدالله بن سبرة رضى التدعنه ومشتى كاايمان افروز واقعه |
| 773   | نواب و قارالملك كي غيرت ايماني ايك مئرايمان كي اصلاح       |
| 772   | ایک انگریز کاسوال اورعلامه عثانی رحمه الله کاجواب          |
| ~~~   | ایمان و مدایت سے سکون                                      |
| MA    | ويباتى كاايمان بالله برعجيب استدلال                        |
| WA    | ایمان کاسب ہے براوٹمن مرزائیت                              |
| ra1   | تح يك فتم نبوت مخقر تعارف دنعا قب                          |
| 727   | مقدمه بهاولپور                                             |
| 702   | تحريك فتم نبوت ١٩٥٧ء                                       |
| 709   | تحریک فتم نبوت ۱۹۷۷ء                                       |
| (4)   | تحريك ختم نبوت ١٩٨٣ءايك بديجي حقيقت                        |
| 44    | آخری گزارش                                                 |

## 公公公公

#### بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّحْنِ الرَّحِيمُ

#### ايمان بحاوً

ایک مسلمان کیلئے دنیاوآ خرت کی سب سے بروی نعت ایمان ہے۔جس کے ہوتے ہوئے مادی اسباب راحت کھے بھی نہ ہول تو بھی سکون و عافیت کیلئے بندہ کاحقیقی مومن ہونا ى كانى ہے۔اگر خدانخواستہ ايمان كى دولت نہيں ہے اور دنيا كے تمام مادى اسباب راحت جمع كركئے جائيں تو بھي فطري سكون وقر ار حاصل نہيں ہوسكتا۔ يہي وجہ ہے كہ غيرمسلم ممالك میں ہرطرح کی آ رائش وراحت کے نت نے سامان کے باوجود بے سکونی وبدائنی عام ہے۔ ایک روحانی تفتی ہے جس کی غیرموجودگی میں سب پچھ ہوتے ہوئے بھی پچھ ہیں۔ایمان کی اہمیت کا انداز واس بات ہے بخو بی لگایا جا سکتا ہے کہ روزمحشر وہمخص جس کا نامہُ اعمال میں ذره برابر بھی ایمان ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ایک مسلمان کیلئے بیا یک عظیم بثارت ہےجس کے ہوتے ہوئے دنیا کے تمام شکل مراحل اور مصائب کا فور ہوجاتے ہیں۔ آج کی خدا بیزار غیرمسلم اقوام کا سب سے زیادہ حملہ ای نکتہ یر ہے کہ مسلمان جومملی اعتبارے جس درجہ پر بھی ہوں کسی نہ کسی طرح ان کے ایمان کا خاتمہ نہ کیا جاسکے تو کم از کم ضعیف ترین کردیا جائے۔مغربی میڈیا عیراسلامی چینلز اخبار ورسائل اور پبکٹی کے تمام امور میں براہ راست مسلم امت کے ایمان اور خدائے وحدۂ لاشریک کی ذات پر پختہ اعتاد ویقین کو متزل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔اگر بیمعالمہ غیرمسلم افراد کی طرف سے ہوتو سمجھ میں آسکتا ہے۔لیکن اب مسلم ممالک کی مسلم برادری کے ٹی وی چیلنز اور اخبار ورسائل کا مطالعہ سیجئے معلوم ہوگا کہ دنیا کے چندسکوں کے بدلے بوری امت مسلمہ کے ایمان کو داؤیر لگایا گیا ہے۔ جتنے بھی قومی اخبار ہیں ان میں ہے کوئی بھی ایسانہیں جے ایک مسلمان اپنے گھر میں لگوا سکے۔ سوائے ایک دوا خبارات کے ہمارے ہاں تمام ٹی وی چیلز کود یکھا جائے تو ایک دردمند مسلمان اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ یہ ہم مسلمانوں کے ایمان معاشرت کی گیج اور پوری زندگی کا زاویہ ومقصد تبدیل کرنے کی تحریک ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مسلم اصولوں کی برسر عام خلاف ورزی اسلامی احکام کی تو ہین وتفحیک روز کا معمول ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معمولی نافر مانی بھی گناہ ہے۔ گناہ کو گناہ بھے ہوئے کرنے سے ایک ندایک دن تو بی تو فیق مل جاتی ہے۔ انگر مانی بھی گناہ ہے۔ گناہ کو گناہ بھے ہوئے کرنے سے ایک ندایک دن تو بی تو فیق مل جاتے فخر ہوتو کی نظر مان کی بجائے فخر ہوتو معاملہ کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ ٹی وی کے ڈرامہ سیر بل فلموں کی کہانیاں وانشوروں کے تصرے اور ممالے کریڈ یو کی نشریات ہمارے ایمان کو ضعیف کرنے اور ہمیں مقصد حیات سے دور کرنے کا ایک نظام ہے جس میں ہمیں اور بالخصوص نسل نو کو جکڑ اجار ہا ہے۔ اور اب تو

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فر مایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نو جوان بدکار ہو جا کیں گے اور تمہاری لڑکیاں اور عورتیں تمام حدوو پھیلا نگ جا کیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہوگا؟ فر مایا: ہاں اور اس سے بھی بڑھ کر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نہ تم بھلائی کا حکم کرو گے نہ برائی ہے منع کرو گے حابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہوگا؟ فر مایا: اور اس سے بھی بدتر اس وقت تم پر کیا گر رہے گا ایسا بھی ہوگا؟ فر مایا: اور اس سے بھی بدتر اس وقت تم پر کیا گر رہے گی جب تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھے لگو گے۔ (ابن مبارک) وقت کی درج بالا احادیث اور موجودہ حالات کے تناظر میں ایک مسلمان کیلئے وقت کی حب ہم مصروفیت اپنے ایمان بچانے کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی اس پُر فتن دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے آمین۔

ایک زمانہ ایسا تھا جب معاشرہ میں ٹی وی/وی ہی آر/ریڈیو کی خرافات نہیں تھیں اس وقت بھی لوگ زندہ تھے اور ان کے تمام ضروری کام چل رہے تھے۔ آج بھی جن گھروں میں میہ چیزیں نہیں ہیں۔ ان کے گھروں کے ماحول اور بچوں کے اخلاق و

کردار ہے واضح فرق محسوں کیا جاسکتا ہے۔ ویکھئے دغمن اپنے وُغمن کی سب سے قیمتی چیز چھنے کی کوشش کرتا ہے۔ عیسائی یہود وہنودہم مسلمان کے واضح وُغمن ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس دنیا و آخرت کی سب سے قیمتی دولت'' ایمان' ہے اسے چھینا جائے۔ ان حالات میں اگرہم نے اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر نہ کی تو ہم اپنے وُشمنوں کیلئے تر تو الہ ثابت ہو نگے ان کتنے ہی لوگ ہیں جومغر بی پرو پیگنڈ ہی وجہ سے عقائد وایمان جیسے بنیا دی ابواب میں بھی شک وشبہ کا شکار ہیں۔
کی وجہ سے عقائد وایمان جیسے بنیا دی ابواب میں بھی شک وشبہ کا شکار ہیں۔
فہمن میں فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے منمن میں فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے کی مثال ایسی ہوگی جسے کوئی شخص آگ کے انگاروں سے مٹھی بھر لے۔ (تر نہی) اللہ یاک ہم کوفکر نصیب فرمائیس آئیں آئیں

#### عمل ايمان كاشاهد

''بنیادی چیز محبت ہے اور محبت کا ظرف دل ہے۔ جب دل میں اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی توہا تھ پیر پر بھی اس کے اثر ات ظاہر ہوں گے اور اعمال صالحہ بھی صادر ہوں گے اور اگر دل میں محبت نہیں ہے تو نہ ایمان ہے گا اور نہ اعمال بنیں گے ۔ مسلم نام کے تو ہوں گے گر کام اسلام کے نہیں ہوں گے ۔ جب دل میں ایمان ہوگا تو جب ہی کام اسلام کے ہوں گے ۔ اس لئے ہمیں نام کے مسلمان ہوتا چا ہے ۔ دل میں محبت رہی ہوئی ہوا ور ہاتھ پیر پر عمل ہو بہی عمل شہادت دے گا کہ محبت رہی ہوئی ہواور ہاتھ پیر پر عمل ہو بہی عمل شہادت دے گا کہ ایمان ایک چیز ہے جواندر چھی ہوئی ہے'۔ (جواہر عکمت)

### ایمان اوراس کے شعبے

عیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمه الله فرماتے ہیں۔
حضور صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے پچھاو پرستر شعب اور شاخیں ہیں
جن میں سے اعلیٰ ترین شعبہ لا الله الا الله کہنا اور پڑھنا اور ادنیٰ شعبہ راستے ہے ایڈا دہ
چیزوں کو ہٹا دینا' تکلیف دہ چیزوں کا دور کر دینا ہے تا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہواور فرمایا حیاء
ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ بیصدیث کا تقریباً لفظی ترجمہ ہے۔
اس میں ایمان کے شعبے اور اس کی شاخیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے اس کی ضرورت ہے کہ خود
ایمان کی حقیقت سامنے آئے تا کہ اس کے شعبوں کو اور اس کی شاخوں کو اچھی طرح سمجھ کیس۔

#### ایمان کی دوبنیادیں

ایمان کی دو بنیادی ہیں۔ایک التعظیم الامرالله اورایک الشفقة علی خلق الله۔
الله کے اوامراوراس کے قانون کی عظمت و تعظیم کرنا اور دوسرے اس کی مخلوق پر شفقت کرنا اور اس کی خدمت کرنا 'یدایمان کے اجزاء یا اس کی خدمت کرنا 'یدایمان کے اجزاء یا اس کے دو بنیادی شعبے ہیں۔ایک کا حاصل یہ ہے کہ آدی اپنے پروردگار کی طرف دوڑے۔ای کی طرف جانے کی کوشش کرے اس کی عظمت و تعظیم کے حقوق بجالائے دوسرے کا حاصل یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کاحق بجالائے۔ اگرایک مخفوق اللہ کی طرف دوٹر اتا ہے اس مخفو کو صعیف اللہ کی اس کی مخلوق کی خدمت ہے جورات دن تو می اللہ کیان کہا جائے گا۔اس کا ایمان کم دور ناقص ہے۔ایک طرف دوسر المخفوں ہے جورات دن تو می خدمات میں لگا ہوا ہے۔ ہر دفت کا اوڑ ھنا اور بچھونا قوم کی خدمت ہے کیکن اللہ کی طرف درجوع خدمات میں لگا ہوا ہے۔ ہر دفت کا اوڑ ھنا اور بچھونا قوم کی خدمت ہے کیکن اللہ کی طرف درجوع خدمات سے بھی زیادہ ضعیف االلہ یمان اور ناقص نہیں ہے۔ نہ طاعت ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ ضعیف االلہ یمان اور ناقص نہیں ہے۔ نہ طاعت ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ ضعیف االلہ یمان اور ناقص

الایمان ہے۔کامل الایمان وہی مخفل سمجھا جائے گا کہ ایک طرف اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوا ور دوسری جانب اس کی مخلوق کی جانب رجوع کئے ہوئے ہو۔ جیسا کہ انبیاء کیہم الصلو ق السلام کی شان ہے کہ ہمہ وقت وجوع الی اللہ بھی ہے۔ شان ہے کہ ہمہ وقت وجوع الی اللہ بھی ہے اور ہمہ وقت خدمت خلق اللہ بھی ہے۔

کسی قانون کی عظمت تب ہوتی ہے جب قانون ساز کی عظمت دل میں ہواگر قانون بنانے والا یا قانون چلانے والا اس کی دل میں کوئی عظمت نہ ہو بلکہ اس کی حقارت دل میں جیٹھی ہوئی ہوتو قانون کی عظمت بھی دل میں ہوسکتی۔اگر قانون بنانے والے کی عظمت دل میں نہ ہوتو پھر قانون د با واور مجبوری کارہ جاتا ہے۔ دلی شغف کے ساتھ آدمی قانون پڑ ہیں چل سکتا۔

شریعت اسلام کے قانون کواللہ نے اس طرح نہیں بھیجا کہ دباؤڈ ال کرمنوایا ہو۔ پہلے مالک سے محبت بیدا کی گئی ہے۔ اس محبت کے ذبل میں قانون سے خود بخو دمجت بیدا ہوجاتی ہے۔ آدمی قانون شریعت پراپ دل کی محبت رضا اور شغف سے چلنا ہے دباؤسے نہیں چلنا۔ پہلیں ہوا کہ تموار کا دباؤڈ الا اور مجبور ومقہور کر دیا ہو بلکہ جمتیں پیش کیس کہ دلائل سے سمجھو۔ بصیرت سے مجھو جب شرح صدر ہوجائے قبول کرو۔ ورنہ چھوڑ دو۔

بو۔ برت سے بعو بہ برن عمار ہوجائے ہوں مرد ورت پواردو۔

پہلی بنیا دائت عظیم لامراللہ ہے۔ بیا بمان کا پہلا رکن ہے اگر عظمت نہیں ہے تو سمجھ
لینا چاہئے کہ قلب کے اندرا بمان نہیں ہے۔ پھر عظمت کے بھی درجات ہیں۔ ایک درجہ
عظمت کا وہ ہے جو عوام موشین کے دل میں ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جو اولیا ءعظام اور
علیاء ربانیین کے دل میں ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جو انکہ کرام کے دلوں میں ہوتا ہے
ایک وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قلوب میں تھا۔ ایک وہ ہے جو انبیا علیہم السلام
کے دلوں میں تھا۔ اسی طرح ایمانوں میں بھی فرق ہے۔ انبیا علیہم السلام کا ایمان سب
سے اعظم ترین ایمان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان اس کے بعد تا بعین کا اس
کے بعد ہم جیسے عوام کا ایمان سب سے اخیر کا درجہ ہے تو جیسے درجات عظمت کے ہیں
ویسے ہی درجات ایمان کے بھی ہیں۔ بہر حال جب نفس عظمت میں شرکت ہوگی تو
طلام بات ہے کہ قانون کی عظمت بھی ہوگی جب عظمت ہوگی پھر مجت بھی ہوگی۔ محبت ہوگی تو آدمی کے دل میں قانون پڑمل درآ مدکر نے کی گئن بیدا ہوجائے گی۔

یمی محبت تھی جس نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مجبور کیا کہ گھر بار انہوں نے چھوڑا۔ جائیدادیں انہوں نے ترک کیس وطن چھوڑ کر بے وطن ہوئے۔ اپنی لذ تیس ترک کیس اپنا آرام وآ سائش تج دیا 'کس لئے جمعن محبت نبوی اور عظمت خداوندی کی وجہ ہے 'جب محبت دل میں بیٹھ گئی تو ہر چیز ان کے سامنے بیجی بن گئی تو ہجرت کر کے وطن چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ آگئے' جانیں الگ قربان کیس مال الگ چھوڑا' اولا دکوعزیز ول کؤرشتہ داروں کو الگ چھوڑا' اولا دکوعزیز ول کؤرشتہ داروں کو الگ چھوڑا' اگر محبت وعظمت نہ ہوتی ' بیا ہے بڑے بڑے بڑے کام ان سے سرز دنییں ہو سکتے تھے۔

سیدناصدیق اکبرضی اللہ عنہ کے جارے میں روایات میں فرمایا گیا ہے کہ جبغ وہ بدر ہوا
تو حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبز اوے اس وقت تک ایمان ہیں لائے تھے وہ
کفار کے لشکر میں مسلمانوں کے مدمقابل تھے۔غزوہ بدر کے بعد ایمان کی تو فیق ہوئی اور ایمان
لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ایک دفعہ اپنے والد صدیق اکبرضی اللہ عنہ سے گئے کہ!

اے میرے والد! جنگ بدر کے اندر کئی وفعہ ایسا موقع آیا کہ آپ میری زو کے پنچے
اندر کی مقابل کے دائم میں تو جان المان میں تا کہ تا میں کہتے کہا تھا گئے میری نورے نے

سے اگر میں تیر چلاتا یا تلوارے آگے بڑھ کرمقابلہ کرتا میں آپ کوختم کرسکتا تھا گر میں نے سے اگر میں نے سے خال کیا کہ یہ میرے باپ میں میرے لئے بیدزیبانہیں ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے قل موں۔اس لئے میں باپ ہونے کی عظمت کی وجہ ہے رک جاتا تھا۔

صدیق اکبرضی الله عنه نے فر مایا۔

اے میرے بیٹے اگر تو میری زو پر آجاتا تو میں سب سے پہلے تجھے تل کرتا ' پھر میں دوسر دل کی طرف بڑھتا اس لئے کہ جب دل میں اللہ کی محبت آگئی تو پھر کسی دوسر ہے کی محبت کی سائی کا دل میں کیا سوال ' پھر کہاں کی اولا داور کہاں کی بنیاد؟ جب میں اللہ کیلئے کھڑا ہوا۔ تو میں پہلے اس کود کھتا جودشمن خدا ہے اور میر اعزیز بھی ہے تا کہ میں اپنی عزیز داری کو حق تعالیٰ کی دشمنی سے یا کے کردوں میں پہلے بچھے تل کرتا۔

اولا دیے حق میں یہ جذبہ بیدا ہو جانا' ظاہر بات ہے کہ عظمت و محبت خداوندی کے بغیر نہیں ہوسکتا۔اس درجہ کی محبت رچ بس گئی تھی کہ اصول وفر وع کی محبت ہی نہ رہی تھی۔ ای کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریاتے ہیں۔ لا يومن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين كوئى بھى تم ميں ہے اس وقت تك كائل الايمان مومن نہيں بن سكتا جب تك كه مير ہے ساتھ اتن محبت نه ہوكہ اتن محبت اپنی اولا د مال باب ہے نه ہو جب تك اتن محبت غالب نہيں آ جائے گی اس وقت تک مت مجھوكہ تم ميں كمال ايمان بيدا ہوگيا۔ ظاہر بات ہے كہ ايمان كی بنيا دمجت نكل آتی ہے۔ بينہ ہوتو ايمان محقق نہيں ہوسكتا۔

ایک محبت تو طبعی ہے جواولا د کے ساتھ ہوتی ہے اور اولا دکوا پنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک محبت کا نام ہیں ہے۔ طبعی طور ہوتی ہے اور ایک محبت کا نام ہیں ہے۔ طبعی طور پر آ دمی اپنی اولا د سے زیادہ محبت کرتا ہے کیکن عقلاً یہ بھتا ہے کہ زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان سے کہیں زیادہ محبوب حقیقی حق تعالیٰ شانہ ہیں۔ اس واسطے جب اللہ کے علیہ وآلہ ولا دکا مقابلہ پڑتا ہے وہ اولا دکودھکا دے دیتا ہے اور حکم خداوندی کو آگے رکھتا ہے۔ یہ عقلی محبت ہے مصل طبعی جذبہ ہے تو ایمان عقلی محبت وعظمت کا نام ہے۔ یہ پہلارکن ہے۔ معلی محبت ہے مصل طبعی جذبہ ہے تو ایمان عقلی محبت وعظمت کا نام ہے۔ یہ پہلارکن ہے۔

#### ایمان کاادنی ترین درجه

دوسرار کن بیہ ہے کہ الشفقة علی خلق اللہ جتنا آ دمی اللہ کی طرف جھکے اتنا ہی اس کی خلوق کی خدمت کی طرف متوجہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

النحلق عیال الله 'فاحب النحلق الى الله من یحسن الى عیاله سازی مخلوق الله کا کنبہ ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی قید نہیں ہے جتنے بندگان خدا ہیں وہ سب خدا کے کنبہ ہیں اس کی بیدا کی ہوئی چہتی مخلوق ہے۔اللہ کو سب سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جواس کی مخلوق کے ساتھ احسان وسلوک کے ساتھ پیش سب سے زیادہ جبیتا ہے۔ بہر حال جیسے اللہ کی محبت لازمی ہے۔ اس طرح ہے اللہ کی محبت لازمی ہے۔ اس طرح سے فرمایا گیا مخلوق کی شفقت کولازمی مجھو۔

اگر مخلوق ستم رسیدہ ہے مظلوم و بے کس ہے۔ ہرمسلمان کا فرض ہے کہ اس کی مدد کرے اگر کوئی غیرمسلم بھی مصائب میں پھنس جائے اورمسلم دیکھے رہا ہے کہ وہ مصیبت زوہ

ہے تو مسلم کا کام میہ ہے کہ اس کو بھی مصیبت سے نجات دلائے جتنا بھی اس کے بس میں ہے۔ اس کو بھی ظلم وستم اور پریشانی سے چھڑائے۔ بہر حال مخلوق کی خدمت بیشفقت کیلئے ضروری ہے جب تک مخلوق کی خدمت نہ ہوشفقت نہیں یائی جاسکتی۔

خدمت کے پھر دو درجے ہیں ایک درجہ نفع رسانی کا ہے ایک درجہ ضرر رسانی سے نج جانے کا تکلیف نہ پہنچاؤ' نفع جائے ہینچا سکویا نہ پہنچا سکویا نہ پہنچا سکویا نہ پہنچا کا اور ایک درجہ کف الاذی کا ہے بینی اپنی ایذارسانی کوروک دو۔اذیت مت پہنچاؤ اور ایک بید کہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی مخلوق کو نفع اور راحت پہنچاؤ۔اولین درجہ بیہ ہے کہ تم سے کی مخلوق کو ضرر واذیت نہ پہنچاگر یہ بھی نہ ہوتو سمجھو کہ ایمان نہیں ہے۔اگر آدی کی دوسرے کو تکلیف میں مبتلا دیکھے یا ایسے سامان ہوں کہ بیہ مبتلا ہوجائے گا۔آدی کا فرض ہے کہ اسے متنبہ کردے اگر متنبہ بھی نہ کرے آئی مند کرکے گر رجائے تو سمجھلوکہ قلب کے اندرایمان نہیں ہے در نہ ایمان کا تقاضا بیہ ہے کہ دوسرے کومتنبہ کردے گر دے کہ یہ تکلیف کا راستہ ہے اس پرمت جاؤ۔

اس واسط قرمايا كياا دنها اماطة الاذى عن الطريق

ایمان کا ادنی درجہ رہے ہے کہ راستوں سے تکلیف دہ چیز ول کو ہٹائے جس سے کسی کو تکلیف ہونے جہنے کا نچ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں اٹھا کر راستے کوصاف کردے انٹیس پڑی ہوئی ہیں جن سے لوگول کوٹھوکریں گئیس گی اٹھائے تا کہ مخلوق کو اذبیت نہ پہنچے یہ ایمان کا ادنیٰ ترین درجہ ہے آگر یہ بھی نہ ہوتو فر ماتے ہیں کہ قلب کے اندرایمان نہیں ہے۔

فرمايا كيا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں 'نہ زبان سے ایذ ا پہنچائے نہ ہاتھ سے کہیں فر مایا گیا۔

المؤمن من امنه الناس على دمانهم و امو الهم مومن كون ہے؟
جس سے لوگ اپن جان مال آبروكے بارے ميں امن ميں ہوں اور مطمئن ہوجا كيں
لوگ يہ تجھيں كہ ہمارى جان بھى محفوظ ہے اس لئے كہ يہ مومن ہے نيہ جان كے اندر خيانت نہيں كرے گا بمارى آبرو بھى محفوظ ہے اس لئے كہ يہ مومن ہے خائن نہيں ہے۔

اور یہاں پر لفظ من امنہ الناس ہے۔ یعنی لوگ مطمئن ہوں اس میں یہ جھی قیز ہیں کہ مسلمان ہی مطمئن ہوں بلکہ غیر مسلم بھی مطمئن ہوجا کیں کہ یہ موذی نہیں ہے۔ یہ ایما ندار ہے قوایمان کی علامت یہ بتلائی گئی کہ ہر کس و ناکس اس کے معاملات کود کھے کر یہ بچھ لے کہ یہ موکن رہے اس سے مال جان آبرو میں کوئی خطرہ نہیں۔ اس لئے کہ یہ کی میں بھی خیانت نہیں کرے گا۔ بہر حال موکن کی شان یہ ہوئی کہ اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ جرا ہوا ہو اور بلا استثنا ہر مخلوق کی درجہ بدرجہ خدمت کرے جس کے دل میں محبت خداوندی ہوگی۔ اس کے دل میں اس کی مخلوق کی موجب ہوگی اور جب مخلوق کی بھی محبت ہوگی تو اسے چین نہیں آئے گا کہ کہ کوئی شخص اذبت و تکلیف کے اندر رہے۔ وہ سعی کرے گا کہ اس کی تکلیف رفع کروں۔ کم کہ کوئی شخص اذبت و تکلیف کا ذریعہ نہوں اور اس کی جان و مال محفوظ رہنا جا ہے۔

اگرخدانخواسته مومن ایسا ہوجائے کہ لوگ اس سے دور ہٹے لگیس کہ بھائی کہیں ہے تچری خہمارد سے کہیں جیب نہ کتر لئے کہیں گالی نہ دید ہے تو وہ مومن کیا؟ وہ تو اچھا خاصا بیل ہے میں در سے کہیں است نہ مارد ہے کہیں دم نہ مار دے کہیں دم نہ مارد سے کہیں است نہ مارد ہے کہیں دم نہ مارد سے کہیں چینا نہ برخ جائے۔ اگر مومن سے بھی یہی کھٹک پیدا ہوگئی کہ کہیں چھری نہ مارد سے جھی یہی کھٹک پیدا ہوگئی کہ کہیں چھری نہ مارد سے جھی یہی کھڑیل ہوا۔

مومن وہ ہے جس سے لوگ مطمئن ہوجا ئیں کہ بینہ ہماری جان کالیوا ہے نہ آبروگرانے والا ہے نہ مال میں خیانت کرنے والا عائبانہ بھی خیانت نہ کرے بلکہ حفاظت کرے۔

تواس صدیت میں مومن کامل بنے کی ہدایت دی گئی اور اس کیلئے ایک طرف عبادات خداوندی ہے اس کا اعلی قول ہے کہ زبان سے لا الله الا الله پڑھے اور جب زبان سے پڑھنے کا عادی ہوگا تو یقینا قلب میں بھی تو حید جے گی اور جب قلب میں جم جا میگی تو ہر فعل سے تو حید مرز دہوگی ۔ متر شح ہوگی اور نظے گئ ہر فعل میں تو حید رہے جائے گی ۔ پھر ہر موقعہ پر ذکر اس کے اندر ہوگا ، طبتے پھر سے قوہ وہ ذاکر بن جائے گا۔

دوسری چیز فرمائی خدمت خلق الله ہے۔اس کا بھی تعلق حیاء سے ہوگا۔ جتنا حیادار ہوگا اتنا مخلوق سے شفقت سے چیش آئے گااوراس کی خدمت کی طرف متوجہ ہوگا۔ (خطبات عیم الاسلام جس)

## ہدایت وایمان فیمنی ترین چیز ہے

حضرت مولا نامفتی محمرامین صاحب مرظله این خطبات میں بیان فرماتے ہیں۔ ہدایت اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے اللہ یاک جتنے خزانوں کے مالک ہیں ان تمام خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت کا خزانہ ہے اتنا قیمتی کہ سب سے ادنی درجہ مسلمانوں کواللہ تعالیٰ نے ہدایت کی جتنی مقدار عطافر مارکھی ہے ساری کا ئنات کے خزانے مل کر کے بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتے 'فرض کریں ایک آ دمی ایسا ہے کہ دنیا کے مال و دولت میں ہے اس کے یاس کچھ بھی نہیں ہے عیش وعشرت کے اسباب اور ساز وسامان میں سے ایک ذرہ بھی اس کے پاس نہیں ہے بھٹے پرانے کپڑے پہن کرجھونپر ایوں میں بسرا کر کے رو کھی سو کھی کھا کر گزارا کررہا ہے مگر اللہ یاک نے اس کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کررکھا ہے تو بہ آ دمی انتہائی در ہے کا کامیاب اورخوش قسمت ہے۔ بید نیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔اس کے مقابلے میں دوسرا آ دمی وہ ہے جس کے یاس میش وعشرت کے تمام ساز وسامان اور اسباب موجود ہول مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہول ٔ سارے جہان کے اقتدار برتن تنہا قابض ہو مگروہ ہدایت ہے محروم ہو تو سے جارہ رحم کھانے کے قابل ہے۔اس دنیا میں بھی ناکام ہاور آخرت میں بھی اس کوناکامی کامندد کھنارٹ سےگا۔ الله ياك نے سور وزمر ميں چوجيمويں يارے ميں دوسرے ركوع ميں بيان فر مايا ہے۔ وَلَوُ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَا فِي الْآرُضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوا بِهِ مِن سُوِّءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيلَةِ.

اورا گر گنہگاروں کے پاس ہوجتنا کچھز مین میں ہے سارااورا تنابی اوراس کے ساتھ توسب دے ڈالیس اینے چھڑوانے میں بری طرح کے عذاب سے دن قیامت کے۔ اب میرے دوستو! سوچنے کی بات یہ ہے کہ کافراتی بڑی قیمت کس چیز کی دیے پر تیار ہوجائے گا'وہ کون می چیز ہے جوا کیے مسلمان کے پاس ہوگی اور کافر کے پاس نہیں ہوگی جس کی وجہ سے کافر پریشان ہوگا اگر آ پ سوچیں گے تو اس نتیج پریقینا پہنچ جا کیں گے کہ وہ چیز ہدایت ہے جس کی اتن بڑی قیمت دینے کیلئے ایک کافر تیار ہوجائے گا۔

سوچیں کہ ایک مجرم کا فراتی بڑی قیمت کس چیز کی ادا کرنے پر تیار ہوجائے گا اگر آب سوچیں کہ ایک مجرم کا فراتی بڑی ہوئی قیمت ادا آب سوچیں گے تو یقینا اس نتیج پر پہنچیں گے کہ وہ ہدایت ہے جس کی اتنی بھاری قیمت ادا کرنے بروہ کا فرتیار ہوجائے گا'تو ٹابت ہوگئ سے بات کہ ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے۔

جب ہمارارابطہ جڑا ہوا ہوتا ہے ملا اعلیٰ ہے بھی کنکشن جڑا ہوا ہوتا ہے تو ہم زمین میں بیٹے کرتمہیں عرش معلیٰ کی خبریں بھی ساتے ہیں اور جب رابط منقطع ہوجا تا ہے تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے پاؤں کے نیچ کیا ہے تو اللہ پاک سانے پرآتے ہیں تو دور کی بات بغیر ظاہری اسباب کے سائی ویتی ہے تو زمین پراس دیہاتی کی زبان سے نکلا ہوا سجان اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے کا نوں تک پہنچا دیا آپ نے جب یہ کہ سنا تو فورا ہوا کو تھم دیا کہ میر اتخت یہ ہیں اتارہ تخت اس دیہاتی کو بلوایا۔ وہ گھبرایا دیا کہ میر اتخت یہ ہیں اتارہ تخت اس دیہات میں اثر گیا اس نے اس دیہاتی کو بلوایا۔ وہ گھبرایا ہوا آیا آپ نے اس کو سلی دی اور پوچھا کہ آپ نے ہمارے تخت کو دیکھ کر کیا کلمہ اپنی زبان سے والے اللہ کہ ان خواب دیا میں نے تبجب کی وجہ سے سجان اللہ کہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا اللہ پاک آپ کو آخرت میں جواجر و تو اب عطافر ما نمیں گے ایک سلیمان علیہ السلام کی حکومت کیا ہوتی ہے ساری کا کنات کی سلطنتیں اور حکومتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سین سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ الحمد للہ میز ان کو بھر دیگا۔ اور سجان اللہ اور الحمد للہ زمین مسلم شریف کی روایت ہے کہ الحمد للہ میز ان کو بھر دیگا۔ اور سجان اللہ اور الحمد للہ مین اس کا خلا کو بھر دیگا۔ اور سجان اللہ اور الحمد للہ زمین واسان کے خلا کو بھر دیے ہیں بعنی اس کا تو اب بھر دیگا۔ اور سجان اللہ اور الحمد للہ زمین و آسان کے خلا کو بھر دیے ہیں بعنی اس کا تو اب بھر دیتا ہے۔

ہدایت کا حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بنایا ہے ہدایت کے قیمتی ہونے کا تقاضا یہ تھا کہاس کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا اور اس کیلئے بڑی محنت کرنی بڑتی کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے تو ہدایت جب اتی قیمتی تھی کہ ساری کا نئات کے خزانے مل کربھی اس کی قیمت نہیں بن سکتے تو اس کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا لیکن میں قربان جاؤں ارحم الراحمین کی رحمت واسعہ پر کہ انسان کی کمزوری اور اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہدایت کا حاصل کرنا انسان کیلئے اتنا آسان بنا دیا کہ اس سے زیادہ آسانی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

وجداس کی میہ ہے کہ اللہ پاک نے جب سے اس کا نئات کو بیدافر مایا اس دن سے ایک ضابط بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہ ضابط میہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت انسان کو کم پڑتی ہے اس کا حاصل کرنا اللہ پاک اتنا ہی مشکل بنا دیتے ہیں اور جس چیز کی ضرورت انسان کو زیادہ پڑتی ہے اس کا حاصل کرنا اللہ پاک اتنا ہی زیادہ آسان بنا دیتے ہیں۔

اس ضا بطے کی ذرامثال سے وضاحت کردوں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا۔ مثلا آپ چار چیز وں پڑور کریں۔ (۱) سونا جاندی جواہرات۔ (۲) کپڑے لباس۔ (۳) پانی۔ (۴) ہوا۔

بهای چیز بهای چیز

بیسونے جاندی اور زیورات ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی انسان کو بہت کم ضرورت پرتی ہے اتن کم ضرورت کہ ان کا استعال کرنا تو بڑی دور کی بات ہے اگر انسان اپنی پوری زندگی ان کو دیھے بھی نہیں اور دیکھنے کا موقع اس کو نہ ملے تو بھی اس انسان کی زندگی گزر سکتی ہے اور یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے جمارے معاشرے میں جماری سوسائی میں کتنے ہی غریب انسان ایسے ہیں جن کو اپنی پوری زندگی میں یہ چیزیں و یکھنے کا موقع نہیں ملتا مگر زندگی ان کی بھی گزرجاتی ہے۔

تو خلاصہ میہ ہوا کہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی انسان کو چونکہ بہت کم ضرورت پڑتی ہے اس لئے اس کا حاصل کر نا اللہ تعالیٰ نے بڑا مشکل بنا دیا 'بڑی محنت کے بعد بڑی مشقت اٹھانے کے بعد خون پیندا یک کرنے کے بعد ایک ایک پائی کر کے انسان جمع کرتا ہے تب جا کر رہے چیزیں بہت تھوڑی مقد ارمیں حاصل کرنے پر قاور ہوتا ہے۔

#### دوسری چیز

دوسرے نمبر پرہم لیتے ہیں کیڑوں کو کیڑاالی چیز ہے کہاں کی بھی انسان کوضرورت

پڑتی ہے سونے اور چاندی کے مقابلے میں اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے کہ اس کے بغیرانسان کی زندگی اس پر موقوف ہو کی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے مگرالی ضرورت نہیں کہ انسان کی زندگی اس پر موقوف ہو اور اگر کپڑ اند ملے تو اس کا سانس بند ہوجائے گا جنگلوں میں بسنے والے بعض انسان ایسے بھی پائے گئے ہیں جن کے بدن پر کپڑ انہیں ہوتا اور اس حال میں ان کی زندگی گزرجاتی ہے۔ فلاصہ ریہ ہوا کہ سونے چاندی کے بعد انسان کو کپڑ وں کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے تو اس کا حاصل کرنا سونے اور چاندی کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔

#### تيسري چيز

تیسرے نبسر پر لیتے ہیں ہم پانی کو کہ اس کی بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے اور اس کی ضرورت انسان کوسونے چاندی اور کپڑے کے مقابلے ہیں زیادہ پڑتی ہے اس طرح کہ انسان کی زندگی موقوف ہے پانی کے ملنے پراگر پانی نہ ملے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا گر ایسی اشد اور فوری ضرورت بھی نہیں کہ انسان ایک منٹ بھی پانی کے بغیر زندہ ندہ سکے بلکہ دو تین دن تک پانی کے بغیر گزارہ ہوسکتا ہے تو اللہ پاک نے انسان کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے پانی کا حاصل کرنا سونے چاندی اور کپڑے کے مقابلے میں آسان بنادیا کہ معمولی رقم خرچ کرنے پر انسان کو پانی مل جاتا ہے۔ سل جاتا ہے بلکہ بسااوقات اتنا پانی جس سے انسان کی زندگی نے سکے مفت بھی مل جاتا ہے۔

#### جوهی چیز

چوتے نمبر پرہم لیتے ہیں ہوا کو کہ یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس کی بھی انسان کو ضرورت

پڑتی ہے اور اس کی ضرورت انسان کو سونے چاندی کپڑے اور پانی کے مقابلے میں زیادہ

پڑتی ہے اور اتنی زیادہ کہ انسان ایک منٹ بھی ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا 'اس کے سانسوں

گی آ کہ ورفت ہی ہوا کے او پر موقف ہے تو چونکہ انسان کو ہوا کی سب سے زیادہ ضرورت

پڑتی ہے اس لئے ہوا کا حاصل کرنا بہت ہی آ سان بنادیا ہے کہ امیر سے امیر تر آ دمی جتنی ہوا

حاصل کرسکتا ہے غریب سے غریب تر آ دمی بھی اتنی مقدار ہوا کی حاصل کرسکتا ہے نہ اس پر پسیے خرچ کرنے پڑتے ہیں اور نہ جسمانی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔

تو خلاصہ ریہ ہوا کہ جس چیز کی ضرورت انسان کو کم پڑتی ہے اس کا حاصل کرنا اللہ پاک مشکل بناویتے بیں اور جس چیز کی انسان کو ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کا حاصل کرنا اللہ پاک آسان بنادیتے ہیں۔

#### ہدایت کی انسان کوسب سے زیادہ ضرورت ہے

اب آپ سوچیں کدان جار چیزوں کے سواکوئی اورائی چیز بھی ہے جس کی انسان کوان جار چیزوں ے زیادہ ضرورت پڑتی ہوسونے جاندی کیڑے یانی اور ہوا ہے اس چیز کی ضرورت زیادہ ہو۔ اگرآپ سوچیں گے اورغور کریں گے تو آپ کووہ یا نجویں چیز ہدایت نظرآئے گی جس کی انسان کوسب سے زیادہ ضرورت ہے۔ایک انسان کو کپڑے اور یانی کی اتی ضرورت نہیں جتنی ہدایت کی ضرورت ہے ایک انسان کو ہوا کی اتنی ضرورت نہیں جننی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لئے کہ اگر کسی انسان کو بیاو پر والی چیزیں نہلیں 'سونا' جیا ندی اور کپڑ انہ ملے ہوااور یانی نہ ملے تو زیادہ ہے زیادہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی دنیاوالی زندگی ختم ہوجائے گی اور میکوئی پریشانی والی بات نہیں اس لئے کہ اس زندگی نے تو بہر حال ختم ہونا ہے آج نہیں تو کل بھی نہ بھی ختم ہوکر رہے گی اس کے ختم ہونے کو نہ بادشاہوں کی بادشاہت روک عمتی ہے نہ امیرول کی امارت نہ دولت مندول کی دولت جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والا ہے رہتی لباس زیب تن کرنے والا ہے ہوائی جہازوں پر سفر کرنے والا ہے مرغ بلاؤاڑانے والا ہے بیزندگی تواس کی بھی ختم ہوکررہے گی۔ اور جھو نیر دیوں میں بسیرا کرنے والا رو کھی سو کھی کھا کر گزارہ کرنے والا بھٹے پرانے کیڑے مین کروفت گزارنے والا ہے بیزندگی اس کی بھی ختم ہوکررہے گی اس زندگی نے بہر حال گزرنا ے ان چیزوں کے نہ ملنے کا زیادہ سے زیادہ نتیجہ یہی نکلے گا کہاس کی دنیاوالی زندگی ختم ہوجائے گی اور بیکوئی بریشانی کی بات نبیس اس کئے کہاس زندگی نے ہرحال میں ختم ہوکرر ہنا ہے۔ کیکن اگرخدانخو استه کوئی انسان مدایت ہے محروم ہو گیااور مدایت کو حاصل نه کرسکا تو اس کی میدونیا والی زندگی بھی بر باد ہوگئی اور آخرت کی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی بھی بر بادہوگئی مدایت ہےمحروم انسان کی دنیاوالی زندگی ہے بھی سکون اطمینان اور چین نام کی چیزیں بکسرختم ہوجاتی ہیں' وہ سکون' اطمینان اور چین کوتر ستا ہے' اس کی تلاش میں

مارا مارا پھرتا ہے مگر اس کوسکون نصیب نہیں ہوتا اور ہدایت سے محروم انسان کی آخرت والی زندگی بھی بر با دہوگی اور وہ بر با دی ہمیشہ کی ہوگی۔

تو خلاصہ بیہ ہوا کہ انسان کو ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور اس ضابطے کی بنیاد براللہ یاک نے مدایت کا حاصل کرنا بھی انسان کیلئے بہت آسان بنادیا ہے اتنازیادہ آسان بنایا کہاس سے زیادہ آسانی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا امیر سے امیر تر آ دمی ہدایت کے جتنے مراتب حاصل کرسکتا ہے غریب سے غریب تر آدمی بھی ہدایت کے اتنے ہی مراتب حاصل كرسكتا ہے جيسے دولت مندآ دمی اونجے اونجے محلات میں رہنے والا ہوائی جہازوں میں سفر کرنے والا ولی غوث قطب ابدال بن سکتا ہے بالکل اسی طرح بھٹے پرانے كيڑے پہن كرچٹائيوں پر بيٹھنے والابھى ولىغوث قطب ابدال بن سكتا ہے مدايت كا حاصل کرنااللہ پاک نے دونوں کیلئے آسان کردیا ہے تا کہ کل قیامت کے دن غریب نہ کہہ سکے کہ اےاللہ ہدایت تو پیپوں سے ملی تھی اور میرے پاس پیپے ہیں تھے کہ ہدایت حاصل کرتا۔ اب آب!اس پر جتنا بھی سوچیں گے اور اسلام کے احکام پڑفور کریں گے تو ای متیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ اسلام کے ہر ہر حکم کوجیے امیر ادا کرسکتا ہے غریب بھی ادا کرسکتا ہے مثلاً نماز جیسے اميرآ دمي يره صكتا ہے ويے فريب بھي يرد صكتا ہے على بذاالقياس رمضان كروز بهو كئے ۔ تو خلاصہ بوری بات کا بیہوا کہ چونکہ انسان کو ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لئے اللہ یاک نے اپنی رحمت کاملہ سے مدایت کا حاصل کرنا انسان کیلئے بہت آسان بنادیا۔

حصول ایمان وہدایت کے طریقے

الله یاک نے قرآن کریم میں ہدایت حاصل کرنے کے دوطریقے بیان کئے ہیں۔ مهلاطر لقه

كہ جب مدایت اللہ ياك كے قبضے ہى ميں ہے تو مدایت اللہ ہى ہے ما تكى جائے تو اللہ یاک اپنی مہر بانی سے مدایت کی دولت سے مالا مال کردیں گے تو مدایت حاصل کرنے کا بہلا طریقہ بیہوا کہ اللہ یاک سے ہدایت کی دعا کی جائے اور وہ دعا خود اللہ یاک نے سکھائی ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ آبِ جانة بي كرسوره فاتحد ك مختلف نام بي ان میں سے ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے اللہ پاک نے اس سورت میں انسان کوسوال کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس لئے اس سورت کو تعلیم المسئلہ کہا جاتا ہے اور وہ سوال جواللہ پاک نے اس سورت میں سکھایا ہے وہ دولت اور دنیا کی کسی چیز کا سوال نہیں بلکہ ہدایت کا سوال ہے اور سوال کا اور اس دعا کا قبول کرنا اور بورا کرنا یقینی ہے بیناممکن ہے کہ بادشاہ کسی آ دمی کو درخواست کور دکر دے اور قبول نہ کر ہے تو جب اللہ تعالی نے خود بید عاسکھائی ہے تو اس دعا کا قبول ہونا یقینی ہے۔

دوسراطر يقه

جوالله پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَاط وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ کہ ہدایت والی محنت کی جائے تو ضرور ال کررہے گی وین کی محنت کی جائے تو اللہ یا ک نے وعدہ فر مایا ہے کہ جولوگ دین کی محنت کرتے ہیں ہدایت کی محنت کرتے ہیں۔ لنهدينهم سبلنا جم ان كوائي ذات تك ببنيان والدراستول كوضر ورعطافر مائيس ك آپ دنیامیں روزمرہ کی زندگی کامشاہرہ کرتے رہتے ہیں کہ جوجس چیز پرمحنت کرتے ہیں جس چیز كاكاروباركرتے بين وہ چيز محنت كرنے والوں كو ضرور ال كررہتى ہے جائے كى اوركو ملے ياند ملے۔ مثلًا ایک آ دمی مجے سے شام تک دورہ بیتا ہے دورہ فروش ہے تواس کے گھر میں دورہ ضرور ملے گا ایورے محلے والے دودھ کورتے رہیں مگر جوخود دودھ فروش ہاس کے گھر میں دود هضرور ملے گاای طرح جوآ دمی نانبائی ہے مبح ہے شام تک روٹیاں بکا تا ہے اس کے گھر والےاس کے بیج بھی بھو کے نہ ہونگے بورے محلے والے بھو کے ہوسکتے ہیں مگر جوخود نانبائی ہے اس کے گھر میں روٹیاں ضرور ملیں گی اسی طرح آپ سوچتے جائیں اور اپنے گردنظر دوڑا کیں جولوگ جس چیز برمحنت کرتے ہیں جس چیز کا کاروبار کرتے ہیں وہ چیز ان کے ہاں وافر مقدار میں ال جاتی ہے اللہ یاک ان کوان کی محنت کا کھل ضرور عطافر ماتے ہیں۔

جب دنیا کی حقیرسی چیز ول برمحنت کرنے والول کووہ چیز یں ضرور ال کررہتی ہیں تو ہدایت جب وقیاریت جب کے اللہ کا کہ میں تامکن جیسی قیمتی چیز برمحنت کرنے والول کواللہ پاک محروم فرما دیں گے؟ یہ کیسے ہوسکتا ہے بیناممکن

ہود مین کی ہدایت کی محت کرنے والوں کو ہدایت ضرور ال کررہتی ہے آپ غور فرما کیں انبیاء علیہم السلام کی سیرت پڑان کی تاریخ پر حضرت آ دم علیہ السلام ہے لے کر اللہ تعالیٰ کے آخری پیغیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک لا کھ چوجیں ہزار انبیاء پیہم السلام ہدایت کی محت کرنے والے تصاوراس محت کو انہوں نے دن رات محت کرنے والے تصاوراس محت کو انہوں نے دن رات انبیاء پیم السلام ہدایت یا فی انبیاء پیم السلام ہدایت یا فی المی المی المی المی محت میں اللہ کے ہوایت نہیں ضرور ملی سب ان کو لی باقی محروم رہے بہاں تک کہ قیامت کے دن بعض نبی ایے بھی آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک بھی ایمان لانے والانہیں ہوگا گرانبیاء پیم السلام خودتمام کے تمام ہدایت یا فتہ ہے کہ ساتھ والی محت کو اختیار کیا جائے اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ہدایت کی محت کرنے والوں کو ضرور ہدایت می محت کرنے والوں کو ضرور ہدایت می محت کرنے والوں کو ضرور ہدایت می کرنہیں پڑھے گا' دوسر کو کہتا ہے کہ نماز پڑھوتو وہ خود کیے نوز وہ خود کیے چوری کرنے گا۔ دوسر کو کہتا ہے کہ نماز پڑھوتو وہ منود کیے خوری کرنے گا۔

#### آخرىبات

ہوایت کی محنت کی بہت می صورتیں ہیں جس صورت کو بھی اختیار کرے گا' وہ ہوایت ہی کی محنت ہوگی ہوایت کی محنت ہوگی ہوایت کی محنت کو محنت کی محنت ہیں ای اللہ میں پڑھنا اور پڑھانا یہ سب دین کی محنت ہیں ای طرح جو لوگ اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے وشمنوں سے برسم پر کار ہیں اور افغانستان کی سرز مین یا کشمیر کی سرز مین میں یا دنیا کے کسی خطے میں بھی جہادئی سبیل اللہ میں معروف ہیں یہ سب لوگ دین کی محنت کر دے ہیں یا دنیا کے کسی خطے میں بھی جہادئی سبیل اللہ میں معروف ہیں یہ سب لوگ دین کی محنت کر دے ہیں ۔ بعض لوگ اس غلط بھی میں جبال ہوتے ہیں کہ ہوایت کی محنت کی جوصورت ہم نے اختیار کی ہوئی ہوئی سبیل محنت صرف میں ایک صورت میں بند ہئاتی سب لوگ اپناوقت ضائع کر دے ہیں۔

مثلاً جولوگ جہاد میں لگے ہوئے ہیں ان میں سے جذباتی تتم کے نو جوانوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اصل کا م تو ہم کررہے ہیں باقی یہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے اور تبلیغ کے کام کیلئے وقت ویے والے تو اپنا وقت ضائع کررہے ہیں ای طرح تبلیغی کام سے وابستہ بعض جذباتی نو جوان یہ بچھتے ہیں کہ اصل کام تو ہم کررہے ہیں باقی جہاد کرنے والے اور مدارس والے تو ہے کار ہیں ای طرح مدارس سے وابستہ بعض حضرات بھی مدارس ہی کوسب کہتے ہیں اور دین کے باقی کا موں کو وقعت نہیں دیے۔

مية خيال غلط بمي برمني ہاور مية خيال ايسا ہے جيسے مكان كى حجيت كابو جھ اوروزن جاروں د یواروں نے مکساں اٹھایا ہوا ہے گرا کیے طرف والی د یواریہ کیے کہ سار ابو جھتو میں نے اٹھایا مواہے باقی تینوں دیواریں ہے کار ہیں تو اس دیوار کا پی خیال اور تول فاسد ہوگا' پیة تب چلے گا جب تینوں طرف کی دیواریں ہٹادی جائیں تو پہتا جل جائے گا کہ بوجھ س نے اٹھایا ہوا ہے۔ دین کی بوری عمارت کا بوجھ دین کی نسبت سے سب کام کرنے والوں نے اٹھایا ہوا ہے عاہدہ جسمیدان میں بھی کام کررہے ہول تدریس کامیدان ہویاتح ریاورتصنیف کامیدان ہویا تقریرونکی کامیدان ہویا جہاد کامیدان ہویا سیاست کامیدان ہو پیاوگ دین کی محنت کررہے ہیں اوران کو ہدایت ضرورال کررہے گی پینة تب طلے گا کہ باقی سارے شعبے بند کردیئے جا کیں صرف ایک ہی شعبے کا کام کرتارہے بھریتہ چلے گا کہ دوسرے بھی دین کا کام کررہے تھے یانہیں۔ سركار دو عالم صلى الله عليه وآله وسلم كي صحبت كي بركت سے الله ياك نے صحابه كرام رضوان الله عليهم الجمعين ميں بي توت ركادي تھي كہوہ بيك وقت سارے كام كيا كرتے تھے وہ عامر بھی تھے داعی بھی تھے مفسر بھی تھے فقیہ بھی تھے محدث بھی تھے بعد میں جب تنزل کا زمانہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کونتیم فرما دیا اب سارے کام کرنے کی ایک آ دمی میں ہمت اور طاقت نہیں ہو عتی الا ماشاء اللہ جولائن اللہ تعالیٰ نے جس کیلئے میسر فر مادی ہے اس میں محنت کرتا رہے اور باقیوں کے ساتھ جس قتم کا تعاون کر سکے کرتا رہے اور نہیں کرسکتا تو صرف دعا كرديا كرے اس برتو ميے اور وقت نبيل لگتا اور اگر پچھ بھی نبيل كرسكتا تو كم از كم مخالفت تو نه كرے اس لئے كەرىجى دين كے كام تو بي افراط اور تفريط سے اپ آپ كو بچانا جائے۔

## ايك اشكال اوراس كاجواب

بعض او گوں کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہمیں تو ہدایت والی دولت حاصل ہے ہم تو مسلمانوں والا ہے نماز روز ہ ہے ہم تو مسلمانوں والا ہے نماز روز ہ ہمی کلمہ بڑھتے ہیں نام مسلمانوں والا ہے نماز روز ہ ہمی کر لیتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہدایت ما نگنے کی یا ہدایت والی محنت کے اختیار کرنے کی ایم شقت ہم کیوں برداشت کریں اس اشکال کے دوجوابات عرض کئے جاتے ہیں۔

يهلا جواب

پہلا جواب اس کا بیہ کہ میں ہدایت حاصل ہے گر ہمیں جو ہدایت حاصل ہے وہ ناقص ہماں کو کامل بنانے کی ضرورت ہے کامل ہدایت اس کی ہے جس کی چوجیں گھنے کی زندگی اللہ اور اللہ تعالیٰ نے بیغیر کے ہم کے مطابق گزررہی ہو۔اللہ تعالیٰ نے جن کا موں کے کرنے کا ہم دیا ہمان کو پوراپورا بجالا رہا ہو جس طرح ان کو بجالانے کا حق ہا ورجن چیز وں اور کا موں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے کمل طور پر اجتناب کر رہا ہو اور اپنے آپ کو بچارہا ہوا اب آپ خود موجیس کہ ہمارا کیا حال ہؤا ب آپ خود موجیس کہ ہمارا کیا حال ہے ذرااپنی چوجیس کھنے کی زندگی پرغور کریں کہ کتنا وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے بیغیمر کی مرحول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کے مطابق گزرتا ہے ہمارا تو کوئی کام اللہ اور اس کے بیغیمر کی مرحول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری ہدایت ناقص ہے اس کو کامل بنانے کیلئے اللہ تعالیٰ سے مرضی کے مطابق نہیں اس لئے ہماری ہدایت ناقص ہے اس کو کامل بنانے کیلئے اللہ تعالیٰ سے مرایت ما گئے کی ضرورت ہے اور ہدایت وافعیار کرنے کی ضرورت ہے۔

د وسراجواب

اس اشکال کا دوسر اجواب ہے ہے کہ بے شک ہمیں ہدایت حاصل ہے آگر چہ ناقص ہے گر وہ اتنی قیمتی ہے کہ ساری کا نئات کے فزانے مل کر اس کی قیمت نہیں بن کے اور جس کے پاس جتنی قیمتی چیز ہموتی ہے اس کے لٹنے کا خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے وہ ہر وقت اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے ہمارے پاس بھی جوساری کا نئات سے زیادہ قیمتی چیز ہدایت ہے اس کے بھی ہر وقت لٹنے کا خطرہ ہے شیطان اور نفس میہ ہدایت کے ڈاکو ہیں بلکہ شیاطین الانس بھی ہدایت کے ڈاکو ہیں ہر وقت ہدایت کے چیچے لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح انسان کی ہے قیمتی چیز ہم لوٹ کرلے جا کیں۔

### بيران بيررحمة التدعليه كاواقعه

یخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک جنگل ہے گزرر ہے تھے کہا اچا تک ایک نور بادل کی طرح آیا اور آسان کے افق کو گھر لیا اس میں ہے آواز آئی عبدالقادر میں تیرا خدا ہوں تونے بردی خنتیں کیس اور بردی ریاضتیں کیس بردے مجاہدے کے اور بردی مشقتیں اٹھا کمیں آج کے بعد میں نے تم سے نماز معاف کردی ہردز سے معاف کردیے ہیں دین کے سارے احکامات کی پابندی اٹھائی جائی آزاد ہو جو تہہارے دل میں آئے کردتم ہے کوئی پوچھ سارے احکامات کی پابندی اٹھائی دھمة الله علیہ نے فوراً پڑھا الا حول و الا قوق الا بالله العلی العظیم جامر دود دفعہ ہوجاتو شیطان المیس ہاللہ کے بینم بردل سے بردھ کرکون ہوسکتا ہے دین کیلئے مشقتیں برداشت کرنے والا کوئی اللہ تعالی نے اپنے پنیم بردان سے نام کوئی ہوتا کوئی ہوتا کہ معاف نہیں کئے دین کے احکامات کی پابندی نہیں اٹھائی میں کون ہوتا معاف نہیں کئے دین کے احکامات کی پابندی نہیں اٹھائی میں کون ہوتا ہوں اور میری محنت کیا چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے دین کے احکامات کی پابندی نہیں اٹھائی میں کون ہوتا ہوں اور میری محنت کیا چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے دین کے احکامات کی پابندی نہیں اٹھائی میں کون ہوتا ہوں اور میری محنت کیا چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے دین کے احکامات کی بابندی نہیں اٹھائی میں کون ہوتا ہوں اور میری محنت کیا چیز ہوتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے دین کے احکامات کی بابندی نہیں اٹھائی کون ہوتا ہوں اور میری مینت کیا چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے دین کے احکامات بھی اٹھا گئیں۔

دوبارہ پھرآ واز آئی عبدالقادرستر ابدال ایسے گزرے ہیں جن کومیں نے آخری وقت میں گمراہ کردیا آج تجھے تیرے علم نے بچالیاورنہ تو بھی گمراہ ہوجا تا بیران بیرنے دوبارہ پڑھا۔

لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

اور فرمایا ظالم یہ تیرا دوسراحملہ ہے جھے میرے علم نے نبیں بچایا بلکہ جھے میرے اللہ نے بچایا ہا ہوجا تا۔
ہے اگر اللہ تعالیٰ کی تو فیق شامل حال نہ ہوتی تو میں بھی گمراہ ہونے والوں میں شامل ہوجا تا۔
بہر حال ہماری ہدایت ایک تو ناقص ہے اس کو کامل بنانے کی ضرورت ہے دوسرااس کے ہروقت لئنے کا خطرہ ہے تو اس کی حفاظت کی بڑی شخت ضرورت ہے بہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے بھے سورۃ فاتحہ میں ہدایت ما نگنے کا طریقہ سکھلایا تو سورہ آل عمران میں دعا بھی سکھلائی۔
زبنا کلا تُنِ غُ قُلُوٰ بَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَ هَبُ لَنَا مِنْ لَکُنْکَ رَحْمَةُ إِنَّکَ اَنْتَ الْوَهَابُ کو مُرْرُ هانہ فرمان اللہ باک ہم سب کوا ہے دین کی صحیح سمجھ عطافر مائے آمین۔ (صدائے منبر)
کو ٹیرُ ھانہ فرمانا اللہ پاک ہم سب کوا ہے دین کی صحیح سمجھ عطافر مائے آمین۔ (صدائے منبر)

# ایمان کی بنیا دافضل ذکراوردُ عاء

شیخ الاسلام مولا ناتقی عثانی صاحب منظله فرماتے ہیں۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل آلا الله واللہ الله عادر تمام دعاؤں میں افضل الجمد للہ ہے۔

دنیا کاوجوداس کلمہسے قائم ہے

چونکہ یہ پاک کلمہ دین کی اصل ہے ایمان کی جڑ ہے اس لئے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے گی اتنی بی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی ایمان کا مدارای کلمہ پر ہے بلکہ دنیا کے وجود کا مدارای کلمہ پر ہے۔ چنانچہ بچے حدیث میں وارد ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہوسکتی مدارای کلمہ پر ہے۔ چنانچہ کے والا کوئی زمین پر ہو۔ دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہوقیامت نہیں ہوگی۔

کلمہ طیتہ سے برد صکر کوئی وظیفہ ہیں ہے

### كلمها خلاص كي بركت اورعلامت

حضرت زیر بن ارقم حضور صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں جو شخص اخلاص کے ساتھ آبا الله کے وہ جنت میں داخل ہوگا کسی نے پوچھا کہ کلمہ کے اخلاص (کی علامت) کیا ہے آبا نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کوروک دے۔

فائدہ: اور بین طاہر ہے کہ جب حرام کامول سے ڈک جائے گا اور آلا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ہوگا تو اسکے سیدھا جنت میں جانے میں کیا تر دو ہے لیکن اگر حرام کامول سے نہ بھی ڈکے تب بھی اس کلمہ پاک کی رہ برکت تو بلا تر دو ہے کہ اپنی بدا عمالیوں کی سز ابھگنٹے کے بعد کسی نہ کسی وقت جنت میں ضرور داخل ہوگا البتہ اگر خدانخو استہ بدا عمالیوں کی بدولت اسلام وایمان ہی ہے جو وم ہوجائے تو دوسری بات ہے۔

حضرت فقیہ ابواللیث سمر قندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہر خص کے لئے ضروری ہے کہ کثرت ہے آلا الله الله برهتار ہا کرے اور حق تعالی شانہ سے ایمان کے باقی رہنے کی دعا بھی کرتا رے اور اپنے کو گناہوں سے بچاتا رہاس لئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کی نحوست سے آخر میں ان کا ایمان سلب ہوجاتا ہے۔ اور دنیا سے تفری حالت میں جاتے ہیں اس سے بردھ کراور کیا مصیبت ہوگی کہ ایک شخص کا نام ساری عمر مسلمانوں کی فہرست میں رہا ہوگر قیامت میں وہ کا فروں کی فہرست میں ہو یہ قیقی حسرت اور کمال حسرت ہے۔اس شخص پر افسوں نہیں ہوتا جو گر جایائت خانہ میں ہمیشہ رہا ہواوروہ کا فروں کی فہرست میں آخر میں شار کیا جائے۔ افسوس ہے اس ہر جومسجد میں رہا ہواور کا فروں میں شار ہوجائے اور یہ بات گناہوں کی کثر ت سے اور تنہائیوں میں حرام کاموں میں مبتلا ہونے سے بیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یاس دوسرول کا مال ہوتا ہے اور وہ یہ بچھتے ہیں کہ بیددوسروں کا ہے مگر دل کو معجماتے ہیں کہ میں کسی وقت اس کو واپس کر دونگا اور صاحب حق ہے معاف کر الونگا مگر اس کی نوبت نہیں آئی اور موت اس سے بل آجاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ بیوی کوطلاق ہوجاتی ہاوروہ اس کو بجھتے ہیں مگر پھر بھی اس ہے جمبستری کرتے ہیں اور ای حالت میں موت آ جاتی ہے کہ توبہ کی بھی تو فیق نہیں ہوتی ہے۔ایے ہی حالات میں آخر میں ایمان سلب ہوجا تا ہے۔

#### ایک نوجوان کا داقعه

حدیث کی کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضور کے زمانہ میں ایک نوجوان کا انتقال ہونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا گیا کہ اس سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس سے دریا فت فرمایا کیا بات ہے۔ عرض کیا کہ یار سول اللہ ایک قال سادل پر لگا ہوا ہے تحقیق حالات سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں اس سے ناراض اللہ ایک قال سازل پر لگا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بلا یا اور دریا فت فرمایا کہ اگرکوئی محض بہت کی آگے جلا کر اس تمہار ہے لڑے کو اسمیں ڈالنے لگے تو تم سفارش کروگی اس نے عرض کیا ہاں حضور کروں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے۔ تو اس کا قصور معاف کردیا۔ بھر اس سے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو فور آپر ھالیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہوں پڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہوں پڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہوں بڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہوں بڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہوں نے آگ سے نجات پائی اس قسم کے سینکٹروں واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے نے آگ سے نجات پائی اس قسم کے سینکٹروں واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے گنا ہوں میں متلار ہے ہیں جن کی نوست دین اور دنیا دونوں میں نقصان پہنچاتی ہے۔

# كلمه لآ إله الله سيرهاعش تك بهنجاب

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بندہ ایسانہیں کہ آلا اللہ اِللہ اِللہ اللہ کے اور اس کے لئے آسانوں کے دروازے نہ کل جائیں جہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے بشرطیکہ کبیرہ گنا ہوں ہے بیختار ہے۔

فائدہ: کتنی بڑی فضیلت ہے اور قبولیت کی انتہا ہے کہ بیکلمہ براہِ راست عرش معلٰی تک پہنچتا ہے اور بیرا بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع سے اس وقت بھی خالی نہیں۔

# كلمه لآ إلله إلا الله يرجنت ومغفرت كي بشارت

حضرت شداوٌفر ماتے ہیں اور حضرت عبادہؓ اس واقعہ کی تقید لیں کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔کوئی اجنبی (غیرمسلم) تو مجمع میں نہیں۔ہم نے عرض کیا کوئی نہیں ارشاد فرمایا کواڑ بند کردو۔اس کے بعدارشاد فرمایا ہاتھ اٹھا وَاور کہولَآ اِللهَ اِللهُ ہم نے تھوڑی دریا تھا ٹھائے رکھے (اور کلمہ طیتہ پڑھا) بھر فرمایا الحمد للدا ہے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اوراس کلمہ پر جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ خلاف نہیں ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ خوش ہو جا وَ'اللہ نے تمہاری مغفرت فرمادی۔

## ایمان کی تجدید

حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرویعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فر مایا کہ آلآ اللہ اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔

# غریبوں کے لئے امیروں کے برابراجر کی خوشخری

حضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتب فقراً مہاجرین جمع ہوکر حاضر ہوے اور عرض کیا ایرسول اللہ یہ مالدارسارے بلند درجے لے اڑے اور بمیشہ کی رہنے والی نعمت انہیں کے حصہ میں آگئی۔حضور نے فرمایا کیوں۔عرض کیا کہ نماز روزہ میں توبیہ ہمارے شریک کہ ہم بھی کرتے ہیں یہ بھی مالدارہونے کی وجہ سے یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم ان چیز دی سے عاجز ہیں۔حضور نے فرمایا کہ میں تہمیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس پڑمل کر کے اپنے سے پہلوں کو پکڑلواور بعد والوں سے بھی آگ بڑھے رہواور کوئی شخص تم ساس پڑمل کر کے اپنے سے پہلوں کو پکڑلواور بعد والوں سے بھی آگ بڑھے رہواور کوئی ضرور بتا دیجے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سجان اللہ المحد للہ اللہ اکر سے اس مرتبہ پڑھ لیا کہ ور ان حضرات نے شروع کر دیا مگر اس زمانہ کے مالدار بھی اس نمونہ کے تھے انہوں نے کہی معلوم ہونے پر شروع کر دیا) تو فقراً دوبارہ حاضر ہوئے کہ یارسول اللہ ہمارے مالدار بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا) تو فقراً دوبارہ حاضر ہوئے کہ یارسول اللہ ہمارے مالدار بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا) تو فقراً دوبارہ حاضر ہوئے کہ یارسول اللہ ہمارے مالدار بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا) تو فقراً دوبارہ حاضر ہوئے کہ یارسول اللہ ہمارے مالدار بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا) تو فقراً دوبارہ حاضر ہوئے کہ یارسول اللہ ہمارے مالدار بھی سے عطافر مائے اس کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں بھی اس کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں بھی اس کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں بھی اس کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں بھی اس کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں بھی اس کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں بھی اس کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں بھی کا اس کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں بھی کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں بھی کر بے قبول کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں بھی کھی کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں بھی کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں بھی کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری کوکون روک کوک دوسری حدیث کوکون روک کوکون روک کوک کوک کوک کوک کوک کو

کیا گیا آئیس حضورگا ارشاد ہے کہ تمہارے گئے بھی اللہ نے صدقہ کا قائم مقام بنارکھا ہے۔
سجان اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے الجمد للہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے۔ بیوی سے صحبت کرنا
صدقہ ہے۔ صحابہ نے تعجب سے عرض کیا یارسول اللہ بیوی سے ہمبستری میں اپنی شہوت پوری
کرے اور یہ صدقہ ہوجائے حضور نے فر مایا اگر حرام میں مبتلا ہو گیا تو گناہ ہوگا یا نہیں ۔ صحابہ فلے عرض کیا ضرور ہوگا۔ ارشادفر مایا اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے۔

# كلمه طبيبك كيا تقاضے بين؟

كلمه لا إلله إلا الله مُحَمَّد رَّسُولُ اللهِ مُحض كُونَى زبانى جمع خرج نبيس عكم زبان سے کہدلیا اور بات ختم ہوگئی، بلکہ آپ نے جس دن پیکمہ پڑھا، اس دن آپ نے اہے آپ کواللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور اس بات کا وعدہ کرلیا كهاب ميرى كچهنيس يطيكى، اب توالله تبارك وتعالى كے علم كے تابع زندگى گزاروں گا، المنااس كلمه لآ إلله إلا الله كے مجھ تقاضے ہيں كه زندگی گزاروتو كس طرح كزارون، عبادت كس طرح كرو، لوگول كے ساتھ معاملات كس طرح كرو، اخلاق تمہارے كيے ہوں،معاشرت تہاری کیسی ہو،زندگی کے ایک ایک شعبے میں ہدایات ہیں جواس کلے کے دائرہ کے اندر آتی ہیں، اور وہ ہدایات سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے بھی دے کر گئے ہیں اور اپنے افعال سے بھی ، اپنی زندگی کی ایک ایک نقل وحرکت سے اور ایک ایک اداے آپ ملی اللہ علیہ وسلم دین کاطریقہ سکھا کراس دنیا ہے تشریف لے گئے۔اب مسلمان کا کام بیہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کاعلم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کا نام ہی درحقیقت تقویٰ ہے، تقویٰ کے معنی ہیں اللہ کا ڈرکہیں ایبا تو نہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معاہدہ تو کرلیالیکن میں جب آخرت میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں بیش ہوں تو مجھے شرمندگی اٹھانی بڑے کہ جومعاہدہ میں نے کیا تھا، میں نے اس معاہدہ کو بورا نہیں کیا،اس بات کاخوف او،راس بات کے ڈرکانام ہے تقویٰ!

## جيسى روح ويسے فرشتے

فرمایا: آج کل لوگوں کا حال ہیہ ہے کہ خود خواہ کی حالت میں ہوں، گناہ میں، معصیت میں، کبائر میں بنتی و فجو رمیں مبتلا ہوں، کین اپنے لئے صادقین تلاش کریں گئو معیار سامنے رکھیں گے جنید بغدادی گا، شخ عبدالقادر جیلائی کا اور بایزید بسطائی کا اور بڑے بروے اولیاء کرام کا جن کے نام من رکھے ہیں کہ صاحب ہمیں تو ایبا صادق چاہئے جیسا کہ جنید بغدادی تھے، یا شخ عبدالقادر جیلائی تھے۔ حالانکہ اصول ہیہ ہے کہ جیسی روح و یے فرشتے، جیسے تم ہوو ہے ہی تمہارے معلی ہوں گے، تم جس معیار کے ہوتہ ہارے لئے یہی لوگ کا فی ہوسے ہیں، جنید و بنی تمہارے نہیں کہ حاصل کرنے کا اور اس بڑمل کرنے کا طریقہ دین حاصل کرنے کا اور اس بڑمل کرنے کا اور اس بڑمل کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کا کوئی راستہ آج کل کے حالات میں اس کے سوانہیں ہے کہ کسی اللہ والے کو اپنا دامن پکڑا دے، اللہ تبارک و تعالی کسی اللہ والے کی صحبت عطا فر مادے تو اس کے نتیجہ میں اللہ تعالی دین عطافر مادیتے ہیں۔

الله تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح فہم عطافر مائے ، صادقین کی صحبت عطافر مائے ، صادقین کی صحبت عطافر مائے ، ان کی محبت اور ان کی خدمت کے ذریعہ دین کا صحیح مزاج ہمارے دلوں کے اندر پیدافر مائے ۔ آمین ۔ (اصلاحی خطبات)

#### شان مومن

''آ دمی وہ ہے کہ عیش میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھو لے اور طیش میں بھی نعمت میں بھی نہ بھو لے اور مصیبت بھی۔ بھو لے اور مصیبت بھی۔ دنیا میں نعمت بھی آ ز مائش کیلئے آتی ہے اور مصیبت بھی۔ بندہ وہ ہے کہ دونوں حالتوں پر پورااتر ہے اسے کہیں گے کہ بیاللہ تعالیٰ ہے راضی ہے مؤمن کے راضی ہونے کا بیمطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہے' اس کی تقدیرات موادروہ اپنے بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ کر نے' اسے راضی ہو۔' (جوام رحکمت)

# كلمه لالله إلاالله جنت كفل كي نجي ہے

کلمہ اگر الله الآلائية جنت کے قفل کی تنجی ہے لیکن ہر تنجی کے لئے دندانوں کا ہونا ضروری ہے اگر تنجی میں دندانے نہ ہوں تو تفل نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح کلمہ تو حید کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہوں تو جنت کا قفل بھی کھلنا مشکل ہے۔ ( بخاری فی ترجمۃ الباب ) گو تنجی کے دندانے گئس جانے کے بعد تنجی زیادہ کار آ مرنہیں رہتی گریہ بھی نہوتا کہ تنجی کی حقیقت معدوم ہوجائے۔ اس کا وجود پھر بھی باقی رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عمدہ سے عمدہ اعمال بھی ہوں سخاوت کے دریا بہہ رہے ہوں شجاعت کا ڈ نکانج رہا ہوا ورعرب کی مایہ نازعبادت جج بھی سوالا نہ ادا کی جارہی ہو جب بھی جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ جب تک کہ اس کے ساتھ کلمہ لا آلا گا آلا الله نہ ہو۔ اس لئے کہ ان اعمال میں سے کوئی عمل جب تھی اس کی اصل بنجی نہیں ۔ فلا صہ رہے کہ جنت کے کھلئے نہ کھلئے کا سوال اسی وقت سامنے آ سکتا ہے جبکہ حضور گا بتایا ہوا رہے کہ واگر رہنہیں تو سب پچے بھی ہو جب بھی پچھ بیں۔

## كلمه لآله الاالله كي حقيقت

جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ سات لفظ دہرا تا ہے جے کلمہ طیبہ کہا گیا ہے۔ لکّے الله الکّرائی فیجنگر رَسُولُ الله یعنی اللّہ کے سوااور کوئی خدانہیں اور محرصلی اللّه علیہ وسلم اللّہ کے رسول ہیں۔ پس جس نے کلمہ لکّے اللّه الکّرائی فیجنگر رَسُولُ اللّه کے دی وہ اسلامی برادری میں شامل ہوگیا۔خواہ وہ مصری ہویا تا تیجیریا کا حبثی ہوا ب جبکہ وہ مسلم ہوتو ایک خاندان تو حید کا فردہ جس کا گھر انا کی خاص وطن اور مقام سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام دنیا اس کا وطن ہے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے ابوجہل اور ابولہب کے خاندانی رشتوں کو حضور سے تو ٹردیا اور بلال حبثی اور صہیب روی کارشتہ جوڑ دیا۔

حسن زبھرہ بلال زحبش صبیب از روم نظاک مکہ ابوجہل ایں چہ بوالعجی ست
دنیا کے تمام رشتے ٹوٹ کتے ہیں گریہ اسلام کا رشتہ ہیں ٹوٹ سکتا میکن ہے کہ ایک
باب اپنے بیٹے سے روٹھ جائے بعیر نہیں کہ ایک مال اپنی گودسے بچے کوالگ کرد ہے ہوسکتا ہے
کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہوجائے ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا کے تمام عبد مودت خون
اورنسل کے باند ھے ہوئے بیان وفاو محبت ٹوٹ جا کیں گر جورشتہ پاکتان کا کیہ سلمان کو
افریقہ کے مسلمان سے ہے یا عرب کے ایک بدوکوتا تارکے چرواہے سے ہے یا ہندوستان کے
ایک ٹومسلم کو ملک معظم کے ایک قریش سے ہوست و یک جان کرتا ہے دنیا میں کوئی طاقت نہیں
جواسے تو ڈرسطے جے خدانے انسانوں کے دلول کواس کلمہ کے ذریعے سے جکڑ دیا ہے۔

## ایمان کی جر صرف ایک کلمه

اسلام کے برگ دباراگر چہ بہت دورتک تھلے ہوئے ہیں مگران سب کی جڑ صرف ایک كلمه لا إله إلك الله في أيول الله عبد انبي دوجملوں نب تمام اسلامي عقائد كا خلاصه اور البالب نكل آتا ہے۔ يبي كلمه اسلام كاجو ہر ہے۔ يبي كلمه ايمان كى روح ہے يبي كلمه راسى كا نشان ہے۔ یہی کلمہ ہدایت کی زندہ تصویر ہے۔ای کلمہ سے دائمی راحت نصیب ہوتی ہے۔ ای کلمہ کی بدولت مسلمان خیر الامم کے لقب سے سرفراز کئے گئے ہیں۔اورای کے چھوڑنے ہے آج ان کوقعر ذلت میں گرا دیا گیا ہے۔ دنیا کے وجود کا مدارای کلمہ پر ہے۔ صدیث میں آتا ہے کہ جب تک لا إله إلا الله كن والاكوئي ايك بھى زمين ير موكا قيامت اس وقت تك نہیں آئے گی۔ یہی کلمہ جنت کی تنجی ہے۔ ایک حدیث میں دارد ہے کہ جنت کی قیمت لا الله الكالمة عديه وهكمه عجس كے باعث زمين وا سان قائم ميں۔اى كلمدكردو قبول کے لئے میزان نصب کی گئی۔ای کلمہ کے باعث جنت ودوزخ کا بازار لگا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اگلوں اور پچھلوں سے برسش ہوگی۔ بندہ جب تک دوسوالوں کا جواب نہ دے لے اس وقت تک اس کے یا وُل زمین سے جنبش نہ کر عکیس گے۔ پہلا سوال میہ ہوگا کہتم کے یوجے تھے؟ دوسراسوال یہ کہانبیاء کی دعوت کاتم نے کیا جواب دیا۔ پہلے سوال کا جواب لا إله إلا الله جاوردوس كاجواب محمَّن رَسُولُ الله ع یمی وہ کلمہ ہے جس کے باعث لوگ مسلم اور کا فرایے دوگر وہوں میں منعتم ہوئے جن کے درمیان ابتدائے دنیا ہے آگ کے شعلے بھڑ کتے چلے آرہے ہیں اور انتہائے دنیا تک بھڑ کتے ہی رہیں گے۔ یہ دوگر وہ بھی آپی میں یجا جع نہیں ہو گئے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کو لے کر ایک لاکھ چوہیں ہزاریا کم وہیش انبیاء مبعوث ہوئے۔ اور اس کے لئے شریعتیں بنائی گئیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جود نیا کے سارے انسانوں کو گوروں اور کالوں کو نائجیریا اور افریقہ کے حبشیوں اور روم کے عشرت پندوں کو۔ آدم کے ہربیٹے کوخواہ وہ مصری ہویا ہندی عرب کا چرواہ ہویا استنبول کا تعلیم یا فتہ ترک عربی ہویا عجمی ان سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاسکتا ہے۔

# فرقہ واریت کلمہ کی رسی کوچھوڑنے سے پیدا ہوتی ہے

ابتدائے دنیا میں جب سارے جہان کے انسان اس کلمہ کو پکڑے ہوئے تھے تو دنیا کے لوگ ایک امت واحدہ تھی اوران میں کوئی فرقہ واریت نہیں تھی۔ لیکن بعد میں جب انسانوں نے اس کلمہ کی ری کو چھوڑ دیا اورخود رائی پر آگئے تو فرقے بن گئے۔ آخر میں جب جعزت عینی علیہ السلام آسان سے اس دنیا میں شریعت محمد کی کا اتباع کرتے ہوئے تشریف لاکس کے تو اس وقت بھی آپ کے زمانہ کے تقریباً چالیس سال ایسے گزریں گے کہ تمام دنیا اس کلمہ کو پکڑنے پر مجبور ہوگی اور کرہ ارض پر کوئی کا فرنہیں پایا جائے گا۔ اس کلمہ کا تو مقصد ہی ہے کہ دنیا میں سارے انسان بھائی بھائی کی طرح زندگی بسر کریں۔ کلمہ کا تو مقصد ہی ہے کہ دنیا میں سارے انسان بھائی بھائی کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس کلمہ کی دعوت لے کرتمام اخیا علیم السلام معوث ہوئے مگر بعض نے مانا اور بعض نے نہ مانا۔ غرضیکہ یہی کلمہ دنیا کی تمام اجتماعی مشکلات کا حل ہے۔ دیکھیے آج انسانیت رتم اور امن کی اس کے لئے پکار رہی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وکلم نے آج ہے تیرہ سوسال قبل ہی کہ تو حید کے اس جھنڈے کو بلند کیا جائے۔ اگر کلے کا تیجے جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ وہ انقلاب ہے کہ کسی کے دو کے نہیں رکما۔ اس کلمہ گرانے گاؤ اللہ کیا آلے گاؤ اللہ کے گاؤ میں وہ انقلاب ہے کہ کسی کے دو کہیں رکما۔ اس کلمہ گرانے کیا کہاؤ کا آلے گاؤ اللہ کی آخوا تھی کہا تو یہ وہ انقلاب ہے کہ کسی کے دو کہیں رکما۔ اس کلمہ گرانے کا دائے گاؤ اللہ کیا کہائی کی آخوا تھی کہائی کا تو یہ وہ انقلاب ہے کہ کسی کے دو کہیں رکما۔ اس کلمہ گرانے کا دائے گاؤ اللہ کی آخوا تیں کہائی کی آخوا تھی کہائی کو کہیں کہائی کو جو کہیں کہائی کو کر کئی کی آخوا تھیں۔

جس نے دفعۂ تمام عرب میں تہلکہ ڈال دیا۔ جس سے باطل معبودوں کی حکومت میں بھونچال آنا شروع ہوگیا جس کی جبک ہے گفراور جہالت کی تاریکیوں میں بجلی می کوندگئی گویا کہوہ ایک زور شور کی ہوائھی جس کے چلتے ہی شرک وبت پرسی کے بادل جیٹ گئے۔ غرضيكهافضل الرسل سيدكل آتائے نامدارروجانيت كة خرى تا جدار احمر مختار صلى الله عليه وسلم نے ای کلمہ سے ایک سخت قوم کوظلمت کے زمانہ میں ایک نے اور اجنبی مضمون کی طرف ابھارا اور تھوڑے ہی عرصہ میں ان کواپیامسخر اور گرویدہ ورام کیا کہ جہاں آپ کا پینڈرے وہاں آپ کے مصاحبین اپنا خون گرانے کے لئے تیار ہو گئے۔ جب ان کے دلوں میں کلمہ کی حقیقت اتر کئی تو انہوں نے اپنی توت ایمانی کے بل بوتے پر دین کی خاطر گھر بارکوٹرک کر دیا۔ زن وفرزند ہے بگاڑی مال و دولت کوشکریزوں ہے زیادہ حقیر معجما۔اینے اور بیگانوں ہے آ مادہ جنگ اور تعظم گھا ہو گئے۔اینے باپ اور بیٹوں کی قربانی بیش کی۔ یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کے تخت الث دیئے غرضیکہ و نیانے جب ہے جنم لیا۔ آسان نے جب سے سابیڈ الازمین نے جب سے اپنی پشت پراولا دآ دم کواٹھایا بھی الياعظيم مربع اورمحيرالعقول انقلاب چيثم فلک نے نہيں ديکھا ہوگا۔ (راہ جنت)

#### ایمان کے شعبے

''نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبة ستر سے پھے او پرایمان کی شاخیں اور شعبے ہیں۔ سب سے او پر کی شاخ لا الله الا الله ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی اتی عظمت بیٹے چکی ہے کہ اس کے سواکس کو معبود بنانے کو تیار نہیں اور ایمان کا اونیٰ درجہ اماطة الاذیٰ عن المطویق ہے بعنی راستہ سے ایڈ اوہ چیزوں کو اٹھا کر پھینک دینا تا کہ مخلوق کو تکلیف نہ پنچے۔ تو ایک ایمان کا او پر کا سر ابتلایا گیا جو اللہ تعالیٰ سے ملا ہوا ہے اور ایک ایمان کا اور کی سے کا سر ابتلایا گیا ہے جو مخلوق سعبة من الایمان لیمی ہے جو مخلوق سعبة من الایمان لیمی ہے دونوں شعبے وہ برتے گاجی میں حیا اور انکہ اور الحیاء شعبة من الایمان لیمی ہے دونوں شعبے وہ برتے گاجی میں حیا اور انکہ ارکی نفس موجود ہو'۔ (جوام حکمت)

# لاالهالاالله كي حقيقت اورفضيلت

حدیث شریف میں ہے: من قال لا الله الاالله دخل الجنة جس نے کلم تو حید کا دل سے اقر ارکر لیاوہ جنت میں داخل ہوگا

ال حدیث شریف کامطلب صرف اس قدر ہے کہ کلمہ تو حید کا قائل جنت میں ضرور جائے گالیکن کب جائے گااس کا کوئی ذکر صدیث میں نہیں ہے،اسلئے اس کا مطلب سمجھنا کہ فوری نجات کے لئے صرف کلمہ تو حید کافی ہے بالکل غلط ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اس کلمہ کا یر صنے والے اگر نیک عمل ہی کرتا ہے تو مہلی مرتبہ یعنی ابتداء ہی میں جنت کا وارث بنا دیا جائے گالیکن اگر کلمہ تو حید کے ساتھ فتق و فجور کا بھی مرتکب تھا تو اول اینے اعمال کی یا داش میں عذاب کا مزا چکھے گااورا یک عرصہ تک دوزخ میں رہے گااور سز ابھکتنے کے بعد پھر کلمہ تو حید ك باعث جنت مين داخل كياجائ كا، كلمد لا اله اله الله جنت كتالي عالى عالى علي ہرجانی کے لئے دندانوں کا ہوناضروری ہے، اگر جانی میں دندانے نہوں تو تالا کھل نہیں سکتا، ای طرح کلم توحید کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہوں تو جنت کا تالا بھی کھلنامشکل ہے۔ ( بخاری ) جب کوئی مخص اسلام قبول کرتا ہے توسب سے پہلے بیسات لفظ دہرا تا ہے جے کلم طبیبہ كما كيا إلى اله الا الله محمد رسول الله لعنى الله كسوااوركوئي معبورتيس اورحم سلى الله عليه وللم الله كرسول بير يس بي الله كالقرار الله محمد رسول الله كااقرار زبان اورتقىدىتى دل سے كردى وہ اسلامى برادرى ميں شامل ہوگيا،خواہ وہ مصرى ہويا تائجيريا كا حبثی ہو،اب جبکہ وہ مسلم ہے توایک خاندان تو حید کا فردہے جس کا گھرانہ کسی خاص وطن اور مقام ت تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام دنیا اس کا وطن ہے یہی وہ بنیاد جس نے ابوجہل اور ابولہب کے خاندانی .....حضور صلی الله علیه وسلم سے تو ژ دیا اور بلال حبثی اور صهیب روی کارشته جوژ دیا۔ اسلام کے برگ وہارااگر چہ بہت دورتک تھلے ہوئے ہیں مگران سب کی جڑ صرف ایک کلمہ

لا الدالا الذگر رسول الله ہے۔ انہی دوجملوں میں تمام اسلامی عقائد کا خلاصہ اور لب لباب نکل آتا ہے بہی کلمہ اسلام کا جو ہر ہے بہی کلمہ ایمان کی روح ہے، بہی کلمہ راتی کا نشان ہے، بہی کلمہ مرایت کی زندہ تصویر ہے۔ اس کلمہ ہے دائی راحت نصیب ہوتی ہے، اس کلمہ کی بدولت مسلمان خیر الامم کے لقب سے سرفراز کئے گئے ہیں، اور اس کے جھوڑ نے سے آج ان کو تصرف اس میں گرادیا گیا ہے، دینا کے وجود کامدارای کلمہ پر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب تک لا الله کہنے والا کوئی ایک بھی زمین پر ہوگا، قیامت اس وقت تک نہیں آتا ہے کہ جب تک لا الله الله کہنے والا کوئی ایک بھی زمین پر ہوگا، قیامت اس وقت تک نہیں آتا ہے کہ جب تک لا الله الله کہنے والا کوئی ایک بھی زمین پر ہوگا، قیامت اس وقت تک نہیں آتا ہے کہ جب تک لا الله الله کہنے والا کوئی

ایک حدیث میں وارد ہے کہ جنت کی قیمت لا اله الا الله ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جسکے باعث زمین وآسان قائم میں ، اس کلمہ کے رو وقبول کے لئے میزان نصب کی گئی ، اس کلمہ کے رو وقبول کے لئے میزان نصب کی گئی ، اس کلمہ کے باعث جنت و دوزخ کا بازار لگے گا ، یہی وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اگلوں اور پچپلوں سے پرسش ہوگی ، بندہ جب تک دس سوالوں کا جواب نہ دے لیا الگوں اور پچپلوں سے پرسش ہوگی ، بندہ جب تک دس سوالوں کا جواب نہ دے لوجے وقت تک اس کے پاؤں زمین سے جنبش نہ کر عیس گے ، پہلاسوال یہ ہوگا کہ تم کے پوجے سے ؟ دوسراسوال یہ کہ انبیاء کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا۔ پہلے سوال کا جواب لا الله سے اور دوسرے کا جواب محمد رسول الله ہے۔ (کلید بہشت)

#### ایمان ..... بره می دولت

دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان ہے آئی اس نعمت کی قدر نبیس کی جاتی ،اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بید دولت بغیر کسی کاوش کے عطا فرمادی اب اس کو باقی رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا اس کاشکر اوا کرتے رہنا ہم پرلا زم ہے۔

کتے ہی انسان ایسے ہیں جن کو ورائت میں ہی باطل مذہب ملا اگر کوئی ہندو ہوتو اس لئے کہ اس کے ماں باپ یہودی تھے، ایمان کی دولت وراثتاً ملنے پرہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے، اس کاحق تب ہی ادا ہوگا جب ہم اس کومضبوطی ہے تھام لیس اور اس کی فکر کرتے رہیں اور ایمان حاصل ہونے پرشکر کرتے رہیں تو یہ بڑھتا رہے گا۔

حضرت مولا نامفتی محر حسن صاحب کے پاس جوکوئی ملاقات کیلئے آتا حضرت عموماً انہیں ایمان پر خاتمہ کی دعا کے لئے فرماتے ، یہاں تک کہ چھوٹے جھوٹے بچوں کو بھی بہی فرمایا کرتے۔

اکثر بزرگ اپنے وعظوں اور تقیحتوں میں ایمان برخاتمہ کی دعا کی تلقین فر مایا کرتے تھے کیونکہ یمی مراد ہے آنے والی زندگی کے لئے ،خدانخواستہ پوری عمر نیکیاں کرتے گذری لیکن موت کے وقت ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو اس کی ساری کمائی ضائع گئی کچھ ہاتھ ندرہے گا اور اگر پوری عمر خدانخواستہ خدانخواسته گناہ کئے ہوں لیکن مرتے دقت توب کی توفیق ہوگی اور خاتمہ بالخیر ہواتو میخص کامیاب ہے۔ ہارے حضرت، حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب کا واقعہ ہے کہ آخر عمر میں معذوری کی حالت میں ایک مرتبہ حضرت مولانا احمالی لا ہوریؒ کے یاس تشریف لے گئے آپ جب گاڑی پرردانہ ہوئے تو حضرت لا ہوری کواطلاع ملی تو وہ استقبال کے لئے پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی حضرت لا ہوریؒ نے عرض کیا کہ حضرت کیے تکلیف فر مائی فر مایا کہ خاتمہ ایمان برہونے کی دعاء کرانے آیا ہوں اور وہیں دعا کرائی اور واپس تشریف لے آئے۔ ایک بزرگ ہے کی نے پوچھاتمہاری ڈاڑھی اچھی ہے یا بمرے کی؟ بزرگ نے فرمایا کہ میں ابھی اس بارے میں چھنیں کہدسکتا کیونکہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہواتو میری داڑھی اچھی ہےاوراگر خاتمہ ایمان پر نہ ہواتو پھراس بکرے کی ڈاڑھی اچھی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ہے ایک مخص نے دریافت

كياكه يزيد برلعنت كرناكيها معج؟ حضرت نے جوابديا كماس مخص كے لئے جائز ہے جس کومعلوم ہو کہ میرا خاتمہ اس سے اچھا ہوگا۔

حضرت مولا ناغلام غوث ہزاروی بیاری کی حالت کے وقت چبورے پر تھے کسی نے عرض کیا کہاگر یہاں موت ہوگئ تو آپ کو نیچے کیے اتاراجائگا،آپ نے فرمایا کہ ابھی توایمان کے خاتمہ کی فکر ہے اگروہ ہوگیا تولاش تھیدے کربھی نیچے لے جانی بڑے تو بچھ پرواہ ہیں۔ ایک بزرگ خاتون فرماتی تھی کہا گرخاتمہ ایمان پر ہوتو ابھی مرنے کے لئے تیار ہوں۔ حضرت نا نوتوی رحمه اللہ نے خواب دیکھا کہ ایک ہندولالہ جی جنت میں گھوم پھر رہے ہیں،حضرت نے یو جھا! کہ لالہ جی تم جنت میں کیے پہنچ گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مرتے وقت ایمان کی دولت نصیب ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت فر مادی۔ وضاحت: ہمیں ایمان پرخاتمہ کی دعا کرتے رہنا جاہئے ، جب بڑے بڑے اولیاء

الله اس قدر ڈرتے تھے تو ہمیں تو خصوصاً فکر کرنی جاہے خوف اور امید کے درمیان کی حالت رکھنی جاہے اور پھر گمان اللہ تعالیٰ سے اچھاہی رکھیں۔ (شارہ نبر 44)

كيافدام؟ ..... بال فدام

آج کل جدید تعلیم یافتہ حضرات کو خدا نظر نہیں آتا، درج ذیل واقعہ ہے جو تکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نے اپنے خطبات میں نقل فرمایا ہے کہ اس کے پڑھنے سے ان شاءاللہ ان حضرات کو خدا تعالیٰ نظر آجائےگا۔

یہ کا ننات ازخود نہیں بنی ، بلکہ ایک علیم نے بنائی ہے جواسے چلار ہاہے ، بہت سے دہر یوں نے انکار کیا کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے ، یہ کا ننات ازخود بن گئی یہ بالکل جہالت ہے اور فطرت کے خلاف ہے ، دلیل سے آدم اللہ کونبیں پہچانتا ، بلکہ دل پر ایک د باؤ ہے کہ مجبور ہوکر مانٹایر تا ہے کہ ہے کوئی ذات۔

امام ابوحنیفہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جواموی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک وہریہ آیا، جوخدا کی ذات سے انکار کرتا تھا، اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ خدام وجود ہے ہیں میں کا نتا تطبعی رفتار ہے خود بنی ہے اورخود چل رہی ہے لوگ مرر ہے ہیں اور ہیدا ہور ہے ہیں وغیرہ سیب ایک طبعی کارخانہ ہے کوئی بنانے والانہیں ہے بیاس کا دعوی تھا اور اس نے چینے کیا کہ مسلمانوں میں جوسب سے بڑا عالم ہو، اس کومیر ہمقا بلے میں لایا جائے ، تا کہ اس سے بحث کروں اور لوگ فلطی میں ہتا ہیں کہ اپنی طاقتوں کوخواہ نخواہ کنواہ ایک فیبی طاقت کے تا لی کردیا ہمدی نے امام ابو صنیفہ ہے، جوسار ہے جہان کو چلار ہی ہے، تو اس زمان کو میں سب سے بڑے عالم امام ابو صنیفہ ہے، جوسار ہے جہان کو چلار ہی ہے، تو اس زمان کا وقت تھا، درات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا لا کیں ۔ چنا نچہ آدی بہنچا، بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے د جلہ کہتے ہیں، اس کے ایک لا کیں ۔ چنا نچہ آدی بہنچا، بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے د جلہ کہتے ہیں، اس کے ایک جانب شہر، تو امام ابو صنیفہ شہر میں رہتے تھے اس لئے دریا پارکر کے آتا پڑتا تھا۔ اس نے کہا اصل میں دربار میں ایک دہریہ آگیا ہے اور وہ دکوئی کر رہا ہے پارکر کے آتا پڑتا تھا۔ اس نے کہا اصل میں دربار میں ایک دہریہ آگیا ہے اور وہ دکوئی کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کا کنات خود بخود چل میں دربار میں ایک دہریہ آگیا ہے اور وہ دکوئی کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کا کنات خود بخود چل دیں ہیں ہے، آپ کومنا ظرہ کیلئے بلایا ہے۔

امام صاحبؓ نے فرمایا، اچھا، آپ جاکے کہددیں کہ میں آرہا ہوں، وہ آدمی واپس عیااور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کردی ہے اور آپ آنے والے ہیں۔

اب دربارلگاہواہے۔فلیفہ،امراء،وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریکھی بیٹھا ہواہے،امام صاحب گاا تظارے مگرامام صاحب بیس آرہے۔رات کے بارہ نج گئے امام صاحب ُندارو۔

دہریے کی بن آئی ،اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اما صاحب ڈرگئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلفی آیا ہے ، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا ،اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے اور آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے ،میرے مقالبے میں کوئی نہیں آسکتا۔

اب خلیفہ بھی متامل ہے، درباری بھی حیران ہیں اور دہریہ بیٹھا ہوا شیخی دکھار ہاہے۔ جب رات کا ایک بچا تو امام صاحبؓ بہنچے، دربار میں حاضر ہوئے ،خلیفہ وقت نے

تعظیم کی ، جیسے علماء ربانی کی کی جاتی ہے،تمام در بار کھڑا ہوگیا۔

خلیفہ نے امام صاحب ہے کہا کہ آب آئی دریمیں کیوں آئے؟ آدمی رات کے آٹھ بے بھیجا گیا تھا، اب رات کا ایک بجاہے، آخر آئی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی تھم تھا، اس کتمیل جلد ہونی جائے تھی، نہ یہ کہ اس میں آئی دریا گائی جائے۔

امام صاحب نے فرمایا کہ ایک عجیب وغریب حادثہ پیش آگیا، جس کی وجہ سے مجھے در گئی اور عمر بھر میں ، میں نے ایساواقعہ بھی نہیں دیکھا تھا، میں جیران ہوں کہ کیا قصہ پیش آیا، اس شدومہ سے بیان کیا کہ سارا در بارجیران ہوگیا کہ کیا حادثہ پیش آگیا۔

فر مایا بس عجیب وغریب ہی واقعہ تھا اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، کہ کیا قصہ تھا؟ جب سارے در بار کوخوب شوق دلا دیا اور سب سرتا پاشوق بن گئے ، حتی کے خو دامیر المؤمنین نے کہا کہ فر مائے کیا قصہ پیش آیا .....فر مایا!

قصہ میہ پیش آیا، جب میں شاہی محل میں اتر نے کے لئے چلا ہوں تو دریا بچ میں تھا دریا کے کنارے پرجو پہنچا تو اندھیری رات تھی ،نہ کوئی ملاح تھا نہ شتی تھی ، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا، میں جیران تھا کہ دریا کوکس طرح پار کروں ،اس شش وینج میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے میہ صاد شدد یکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخو دلکڑی کے نہایت عمرہ بنائے شختے نکلنے شروع ماد شدد یکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخو دلکڑی کے نہایت عمرہ بنائے شختے نکلنے شروع

ہوئے اورایک کے بعدایک نکلتے چلے آرہے ہیں، میں تخیر سے دیکھ رہاتھا کہ یااللہ! وریامیں سے موتی نکل سکتا ہے، مجھل نکل سکتی ہے، مگر یہ بنائے شختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اس جیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ شختے خود بخو د جڑنے شروع ہوئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہوگئ، میں نے کہایا اللہ! یہ س طرح سے کشتی بن گئ، آخرانہیں کون جوڑر ہاہے کہاو پر نیجے خود بخو د شختے لگے چلے جارہے ہیں۔

ابھی میں ای حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے قبیل کی کیلیں نگلنی شروع ہو گئیں اور خود بخو داس کے اندر ٹھکنے لگیس اور جڑجڑا کے بہترین قتم کی کشتی بن گئی۔

میں جیرت میں کہ ریہ کیا ماجرا ہے، یہ تنختے جوجڑے ہوئے تھے، ان کی درجوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخو دایک روغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں میں وہ بھرنا شروع ہوا جس سے یانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔

ابھی میں ای جیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخو دمیری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پرآ کرایے جھک گئ، گویا مجھے سوار کرانا جا ہتی ہے، میں بھی بیٹھ گیا، وہ خود بخو د چلی اور مجھے لے کرروانہ ہوگئ، دریا کی دھار پر بہنچی ۔ پانی ادھر کو جارہا تھا کشتی خود بخو دادھر کو جارہی تھی، کیونکہ شاہی محلات ادھر کو شھے۔

میں جیران تھا کہ یا اللہ! آخر پائی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جارہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی کل کے قریب کنارے بر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے بر کھڑی ہوگئی کہ میں اتر جاؤں تو میں اتر گیا ، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہوگئی ، گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھراس کنارے سوچتارہا کہ یہ کیا قصہ تھا؟

یہ سانحہ جس کی وجہ سے تخیر میں کئی گھنے لگ گئے، اب تک سمجھ میں نہیں آیا، کیا ماجراتھا؟
اور میں امیر المؤمنین سے معافی جا ہتا ہوں کہ آٹھ ہے بلایا گیا اور ایک ہے پہنچا ہوں۔
دہر ہے نے کہا، امام صاحب! میں توبیہ ساتھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانش منداور
فاضل مند آدی ہیں گربچوں کی ہی با تیں کررہے ہیں، بھلا یمکن ہے کہ یانی میں سے خود بخود شختے

نکل آئیں،خودہی جڑنے لگیں،خودہی کیلیں ٹھک جائیں،خودہی رونن لگ جائے،خود آ کے شتی

ایے آپ کو جھکا دے،آب اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کے جل دے،خود ہی وہ کنارے پر پہنچادے، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھاتھا کہ آپ بڑے دائش مند، فاضل اورعالم ہیں،امام آپ کالقب ہےاور باتیں کررہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی؟ یہ کیے مکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والانہیں ،خود بخو دبن گئی ،کوئی کیلیں ٹھو تکنے والانہیں ،خود بخو د ٹھک گئیں ،کوئی رون جرن والانہیں،خود ہی مجر گیا،کوئی چلانے والا ملاح نہیں،خود ہی چل پڑی،کوئی سمجھانے والا نہیں، خود ای مجھ کی کہ مجھے شاہ کی لے اور جانا ہے، یہ قال میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحبٌ نے فرمایا، اچھایہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں! فر مایا: ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلیں ٹھو نکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھک نہ سکیں اور بیرا تنا بروا جہان جس کی جھت آسان ہے،جس کا فرش زمین ہے،جس کی فضامیں لاکھوں جانور ہیں، می خود بخو دبن گیا،خود بی چل رہا ہے، سورج بھی ، جا ندبھی ،خود بی چل رہے ہیں ، میکوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جے انسان بناسکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے اور اتنا بڑا جہان ہو، انسان کے بس میں نہیں وہ خود بخو دبن جائے ، تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یامیری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں یاتم نادان ہو؟ مناظرہ ختم ہوگیا اور بحث تمام ہوگئی اور دہر بیا بنا سا منہ لے کر واپس ہوگیا ، اب کیا بحث کرے، جواس کی بنیادتھی وہ ساری کی ساری فتم ہوگئ۔ (شارہ نبر 11)

ایمان اور دل کی جیب

''دل کے جیب میں ایمان کا سونا ہونا چا ہے ایمان کا جذبہ ہونا چا ہے گھر دنیا کے بازاروں میں سب کچھ ملے گا اور اگر دل خالی کر کے جارہے ہوجس میں ایمان باللہ نہیں عمل صالح اور پیروی سنت نہیں تو پھر دنیا چاہے کروڑوں کی ہوگر آ ب کے لئے کچھ بیں خالی ہاتھ والیس آنا پڑے گا۔' (جواہر حکت)

## ایمان سب سے بڑی دولت

عارف بالله حضرت ڈ اکٹر محمد معبد الحق عار فی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں۔ مسلمان کی زبان پر بیددو جملے بڑے قبل ہیں'' ایک تو یہ کہ ہم بڑے گنہگار ہیں اور دوسرے مید کہ ہم دنیا دار ہیں'۔ یہ جملے صاحب ایمان کے لئے بہت ہی نامناسب ہیں تم صاحب ایمان ہو،تمہارااللہ تبارک وتعالیٰ ہے براہ راست تعلق ہے،اس نے اپنے فضل و كرم سے ایک ایک بات تمہیں بتا دی ہے، جوتمہارے دنیا میں بھی كام كى ہے اور آخرت میں بھی بتہارے یاں بہت بڑاسر مایہ ہے عالم امکان میں تم سے بڑاسر مایہ دارکوئی نہیں۔ سرمائے کی اقسام: دیکھے سرمائے مخلف قتم کے ہیں، صاحب منصب ہیں، وزارت ہے، صدارت ہے بیس ماہیہ مال ودولت رویسے بیسہ کا جوصاحب علم ہیں ان کے یاں علم کا سر مایا ہے ،الغرض سر مائے مختلف قتم کے ہیں ،لیکن سب سے گرال قد رسر مایہ جس ے براسر مانیالم امکان میں نہیں وہ صاحب ایمان کے پاس ایمان کا سر مایا ہے،اس کے آ گے سارے سر مانے بیج میں ، تقیر اور ناقص میں ، آگھ بند ہوتے ہی سارے سر مائے لیمیں ر کھے رہ جاتے ہیں، بس بہی ایمان کا سر مایا ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی ، بھائی قدر کروایے ایمان کی اور حفاظت کرواس سر مایدایمان کی پیکہنا کہ ہم بڑے گنہگار ہیں،ہم بڑے دنیا دار ہیں، بدالفاظ بڑے ہی ناقدری کے ہیں، بلکہ گتا خانہ ہیں،ایا نہ کہو، دیکھوتم صاحب ایمان ہواورجس پرایمان لائے ہواس نے اپی شان کر کمی سے اور شان رحیمی سے این نبی الرحمة صلی الله علیه وسلم کے واسطے سے ہرمومن کا ہر گنا ومعاف فر مادینے کا وعده فرمالیا ہے،صاحب ایمان کے لئے ہمہونت توبہ کا درواز ہ کھلا ہوا ہے، جس غفور الرحیم اور خداوند کریم پرتم ایمان لائے ہواورجس ہے تمہارا براہ راست تعلق ہے ذرا اس کے ارشاد کریمانهاور دهیمانه پرورکرووه این بندول ہے کن الفاظ سے خطاب فرماتے ہیں۔

(اے میرے وہ بندوجنہوا انے اپنی حانوں پر زیادتیاں کی ہیںتم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو، بالیقین اللہ تمام گناہوں کو معاف فر مادے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے) تواس اعلان مغفرت ورحمت کے ہوتے ہوئے تم کیسے ناامید ہو سکتے ہو؟ بشری لغزش کا مذارک

اب رمایه که نفسانی اور شیطانی وساوس کا آنا، لغزشیں موجانا اور گناموں کا موجانا یہ بھی ہاری بشریت ہے، لیکن صاحب ایمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی حفاظت کا سامان عطافر مادیا کہ جاہے تم ہے کچھ بھی ہوجائے لغزش ہوجائے، گناہ ہوجائے، آگھ بہک جائے ، دل بہک جائے ، مل خراب ہوجائے تم صاحب ایمان ہوا یک ندایک دن ضروراحساس ہوگااور پچھتاؤ کے کہ یہ بات ناحق کی ، بہت برا کیا یہ گناہ ہوگیا بیلطی ہوگئی ،جس دن بیندامت قلب میں بیدا ہوئی اور آئھوں سے ندامت کے چند آنسوئیک بڑے توسمجھلو کہ وہ تلطی معاف ہوگئی، وہ گناہ مٹ گیا، ندامت کے آنسوؤں نے اعمال نامہے بداعمالی کی سیاہی کو دھودیا، اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان برابیااحمان عظیم ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لئے اور اس کے تحفظ کے لئے استغفار کا تخفہ عطافر مارکھا ہے ارے جو کچھ بھی ہو چکااس پراستغفار کرلو، توبہ کرلو، ہرایک ہے کیوں کہتے چرتے ہو کہ ہم گنہگار ہیں، جب مذہبر موجود ہے، مذارک موجود ہے تو چرکیوں ا بن گنهگاری کا اعلان کرتے ہو؟ اس اعلان سے کیا فائدہ،ارے جس کا گناہ کیا ہے اس ندامت اورشرمندگی کے ساتھ کہو کہ یا اللہ ہم سے فلال گناہ ہوگیا ہے معاف فر مادیجئے ،معافی ہوجائے گی دوسرے سے نایا کی کا اظہار کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ یہ بھی کوئی فیشن ہے، یا تواضع کہ ہرایک ہے کہا جائے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اچھااگرتم گنہگار ہوتو کس کے ہو؟ گندہ آ دمی کسی کام کانہیں ہوتا،اس کی کوئی وقعت اور عزت نہیں تم نے یہ کیا محاورہ اختیار کررکھا ہے کہ برے گنہگار ہیں، بھائی اگر گنہگار ہیں تو کیوں توباستغفار ہیں کر لیتے ؟ کون ی چیز مانع ہے؟

## توبهاوراس كى قوت

اس کیلئے تو آسان کی ترکیب ہے کہ دات کوسوتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعموں کا استحضار

کر کے اس پرشکرادا کرلیا کرواورا بنی دن بھر کی کوتا ہیوں ،لغزشوں کا جائز ہلو، جہاں جہاں دل بہکا، زبان بہکی ان پراستغفار کرلو یا ک ہوجاؤ گے ، پھرکلمہ شہادت ہے ایمان کی تجدید کرلواور پڑھو:

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. استغفر الله ربي من كل ذنب و اتوب اليه\_

بس پاک ہو گئے، جب اتنا آسان نسخہ پاکی کا موجود ہے تو اپناس اعلان سے کہ ہم گنہگار ہیں کیا فائدہ؟ یہ بردی ناشکری کی بات ہے اگراس پر پکڑ لئے گئے کہ کہتے بھرتے ہو ہم بڑے گنہگار ہیں اور تو بہ استغفار نہیں کرتے تو یقینا سز اسلے گی، سز اسے چھوٹ نہیں سکتے تو عافیت اسی میں ہے کہ گناہ ہوجائے تو بہ کرو، پھر گناہ ہوجائے تو بہ کرو، پھر گناہ ہوجائے پھر تو بہ کرو، عمر بھر یہی کرتے رہو، ارے تو بہ واستغفار میں بڑی تو ت ہے، اس کی عادت ڈال کر تو دیکھو، گناہوں سے خود بخو دففرت ہوجائے گی۔

#### سلامتى ايمان

اگر اپنے ایمان کوسلامت رکھنا جاہتے ہو اور اپنے ایمان کا تحفظ کرنا جاہتے ہو تو کثر ت سے استغفار کیا کرواور اپنے ایمان پرشکر اوا کیا کروکہ یا اللہ آپ نے اپنی کروڑوں مخلوق میں ہے ہم کومتاز فر مایا کہ نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ (از خطبات عار نی)

# ایمان کامل کے لئے جاراہم کام

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس نے الله تعالیٰ کی خاطر محبت کی اور جس نے الله تعالیٰ کی خاطر محبت کی اور جس نے الله تعالیٰ کی خاطر بغض رکھااور الله تعالیٰ کی رضائے لئے (کسی کو پچھ ہدیہ) دیا اور الله تعالیٰ کی خاطر محروم رکھا تو اس کا ایمان کمل ہوگیا۔

# حب في الله

الله تعالی جل شانه کی خاطر محبت رکھنا عبادت ہے اور بیر محبت نیکی کی وجہ سے دین ہوگی سنت کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ کرہوگی اور علم اور عمل کی وجہ سے ہوگی ، رشتہ دار ہونا ضروری

نہیں رشتہ داری امیری غربی سب برابر ہے، بندہ نیک ہوتا جائے ،اس کیماتھ محبت کسی بھی دنیاوی غرض کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہونی چاہئے ،ایک حدیث میں آتا ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے چاہئے کہ سوچ سمجھ کر دوست بنائے مال ودولت و حسن جمال دیکھ کردوئی نہیں لگانی چاہئے بلکہ دینداری اوراتباع سنت کور جیجے دین چاہئے۔

## بغض في الله

یعنی اللہ جل شانہ کی خاطر کسی بندے میں گناہ کی بات و کھے کر و لی محبت نہ رکھنا ہے بھی وین کی خاطر بغض فی اللہ کہلاتا ہے جو کہ عبادت ہے اس مسئلہ کو عام طور پر بہت کم لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی خاطر کسی سے لڑائی کرتا گناہ ہے یہ قطع تعلقی اور بدسلو کی میں شامل ہے جس کی قرآن و صدیث میں شخت وعیدیں آئی ہیں بغض فی اللہ اور چیز ہے اس میں بیات بھی شامل ہے کہ اگر کوئی شخص برعتی ہے یا گناہ کا عادی ہے یا دوسروں کوگناہ میں مبتلا کرنے کا قوگ اندیشہ ہے ایسے شخص سے اگر چہوہ قریبی رشتہ دار ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھنا یعنی ولی محبت نہ رکھنا ضروری ہے جو کہ عبادت ہے بغض فی اللہ کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہماراد شمن بن گیایا اس سے جنگ حلال ہوگئی ہے بلکہ بغض فی اللہ کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہماراد شمن بن گیایا اس سے جنگ حلال ہوگئی ہے بلکہ مطلب صرف گناہ سے نفر ت ہے اور وہ گناہ جس میں پایا جاتا ہے اس سے دلی محبت نہ رکھنا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گار کی ذات بری نہیں اس کا گناہ براہے۔

## اعطى للد

اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کوکوئی ہدیہ یا تخداز روئے محبت یا بطور صدقہ دینا عبادت ہے، صدیث شریف میں آتا ہے غریب قریبی رشتہ دار کو خیرات کرنے کا تواب دگنا (ڈبل) لکھا جاتا ہے اس لئے غریب قریبی رشتہ دار کو خیرات وصد قات میں ترجیح دین چاہئے بہر صورت کسی کو ہدید دینا یا تعاون کرنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کیلئے ہوتو عبادت ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکو ہ کے علاوہ بھی مال میں صدقہ ہے، اس لئے صدقہ دیتے رہنا چاہئے ، اس سے صیبتیں بھی دور ہوتی ہیں درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔

## منع للد

کی کونے دیتا، روک رکھنا اگر تو ہے کبوی کی وجہ سے ہے تو گناہ ہے اورا گراللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کی خاطر ہے تو عباوت ہے، مثلاً کوئی ما نگنے والا ما نگنا ہے جبکہ اس کے پاس ایک دن رات کے کھانے پینے کا سامان ہے بھر اس کو دینا جائز نہیں کیونکہ اس کا غلط پیشہ اس سے بڑھتا ہے، اس کے ما نگنے سے پہلے اس کو دے دیں یا اس کی غربت معلوم ہونے کی وجہ سے اس کو خود پہنچادیں تو ثواب ہوگا اسراف اور شرعی ضرورت کے بغیر خرج کرنا گناہ ہے، ایک جگہ سے روک رکھنامنع للہ میں داخل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کی نیت سے روکے بہ چا رکام جوکوئی برضائے حق کرے گا اس کا ایمان کا مل اور مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضائے تق کرے گا اس کا ایمان کا مل اور مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل اور مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی منا نے ہیں عطافر ماویں۔ آمین

## ایمان کی کسوٹی

حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ '' تم بیس سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ بیس اس کے نزد کیاس کے والد اور اس کی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ مجبوب نہ ہوجاؤں' ، اس ارشاد گرامی سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لا نا اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہوتا' اگر الله ورسول صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ محبت درجہ عشق بیس ہوتو ایمان کا دعویٰ قبول ہوگا ور نہ نہیں۔

اب عشق محبت درجہ عشق بیس ہوتو ایمان کا دعویٰ قبول ہوگا ور نہ نہیں۔

اب عشق محبت کے معیار سے متعلق قرآن کریم کا فیصلہ سنٹے ، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے'' کیالوگوں نے یہ خیال کرر کھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پرچھوٹ جا کیں گے کہ ہم ایمان کا ترجمہ ہے'' کیالوگوں نے بہلے گزر ب کا ترجمہ ہو ان کور ہے ہیں اور چھوٹوں کو بھی جان کرر ہے گا ، ور سے ہیں ہوں تو ویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہما را کیا امتحان ہیں ، سواللہ تعالیٰ نے ہما را کیا امتحان میں قبل ہی ہوتے رہے تو اللہ تعالیٰ میں ہوتے رہے تو اللہ تعالیٰ میں ہوتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے باں یہ دعویٰ کیسے قبول ہوگا ؟

#### ايمان كامعيار

یہ کیے معلوم ہو کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ پوری دنیا کی بہ نسبت زیادہ محبت ہے یانبیں؟ معلوم کرلینا بہت آسان ہے اس کا معیار اور کسوٹی سمجھ کیجئے، وہ میعاریہ ہے کہ جب دومجوبوں کا حکم آپس میں متضاد ہو، لیتی ایک پڑعمل کرتے ہیں تو دوسرے کے خلاف ہوتا ہے، دوسرے برعمل کرتے ہیں تو پہلے کے خلاف ہوتا ہے، ایک محبوب کے علم کی تعمیل کرتے ہیں تو دوسرامحبوب ناراض ہوتا ہے توایسے موقع پرانسان جس کے علم کی تعمیل کرے گااورجس کی رضا کومقدم رکھے گا، کو یااس کواس کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ ذراایے قلوب کواس معیار ہرلا ہے ، تجس سیجئے ٹٹو لئے اور پھرانصاف ہے بتائے كه كيا واقعة آپ كو بورى دنياكى برنسبت الله تعالى سے زيادہ محبت ہے، الله تعالى اوراس کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلہ میں بیوی کا تقاضا کچھاور ہے؟ والدین کا، بہن بھائیوں کا، بہنوں کا دوسرے اعز ہوا قارب، احباب اور حکام کے مطالبے پچھاور ہیں، ان حالات میں اگرآپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ محبت اور ان پر ایمان کا دعویٰ قابل قبول ہوگا ورنہ ہیں، بوری دنیا راضی ہے یا ناراض کچھ بھی ہوجائے ہرحال میں دل کا تقاضا بدر ہے فکراس بات کی رہے کہ ہیں محبوب حقیقی ناراض نہ ہوجائے ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضایر دنیا بھر کی رضا کو قربان کردے اور کسی ناراضی کی کوئی پرواہ نہ کرے۔

ای طرح جوگناہوں کے تقاضے پیداہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف اور اس کے مقابلہ میں نفس کا حکم دوسری طرف، نفس یہ مطالبہ کرتا ہے کہ فلال گناہ کرو، مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ بھی ان گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اس موقع پر اگر آپ نفس کا تقاضا پورانہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ، محبوب کوراضی رکھنے کے لئے مجاہدہ کرتے ہیں اور نفس کے تقاضے کو پورانہیں کرتے ہیں ، ورنہیں ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

## 1-غور وفكر ومحاسبه نفس

روزانہ اس معیار پر لاکراپے نفس کو دیکھتے رہنا چاہئے محاسبہ کرتے رہیں سوچنے رہیں کہ کیا واقعۂ آپ اللہ تعالی کے تھم کے سامنے نفس کے تقاضوں کو قربان کررہے ہیں؟ اگراییا ہور ہا ہے تو یہ ایمان قبول ہے اللہ تعالی کا شکرادا کیجئے اوراگراس کے برعس آپ نفس کے تھم کو اللہ تعالی کے تھم برتر جے دیتے ہیں اللہ تعالی کا تھم چھوڑ دیتے ہیں تو ایمان قابل قبول نہیں ، اس کو تھے کرنے کی کوشش کیجئے کے بھی بھی نفس کو مخاطب ہو کر کہیں ، ارکے کمبخت! تو کیسے برے برے نقاضے کررہا ہے ، میں تیری خاطر مالک کو ناراض کردوں ، تیری خاطر جنبم میں جاؤں ، میں تیری خاطر اپنی عاقبت برباذبیں جنت کی نعمتیں چھوڑ دوں؟ تیری خاطر جنبم میں جاؤں ، میں تیری خاطر اپنی عاقبت برباذبیں کرسکتا ، جب تک آپ نفس کے محاسبے کی عادت نہیں ڈالتے اصلاح نہیں ہو عتی ۔

## 2-ایک مخضردعا

ہرنماز کے بعد تین ہار ما تک لیا کریں۔الھم انانسطینک علی طاعتک
"یا اللہ ہم تیری اطاعت پر بچھ ہی ہے مدد طلب کرتے ہیں جب تک تیری دشگیری نہیں ہوگی ہمارے مقابلے میں نفس و نہیں ہوگی ہمارے مقابلے میں نفس و شیطان اور معاشرہ و ماحول غالب ہے ، یا اللہ ان کے مقابلہ میں تیری اطاعت پر ، تیری نافر مانیوں سے بچنے پر بچھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔

3-اصلاحی اشعار: جہاں اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی آنے لگے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوکرانہیں بڑھناشروع کردیجئے۔

اگراک تونهیں میراتو کوئی شے نہیں میری جوتو میراتو سب میرافلک میراز میں میری

خطره ہوتواس ونت ان اشعار کو پڑھنا شروع کردیں۔

ساراجهال ناراض مو بروانه جائے منظر تو مرضی جانال جائے بس اس نظرے و کھے کرتو کریہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا جائے کیا نہ جائے

ای طرح جب غیراللہ کی طرف دل متوجہ ہونے لگے توبیشعریشے۔ دور باش افكار باطل دورباش اغيار دل ج رہا ہے ماہ خوبال کیلئے دربار دل لعنی اس دل میں غیر کیلئے کوئی جگہ ہیں ، یہ دل تو صرف اللہ کے لئے ہے۔ الله تعالیٰ جمیں اپنی اور اپنے محبوب نبی صلی الله علیہ وسلم کی اتنی محبت عطافر مائے جوتمام محبوں پرغالب آ جائے۔ آمین تجق سیدالمرسلین صلی الله علیه وسلم۔

### عجيب ايمان كس كا

نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا:۔ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد میں آئیں گے نہ رسول ان کے سامنے نہ مجز ے ان کے سامنے نہ ان کے سامنے وجی اتر رہی ہوگی بلکہ رکاوٹ وموانع اتنے ہوں گے کہ کوئی ایمان میں شک ڈال رہا ہے کوئی اسلام سے ہٹانے کی کوشش کررہا ہے کوئی دل میں تردد پیدا کررہا ہے کہیں کفار کہیں منافقین کہیں نفس کے جذبات ہزاروں رکاوٹیں موجود اور دواعی جو تھے ایمان کے کہ وحی اور رسول کا سامنے ہونا وہ ہے ہیں چر بھی ایمان یر جے ہوئے ہیں تو ان کا ایمان زیادہ عجیب ہے۔ (جواہر حکمت)

#### علامات ايمان

حضرت ابوا مامدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک فخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:'' جبتم کواپ ایسے علیہ وسلم سے بو چھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:'' جبتم کواپ ایسے حکم ایسے مسرت ہواور برے کام سے رنے وقائل ہوتو تم مؤمن ہو۔' (منداحم) تشریخ : .....مطلب یہ ہے کہ ایمان کے فاص آ ٹار اور علامات میں سے بیہ کہ آ دمی جب کوئی نیک عمل کر ہے تو اس کورنے وغم ہو جب تک آ دمی کے ضمیر میں یہ حس باتی رہے ہے تا کام سرز د ہو جائے تو اس کورنے وغم ہو جب تک آ دمی کے ضمیر میں یہ حس باتی رہے ہے تھا جا ہے کہ ایمانی روح زندہ ہے اور بیا حماس اس کا ثمرہ ہے۔

# يحميل ايمان كي شرائط

حفرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایمان کا مزواس نے جھے اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایمان کا مزواس نے چکھااوراس کی لذت اُسے ملی جواللہ کو اپنارب اسلام کو اپنادین اور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اپنارسول اور ہادی مانے پر دل سے راضی ہوگیا۔ (مسلم)

تشریخ : .....اس کو یوں مجھنا چاہیے کہ جس طرح لذیذ اور ذا گفتہ دار مادی غذاؤں میں ایک لذت ہوتی ہے جس کوصرف وہی آ دمی پاسکتا ہے جس کی قوت ذا گفتہ کی بیاری کی وجہ سے ماؤف اور خراب نہ ہوئی ہؤاسی طرح ایمان میں ایک خاص لذت اور حلاوت ہے لیکن وہ ان ہی خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہو عتی ہے جنہوں نے پوری خوش دلی اور رضائے قلبی کے ساتھ اللّٰہ کو اپنا مالک اور پروردگار اور حضرت محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم کو نبی ورسول اور

اسلام کواپنا دین اور زندگی کا دستور بنالیا ہواور الله کی بندگی مفرت محمصلی الله علیہ وسلم کی اطاعت اور طریقة اسلام کی پیروی کوان کے دل نے اپنالیا ہو بینی الله ورسول اور اسلام کے ساتھ ان کا تعلق محض رسی اور موروثی یا محض عقلی اور دیا غی نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ دیل گرویدگی ہو۔ای حدیث میں '' رضا'' کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس کو یہ نصیب نہیں' یقیناً ایمانی لذت وحلاوت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں اور اس کا ایمان کا مل نہیں۔

حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہوگی جس میں تین با تیں پائی جا ئیں گی۔ ایک بید کہ الله ورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت اس کو تمام ماسوا ہے زیادہ ہو دوسر ہے بید کہ جس آ دمی ہے بھی اس کو محبت ہو صرف الله ہی کے لیے ہوا در تیسر ہے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے ہے اس کو اتن نفر ت اور الی اذبیت ہو جیسی کہ آگے میں ڈالے جانے ہے ہوتی ہے۔ (بخاری وسلم)

تشری : .....اس حدیث کامضمون بھی قریب قریب ہی ہے جواس سے پہلی والی حدیث کا تھا' صرف تعبیر کاتھوڑ اسا فرق ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان کی حلاوت اس قدیم کو حاصل ہو گئی ہے جواللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا سرشار ہو کہ ہر چیز سے زیادہ اُس کواللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوا وراس محبت کا اس کے دل پر ایسا قبضہ اور تسلط ہو کہ اگر کسی اور سے وہ محبت بھی کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے اور اللہ کا دین اسلام اُس کو اتناعزین اور پیارا ہو کہ اس سے پھر نے اور اس کو چھوڑ نے کا خیال اس کے لیے آگ میں گر جانے کے برابر تکلیف دہ ہو۔

حضرت انس رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ''تم میں ہے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کواینے ماں باپ اپنی اولا داور سب لوگوں ہے زیادہ میری محبت نہ ہو۔'' (بخاری وسلم)

تشری : .....مطلب میہ ہے کہ ایمان کی تحمیل جب ہی ہوسکتی ہے اور ایک مسلمان بورا مؤمن تب ہی ہوسکتا ہے کہ دنیا کے تمام دوسرے آدمیوں سے حتی کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولا دے بھی زیادہ اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہوجائے۔ (شرح النه)

تشریخ:.....مطلب میہ کہ حقیق ایمان جب ہی حاصل ہوسکتا ہے اور ایمانی برکات تب ہی نصیب ہوسکتی ہیں کہ آ دمی کے نفسی میلا نات اور اس کے جی کی جا ہتیں کلی طور پر ہدایات نبوی کے تابع اور ماتحت ہوجا کیں۔

"هُوی" (یعنی خواہشات نفس) اور "هُدی" (یعنی انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی ہرایات) یہی دو چیزیں ہیں جن پر خیر وشر کے سارے سلسلہ کی بنیاد ہے اور جن سے انسانوں کی سعادت یا شقاوت وابسۃ ہے۔ ہر گراہی اور بدلی اتباع هوئی کا نتیجہ ہے جس طرح کہ ہر خیر اور ہر نیکی اتباع هدی سے بیدا ہوتی ہے۔ لہذا حقیقی ایمان جب ہی نصیب ہوسکتا ہے کہ هوئی کو (یعنی ہرنیکی اتباع هدی سے بیدا ہوتی ہے۔ لہذا حقیقی ایمان جب ہی نصیب ہوسکتا ہے کہ هوئی کو (یعنی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہرایات و تعلیم کے پا تابع کر دیا جائے اور جس نے مُدی کو چھوڑ کر هوئی کی غلامی اختیار کی اور بجائے ربانی ہرایات کے تابع ہو گیا تو گویا خود ہی اُس نے مقصد ایمان کو یا مال کر دیا۔

حضرت انس رضی الله تعالی عنه رسول الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آ ب نے فر مایا: "تم میں سے کوئی مؤمن ہیں ہوسکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ جا ہے جوایے لیے جا ہتا ہے۔ "(بخاری وسلم)

حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا ( یعنی یو چھا کہ ایمان کا اعلیٰ اور افضل درجہ کیا ہے؟ اور وہ کون سے اعمال واخلاق ہیں جن کے ذریعہ اس کو حاصل کیا جاسکتا ہے؟ ) تو آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یہ کہ بس الله ہی کے لیے کسی سے تمہاری محبت ہواور الله ہی کے واسطے بغض و عداوت ہو ( یعنی دوتی اور دشمنی جس سے بھی ہو صرف الله کے واسطے ہو ) اور دوسرے یہ کہ اپنی زبان کوتم الله کی یا دمیں لگائے رکھو۔ حضرت معاذرضی الله تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اور کہا یا رسول الله! ( صلی الله علیہ وسلم ) 'آ پ نے فر مایا' اور یہ کہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اور کہا یا رسول الله! ( صلی الله علیہ وسلم ) 'آ پ نے فر مایا' اور یہ کہ

د دس بے لوگوں کیلئے بھی وہی چاہواور وہی پہند کر وجوا پے لیے بہند کرتے اور چاہتے ہواور ان کے لیے بھی اُن چیزوں کونا پہند کر وجوا پے لیے ناپہند کرتے ہو۔ (منداحمہ)

تشری : .....دهنرت معاذرتی الله تعالی عنه کے سوال کے جواب میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین چیزوں کوذکر فرمایا ہے اور بتلایا ہے کہ کامل ایمان جب نفیب ہوگا جبکہ بید تین با تیں بیدا ہوجا کیں۔ ایک الله ہی کے لیے دوی اور دشمنی دوسر بے زبان کا یادِ الله میں مشغول رکھنا تیسر ہے بندگانِ خدا کی ایسی خیرخوا ہی کہ جوا پے لیے جوا ہے۔ چاہے دوسر کیلئے جا ہے اور جوا ہے نہ جا ہے دو کسی کیلئے نہ جا ہے۔

حضرت ابوا مامدرضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے الله ہی کے لیے دشمنی کی اور الله ہی کے لیے دشمنی کی اور الله ہی کے لیے دشمنی کی اور الله ہی کے لیے دیا اور الله ہی کے واسطے منع کیا اور نه دیا (جس کو منع کرنا اور نه دیا عند الله بہتر سمجھا) تو اس نے اپنے ایمان کی پیمیل کرلی۔ (رواوابوداؤد)

تشری :.....مطلب بیہ کہ جس شخص نے اپ حرکات وسکنات اور اپ جذبات کواس طرح مرضی الہی کے تابع کر دیا کہ وہ جس سے تعلق جوڑتا ہے اللہ ہی کی رضا کے لیے جوڑتا ہے اور جس سے تو ڑتا ہے اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے دیتا ہے اور جس کے دینے ہے اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے رو کتا ہے غرض ہو اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے رو کتا ہے غرض جس کے ایجا بی اور سلبی قبلی رو گائات اور جذبات مثنا امجت اور عداوت اور اس طرح مثبت و مثنی اور ظاہری افعال و حرکات مثنا کسی کو کچھو دینا یا نہ دینا 'بیسب اللہ ہی کے واسطے ہونے کئیں اور بجز رضاء الہی کے کوئی اور محرک اور داعیہ اس کے اعمال و افعال کے لیے نہ رہے کمیں اور بخر صفح سالہ ہوجائے اس کا ایمان کا مل ہوگیا۔ الغرض تعلق باللہ اور کامل عبدیت کا یہ مقام جس کو حاصل ہوجائے اس کا ایمان کامل ہوگیا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا: '' بتلا و ایمان کی کون می دست آ ویز زیادہ مضبوط ہے؟ (یعنی ایمان کے فرنا دو علم ہے ۔ (لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرما کمیں) مضبوط ہے؟ (یعنی ایمان کے خور یا دو علم ہے ۔ (لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرما کمیں)

آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله کے لیے باہم تعلق و تعاون اور الله کے واسطے کسی سے محبت اور الله بی کے واسطے کسی سے محبت اور الله بی کے واسطے کسی سے بغض وعداوت ۔' (شعب الایمان لیمبیتی)

تشری : .....مطلب سے کہ ایمانی اعمال واحوال میں سب سے زیادہ جاندار اور
پائیدارعمل اور حال سے ہے کہ بندہ کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو خواہ موالات ہو یا
ترک موالات محبت ہو یا عدادت وہ اپنفس کے تقاضے ہے اور کسی نفسانی جذبہ سے نہ ہو
بلکہ صرف اللہ کے لیے اور اُس کے حکم کے ماتحت ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: '' تم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک کہ صاحب ایمان نہ ہو جاؤ اور تم بورے مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک کہ صاحب ایمان نہ ہو جاؤ اور تم بورے مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک کہ تم میں باہم محبت نہ ہو' کیا میں تم کوایک ایسی بات نہ بتلا دوں کہ اگر اُس پر عمل کرنے لگوتو تم میں باہمی محبت بیدا ہو جائے' وہ بات یہ ہے کہ تم اپنے درمیان سلام کارواج بھیلا وُ اور اُس کو عام کرو۔' (رواہ سلم)

تشری اورکی حدیثوں ہے معلوم ہوا تھا کہ بندہ کے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوران کے دین کے ساتھ تمام ماسوا ہے زیادہ مجبت ہواوران کے سواجس ہے بھی مجبت ہوان ہی کے تعلق ہے اوران ہی کے واسطے ہواور ریہ کہ بندہ کا دل خود غرضی ہے بالکل پاک صاف ہواوراس کا حال ہے ہو کہ جو اپنے لیے باہم جو اللہ کے دوسر ہے بندوں کے لیے بھی چا ہے اور جس چیز کو اپنے لیے پہند نہ کرے اب اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والی کی قوم اور کی معاشرہ کے ایمان کی تکمیل کے لیے ہی پہند نہ کرے۔ اب اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والی کی قوم اور کی معاشرہ کے ایمان کی تکمیل کے لیے ہی مخب ومودت ہوا گران کے دل ایک دسرے کی محبت ہیں۔ ضروری ہے کہ ان میں با ہم محبت ومودت ہوا گران کے دل ایک دسرے کی محبت ہیں۔ جی تو تو ہوا گران کے دل ایک دسرے کی محبت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان وراز یوں اور دست دراز یوں سے مسلمان محفوظ رہیں اور مؤمن وہ ہے جس کی طرف سے دراز یوں اور دست دراز یوں سے مسلمان محفوظ رہیں اور مؤمن وہ ہے جس کی طرف سے دراز یوں اور دست دراز یوں ہیں۔ گیل وکوئی خوف وخطر نہ ہو۔ (تری نائی)

تشری :....اس حدیث میں صرف زبان اور ہاتھ سے ایذ اءرسانی کا ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ بیشتر ایذ اور کا تعلق ان ہی دو ہے ہوتا ہے درنہ مقصد اور مطلب صرف میہ ہمان کی شان میہ ہے کہ لوگوں کو اس سے کسی قتم کی تکلیف نہ پہنچے۔

ابن حبان کی ای حدیث کی روایت میں "مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ" کے بجائے "مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ" کے بجائے "مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِهِ" واردہوا جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کوتمام بنی نوع انسان کے لیے پرامن اور ہے آزارہوتا جاہیے۔

لیکن واضح رہے کہ اس حدیث میں جس ایذاء رسانی کومنافی اسلام بتلایا گیاہے وہ وہ ہے جو بغیر کسی حجے وجہ اور معقول سبب کے ہو ور نہ بشرط قدرت مجرموں کومزادینا اور ظالموں کی زیاد تیوں اور مفسدوں کی فسادا تگیزیوں کو ہزور دفع کرنا تو مسلمانوں کا فرض منصبی ہے اگر ایسانہ کیا جائے تو دنیا امن وراحت ہے محروم ہوجائے۔

حفرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ سلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 'وو مخص مؤمن بیس ہے کہ جوخود شکم سیر ہوکر کھائے اوراس کے برابر میں رہے والا اس کا پڑوی فاقہ سے ہو۔' (شعب الا یمان)

تشری : .....یعنی اپنے پڑوی کی بھوک اور فاقہ سے بے نیاز اور لا پروا ہوکر اپنا پہیٹ بھرنے والا آ دمی (اگر چہوہ ستر پشتوں کا مسلمان ہو) حقیقت ایمان سے بے نصیب ہے اور سنگد نی اور خود غرضی کی میر کیفیت شانِ ایمان کے بالکل منافی ہے۔

(ہم مسلمانوں کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور عام بندگان خدا کے ساتھ جومعاملہ اور برتاؤ ہے اس کوسامنے رکھ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشن میں ذرا ہم اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روسے ہمارامقام کیا ہے اور ہم کہاں ہیں)۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان اُس کا ہے جس کے اخلاق زیادہ اجھے ہیں۔ (ابوداؤڈواری) تشریح: .....مطلب ہیہ ہے کہ کمال ایمان کا انحصار حسن اخلاق پر ہے۔ پس اخلاق میں جو جتنا بلند ہوگا ای قدراس کا ایمان کامل ہوگایا ای کو یوں کہہ لیجئے کہ حسن اخلاق میں جو جتنا بلند ہوگا اخلاق میں جے۔لہذا جس شخص کا ایمان جتنا کامل ہوگا اس کی نسبت سے اس کے اخلاق بلند ہوں گے۔ یہ بیس ہوسکتا کہ کسی شخص کوایمان کی حقیقت تو نصیب ہولیکن اس کے اخلاق اجھے نہ ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' آ دمی کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمال میں بیابھی داخل ہے کہ وہ فضول اور غیر مفید کا موں اور باتوں کا تارک ہو۔'' (رواہ ابن ماجہ تر مذی شعب الایمان کیمفقی )

تشری : انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالی نے اس کو بہت قیمی بنایا ہے اور اللہ تعالی جاہتا ہے کہ انسان کو اس وقت کا اور صلاحیتوں کا جوسر مایا دیا گیا ہے وہ اس کو بالکل ضائع نہ کرے بلکہ صحیح طور ہے اس کو استعال کر کے زیادہ ہے زیادہ تی اور اللہ تعالی کی رضا اور قرب حاصل کرے۔ یہی دین کی تمام تعلیمات کا حاصل اور لب لباب ہے اور یہی ایمان واسلام کا مقصد ہے اس لیے جوخوش نصیب بیرچاہے کہ اس کو ایمان کا کمال حاصل ہواور اس کے اسلام کے حسن پرکوئی داغ دھبہ نہ ہوتو اس کے لیے ضروری ہے کہ کھلے گنا ہوں اور بداخلا قیوں کے علاوہ تمام نصول اور غیر مفید کا موں اور باتوں سے بھی اپنے کو بچائے رکھے اور اپنے وقت اور اپنی تمام خداداد قو توں اور ملاحیتوں کو بہاوہ ویعنی جو صلاحیتوں کو بس ان ہی کا موں میں لگائے جن میں خیر اور منفعت کا کوئی پہلو ہو یعنی جو معادیا معاش کے لحاظ ہے۔

حفزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو پینم بھی مجھ سے پہلے کسی اُمت میں بھیجا تو اس کے کچھ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو پینم بھی مجھ سے پہلے کسی اُمت میں بھیجا تو اس کے کچھ حواری اور لائق اصحاب ہوتے تھے جواس کے طریقے پر چلتے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے

سے۔ پھراپیاہوتا تھا کہ ان کے نالائق پسماندگان ان کے جائشین ہوتے تھے اوران کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے اور خودوہ کام نہیں کرتے تھے یا مطلب ہے کہ کرنے کے جوکام وہ نہیں کرتے تھے ان کے متعلق لوگوں ہے کہتے تھے کہ ہم کرتے ہیں گویاا پنی شخیب اور اپنا تقدی قائم رکھنے کے لیے وہ جھوٹ بھی ہو لتے اور جن کاموں کا ان کو ہم نہیں دیا گیا تھا ان کوکرتے تھے وائم رکھنے کے لیے وہ جھوٹ بھی ہو لتے اور جن کاموں کا ان کو ہم نہیں دیا گیا تھا ان کوکرتے تھے (یعنی اپنے پیغیر کی سنتوں اور اس کے اوام واحکام پرتو وہ عامل نہ تھے گر وہ معصیات و بدعات جن کا ان کو ہم نہیں دیا گیا تھا ان کو خوب کرتے تھے ) تو جس نے ان کے خلاف اپنے دست و باز و جہاد کیا وہ بھی مؤمن ہے اور جس نے (بدرجہ مجبوری) صرف زبان ہی ہے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مؤمن ہے اور جس نے (جہاد باللہ ان سے بھی عاجز رہ کر) صرف دل ہی سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مؤمن ہے اور جس نے فرات کی اور ان کے خلاف غیظ وغضب رکھا) تو وہ بھی مؤمن ہے لیکن اس کے بغیر رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ (مسلم)

تشری : .....عدیث کا مطلب اور اس کی روح یہی ہے کہ انبیاء علیم السلام اور بررگان وین کے جانشینوں اور نام لیواؤں میں جو غلط کار اور بدکر دار ہوں جو دوسروں کوتو اعمال خیر کی دعوت دیتے ہوں لیکن خود ہے عمل اور بدمل ہوں ان کے خلاف حسب استطاعت ہاتھ سے یا زبان سے جہاد کرنا اور کم از کم دل میں اس جہاد کا جذبہ درکھنا ایمان کے خاص شرا نظا ورلوازم میں سے ہاور جو خص اپنے دل میں بھی اس جہاد کا جذبہ ندرکھتا ہواس کا دل ایمان کی حرارت اور اس کے سوز سے گویا بالکل ہی خال ہے۔ "لَیْسَ وَرَاءَ مُوالِکَ مِنَ الْإِیْمَانِ حَبَّهُ خَوْدَلٍ" کا یہی مطلب ہے اور اگلی حدیث میں اس کو ذائے من اس کو اس کا نور انہان کا معیف ترین درجہ) فرمایا گیا ہے۔

ملحوظ رہے کہ اس صدیث میں انبیاء کیہم السلام اور بزرگان دین کے ناخلف اور نالائق جانشینوں کے خلاف جہاد کا جو تھم ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کو درست کرنے کی اور تیج رائے پرلانے کی کوشش کی جائے اور اگر اس سے مایوی ہوتو ان کے برے اثر ات سے اللہ کے بندوں کو بچانے کے لیے ان کی جھوٹی مشیخت اور ان کے برے اثر ات سے اللہ کے بندوں کو بچانے کے لیے ان کی جھوٹی مشیخت اور ان کے موروثی اثر واقتد ارکوشتم کرنے کی جدوجہد کی جائے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو کوئی تم میں سے کوئی بری اور خلاف شرع بات و کھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے (یعنی زور و قوت سے) اس کو بدلنے کی (یعنی درست کرنے کی) کوشش کرے اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھراپنی زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھراپنی زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہوتو اپنے دل ہی سے اور بیرایمان کاضعیف ترین درجہ ہے۔ (مسلم)

تشری برکاری اور بدکرداری کے خاص طبقے کی بدکاری اور بدکرداری کے خلاف حسب استطاعت جدوجہد کولاز مدایمان قرار دیا گیا تھا اور اس حدیث میں ہر برائی اور ہرشرارت کورو کنے اور اس کو بدل ڈالنے کی بقدراستطاعت سعی وکوشش کا عام حکم فر مایا گیا ہے اور او پروالی حدیث کی طرح یہاں بھی اس کے تین در ہے بتلائے گئے ہیں۔

ا.....اگر طاقت واقتدار حاصل ہواوراس کے ذریعہاس برائی کوروکا جاسکتا ہوتو طاقت استعال کر کے اس کوروکا جائے۔

۲.....اگر طافت واقتد اراپ ہاتھ میں نہیں ہے تو زبانی افہام وتفہیم اور پندونقیحت ہی ہے اس کورو کنے کی اوراصلاح کی کوشش کی جائے۔

سسساگر حالات ایسے ناموافق بیں اور اہل دین اس قدر کمزور بوزیش میں بیں کہ اس برائی کے خلاف زبان کھولنے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو آخری درجہ بیہ کہ دل سے اس کو براسمجھا جائے اور اس کومٹانے اور بدل ڈالنے کا جذبہ دل میں رکھا جائے جس کا فطری متبجہ کم از کم یہ ہوگا کہ دل اللہ تعالی سے اس کے مٹانے کی دُعاکر تارہ کا اور تدبیری بھی سوچا کرے گا اور تدبیری بھی سوچا کرے گا اس اس آخری درجہ کو صدیث میں ''اَصُعَفُ الْاِیْمَانُ 'فر مایا گیا ہے ۔۔۔۔۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بیدا یمان کا وہ آخری کمزور درجہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور درجہ ایمان کا ہے بی نہیں ۔ بہی بات پہلی حدیث میں دوسر لفظوں میں فر مائی گئی تھی۔ کا ہے بی نہیں ۔ بہی بات پہلی حدیث میں دوسر لفظوں میں فر مائی گئی تھی۔ اس صدیث کی روسے ہر مسلمان برواجب ہے کہ جو برائیاں اس کے سامنے اس

قتم کی ہوں جوز ور وقوت سے روکی جاسکتی ہوں تو اگر اس کو وہ زور وقوت حاصل ہوتو اس کو استعمال کر کے وہ اس برائی کورو کئے کی کوشش کرے اور اگر زور قوت ہاتھ سے خالی ہوتو پھر زبانی افہام وتفہیم سے کام لے اور اگر حالات میں اس کی بھی گنجائش نہ ہو تو پھر کم از کم دل میں اس کے خلاف جذبہ اور سوزش ہی رکھے۔

#### ايمان كامطلب

انبیاء کیم السلام کی اطلاع پراعتاد کر کے مانا جائے۔ مثلاً جنت و ناروفرشتوں کا وجود بل صراط میزان اور قیامت وغیرہ تو میساری چیزیں نہ عقل سے مدرک ہوتی ہیں نہ محسوسات سے بلکہ انبیاء کیم السلام کے فرمانے پراعتاد کر کے ان کو مانا جاتا ہے۔ اور یہ غائب ہیں لیکن جب یہ چیزیں سامنے آگئیں تو ایمان بالغیب ندر ہا کیونکہ قیامت میں جب کفار جنت وجہنم کودیکھیں گے تو سب ایمان لے آگیں گے مگراس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا بلکہ ایمان بالمشاہر ہوگا اور وہ غیر مقبول ہے۔ (جواہر حکمت)

# قلب کا بہترین کے ایمان ہے

عكيم الاسلام قارى محمرطيب صاحب رحمدالله فرمات بي-

شریعت نے دل کی اصلاح کے لئے ایمان رکھا ہے۔اس لحاظ سے ایمان کامل قلب انسان ہے۔اللہ ورسول کی محبت بھی دل کے اندر آتی ہے۔ یہ ہی محبت آ دی ہے مل کراتی ہے۔ دل کے اندرجذبے بیدا ہوتے ہیں۔ای جذبے کے مطابق انسان چاتا ہے تو اولاً ایمان قلب انسانی پروار دہوتا ہے۔ وہاں سے وہ ترقی کر کے دوسر سے مقامات پر پہنچتا ہے۔اس کی تا ثیرسارے بدن پر چینجی ہوتھ کا تھ بھی مومن بن جاتا ہے اور کان بھی مومن بن جاتا ہے اور سب اعضاء میں ایمانداری پیدا ہو جاتی ہے اگر دل میں بے ایمانی تھی ہوئی ہوتو ہاتھ ہیر بھی ہے ایمان ہوں گے اور بے ایمانی کی حرکتیں کریں گے اور د ماغ بھی ہےا بیان ہوجائے گا۔ سوچے گا تو ہےا بیانی کی با تیں سوچے گا اس لئے کہ دل کی نیت خراب ہے چنانچہ دل کواصل قرار دے کرانبیاءاس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندرنوروچک پیدا کریں تا کہ اس کے اندرعالم غیب کی چیزیں روشن ہو جا کیں اور یہ ای وقت ہو گا جب کہ قلب پر ایمان وار د ہوا ور قلب جونکہ یاک ظرف ہے اس لئے اس میں یاک چیز یعنی ایمان داخل ہوتا ہے اور پھرعمل بھی ویبا ہی ظاہر ہوتا ہے۔اگر دل میں خوشی ہے تو چبرے بربھی خوشی کے آٹارظا ہر ہوں مے چونکہ خوشی در حقیقت قلب کی صفت ہ مرچبرے سے نظر آتی ہے۔ دل میں اگرغم بحرا ہوا ہوتو چبرے سے معلوم ہوجاتا ہے د مکھنے والے د مکھتے ہیں کہ آج تم بڑے ممکنین نظر آتے ہو حالانکہ م چھپی ہوئی چیز ہے وہ آ تکھوں سے دیکھنے کی چیزہیں ہے چونکہ دل کا اثر چبرے پر پڑتا ہے تو ہر جانے والا جان لیتا ہے کہ بیٹم زدہ ہےاور واقعی وہ تم ز دہ ہوتا ہے۔ تو عمی وخوشی محبت وعداوت اور کرنا نہ کرنا ہیہ

چیزیں انسان کے قلب سے متعلق ہیں اگر دل درست ہے تو سب چیزیں درست ہیں اگر دل درست ہیں اگر دل درست ہیں اگر دل درست ہے تو سب چیزیں درست ہیں اگر دل خراب ہیں اور ای دجہ سے سب چیزیں خراب ہیں اور ای دجہ سے ہاتھ ہیں پر اثر پڑتا ہے اور دہ اثر جو قلب پر دار دہوتا ہے دہ متعدی ہوکر اعضاء دجوارح پر طاری ہوتا ہے اچھا ہویا برا۔

### ملک الموت کے نزع روح کی کیفیت

صدیث میں آتا ہے کہ جب کی آدمی کے انقال کا وقت قریب آتا ہے اور ملا ککہ بزع روح کرتے ہیں تو ہاتھوں کو اور پیروں کوسو تکھتے ہیں اور دہاغ کو اور دیگر بدن کو بھی سو تکھتے ہیں اور ایمان کی خوشبوسو تکھنا چاہتے ہیں۔ دل میں اگر ایمان ہے تو ہاتھ ہیر میں بھی اس کیا اور ایمان کی خوشبوسو تکھنا چاہتے ہیں ہاتھوں کو بھی سو تکھتے ہیں کہ ان میں بھی ایمان کی خوشبو ہے یا نہیں اصل خوشبو کا مرکز تو دل ہے مگر اعضاء پر اس کے اثر ات بیٹنے جاتے ہیں بھی خوشبو کا مرکز تو دل ہے مگر کیڑوں سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے اور ہیں جی خوشبو کا مخز ن تو باغ ہے اور پھول ہے مگر کیڑوں سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے اور باغ والی خوشبو وک کے اثر ات سے جہاں جہاں جہاں ہوا پہنچ گی وہ شے معطر ہوتی چلی جائے گی ۔ بہر حال میرے عرض کرنے کا مطلب سے ہے کہ انسان کے اندر دل اصل ہے اس کو درست کیا جائے اور اس کی درشتی کی پہلی بنیا دایمان ہے۔ ایمان رہنا ہے تکب کے اندر واراس کے ارثر ات ہاتھ ہیر بڑمل کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

# ايمان كالحل قلب اوراسلام كالمحل اعضابي

اس سے معلوم ہوا کہ دل ایمان کی جگہ ہے اور ہاتھ پیراسلام کی جگہ ہیں۔ ایمان چھی ہوئی شے ہے جو ہاتھ اور پیروں پر آتا ہے آپ نے باز پڑھی ہاتھ پاؤں سے پڑھی۔ دیکھنے والے جانے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی ہاتھ پاؤں سے پڑھی۔ دیکھنے والے جانے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی گر اس فعل کا سرچشمہ قلب کے اندر ہے۔ اگر اس میں جذبہ عقیدت کا محبت کا اور اللہ کی چاہت کا بیدانہ ہوتا تو بھی نماز نہ پڑھتے معلوم ہوا کہ اصل میں نماز پڑھنے والا دل ہے لیکن عمل کی صورت ہاتھ ہیر پر ظاہر ہوتی ہے۔ ایمان کامحل دل ہے اس کے اثر ات جب ہاتھ پاؤں پر آتے ہیں تو وہ اسلام بن جاتے ہیں چونکہ ایمان پوشیدہ شے اثر ات جب ہاتھ پاؤں پر آتے ہیں تو وہ اسلام بن جاتے ہیں چونکہ ایمان پوشیدہ شے

ہاوراسلام ظاہر شے ہای گئے صدیت میں فر مایا گیا ہے۔ الایمان سر والاسلام علی نیت کہ ایمان ہوئی شے ہے نیت کہ ایمان چیسی ہوئی چیز ہے جس کو دل لئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی شے ہے جو ہاتھ یاؤں پر ظاہر ہوتی ہے تو وہی اندرونی شے جب تک چیسی رہتی ہے اے ہی ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں۔

### ایمان کے معنیٰ اوراس کی حقیقت

ایمان کے معنیٰ کیا ہیں؟ اور کس طرح ہے ہمارے اندرا تا ہے؟ اور اس کی آثار کیا ہیں؟ اور کیے پہچانا جائے؟ تو سنے! ایمان کی حقیقت ہے مجب اگر اللہ کی مجب کامل ہے تو کہیں گے کہ اس کا ایمان کامل ہے اور نبی کریم کی مجب دل میں رہے گئی ہوتو کہیں گے کہ ایمان آئی اس کے قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ وَالَّذِینَ امَنُوْ ا اَشَدُ حُبًا لِلْهِ جولوگ ایمان آئی اللہ کی مجب اور عشق سرایت کے ہوئے ہے۔ اگر عشق ومجب نہ ہوتا تو ایمان کہی نہ آتا۔ اگر نبی کریم پر ایمان لائے تو اس کا مطلب سے ہے کہ دل کے رگ و پ میں حضور کی مجب بس گئی ہے اور اللہ کی مجب جم گئی ہے۔ تو محب در حقیقت ایمان کا دوسرانا م میں حضور کی مجب بہیں تو ایمان نہیں۔ اصل چیز اللہ ورسول کی مجب ہے ہی چیز ایمان بناتی ہے۔ یہ یہ اعتقاد قائم کرتی ہے۔ اس کو فرمایا نبی گریم نے کہ لایؤ من احد کم حتیٰ اکو ن احب الیہ من ولدہ وو الدہ و الناس اجمین کوئی بھی تم میں موسی نہیں ہے گا جب تک کہ قلب میں میری آئی مجب نہ ہو کہ اس کو آئی نہ اپ کی اور شہیں ہوتا۔ نہیں ہو کہ سے موادر نہ کی اور سے آئی مجب ہو ایغیر حب نبی کے ایمان کامل نہیں ہوتا۔

#### ایمان و محبت کے آثار وعلامات

علامت اس کی بیہ ہے کہ ایک طرف تو ہے اولا دکی محبت ایک طرف اللہ ورسول کی محبت ہے جب نگرا جا کیں تو اللہ ورسول کی محبت کو اختیار کرے اولا دکی محبت کو چھوڑ دے بیہ علامت ہوگی کہ واقعی محبت رسول موجود ہے اگر آ دمی نے اولا دکی محبت کو اختیار کیا اور رسول کی محبت کو جھوڑ دیا تو کہا جائے گا کہ رسول سے محبت نہیں بلکہ اولا دسے محبت ہے

تو نکراؤ کے وقت پیۃ چلتا ہے کہ کون می محبت غالب ہے مثلاً آپ لحاف میں آرام سے پڑے ہوئے ہیں بڑی خوشگوار نیند آرہی ہے اچا تک مؤذن نے آواز دی حی علی الصلواة حي على الفلاح دورُ ونماز كي طرف تورُ وكامياني كي طرف آب في السرر لبیک نہیں کہا تو کہیں گے کہ نس کی محبت غالب ہے اور اگر آ رام جھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور وضوکیا اورمسجد میں گئے نماز پڑھی تو کہیں گے کہ محبت خدااور رسول غالب ہے تو ککراؤ کے وقت آ دمی جدهر ماکل ہوتا ہے اس طرف کی محبت کا حکم لگا دیا جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہتم مومن نہیں بن سکتے جب تک میری محبت اولا د ماں باپ وغیرہ سب کی محبت سے غالب نہ ہوجائے کہ جب ماں باپ کی محبت میری محبت سے نگرائے تو مجھے اختیار کرو ماں باپ کوچھوڑ دواور جب میری محبت اولا دکی محبت سے نگرا جائے تو مجھے اختیار کرواولا دکی محبت کوچھوڑ دویہ ہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ گرام میں محبت نبوی اتنی غالب تھی کہ آ ہے نے جب ہجرت فر مائی تو صحابہ نے بھی اس محبت کی وجہ سے وطن چھوڑا۔گھر مار چھوڑا۔عزیز و ا قارب جھوڑے جائیدادیں جھوڑیں اور اللہ کے رسول کیساتھ ہو لئے مکہ میں ساری تجارتیں ترک کیں اور مدینہ میں غربت کی زندگی اختیار کی ان کوکس چیز نے مجبور کیا؟ بیداللہ ورسول کی محبت ہی تو تھی اس محبت کی وجہ ہے عیش و آ رام کا سب ساز وسامان ترک کیا مفلس وقلاش ہوکرر ہنا گوارہ کیا مگرخداورسول کوچھوڑ تا گوارہ نہیں کیا۔

#### ایک ایمان افروز واقعه

حدیث میں ایک واقعہ ذکر فر مایا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں تین سوتیرہ صحابی شریک تھے ان میں صدیق اکبر بھی موجود تھے حضرت صدیق کے چھوٹے بیٹے جوابھی ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے وہ اس غزوہ میں کفار کی طرف سے لڑنے کے لئے آئے تھا یمان لانے کے بعد ایک روز صدیق اکبر سے عرض کیا کہ آبا جان غزوہ بدر کے موقع پر کئی موقع اللہ نے کے بعد ایک روز صدیق اگر میں وار کرتا تو آپ نے نہیں سکتے تھے گر میں ایسے آئے کہ آپ بالکل میری زو پر تھے اگر میں وار کرتا تو آپ نے نہیں سکتے تھے گر میں نے سوچا میرے باپ ہیں کس طرح ان پر حملہ کروں تو میں ایک طرف کو ہوگیا یہ بات میٹے نے سوچا میرے باپ ہیں کہ میں اور تو

آ منے سامنے آ گئے تھے۔ بٹے نے کہا کہ ہاں فر مایا کہ جھے خبر نہ ہوئی اگر تو میری زو برآتا تو سبب سے پہلے بچھے تل کرتا اس واسطے کہ تو دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسول کی محبت کے مقابلے میں اولا دکی محبت کوئی چیز نہیں ہے اس لئے اگر تو میری زو برآتا تو میں پہلے بچھے تل کرتا وہ کفر کی بات تھی بیا بیمان کی بات ہے۔

### محبت کے بدلے آ دمی اپنے کونتے ویتا ہے

معلوم ہوا کہ ایمان جب کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے اور مجت غالب آ جاتی ہے تو اپنے کواس کے بدلے فروخت کر دیتا ہے۔ پھراس مجبوب کی ہرادا سے محبت ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں نہ اولا دسے محبت رہتی ہے اور نہ ماں باپ کی محبت کوئی حیثیت رکھتی ہے۔ سب کم محبتیں ختم ہو جاتی ہیں ہیں اور ایک ہی محبت غالب آتی ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرتیں کیس جائیدادیں چھوڑیں تجارتیں ترک کیس سیسب رسول کی محبت کا تیجہ تھا۔ ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہ کی اس لئے کہ رسول کی محبت غالب تھی تو پہلاتی نبی کریم کا سے ہے کہ محبت کی کوئی پرواہ نہ کی اس لئے کہ رسول کی محبت غالب تھی تو پہلاتی نبی کریم کا سے ہے کہ محبت ہو ۔ محبت نبیں تو ایمان نبیں ایمان نبیں تو پھر اسلام بھی نبیں تو بنیادی چیزی محبت ہو اسطے محبت پرزور دویا گیا ہے۔ سے ہی صحابہ کا طریق تھا اور یہی بعد میں اہل اللہ کا طریق رہا ہو سے ہو تھا عدے کی بات ہے کہ جس محص کی محبت غالب ہوتی ہے اس کی ساری ادا کی محبوب بن جاتا ہے ۔ یہ تا عہ ہو جو چیز منسوب ہو جاتی ہو تا ہے ۔ فقط محبوب سے ہی محبت نبیں ہوتی بلکہ اس کے تام سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے اس سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہو ہی تو ہو ہی ہو جاتی ہ

### عشق كامل يرمجنون كاواقعه

کسی نے مجنول کو دیکھا کہ لیل کے مکان کیا بنٹ اینٹ کو چومتا پھر رہا ہے کسی نے کہا احمق تو یہ کیا کررہا ہے اینٹول میں کیا رکھا ہوا ہے اور اینٹوں کو چومنے سے کیا فائدہ ہے اس نے دوشعر میں جواب دیا۔

اقبل ذالجدار واذالجدار

امر على الديار ديار ليلي

کہ میں کیا کے مکان پر جب گزرتا ہوں تو بھی اس دیوارکو چومتا ہوں اور بھی اس این کو چومتا ہوں اور بھی اس این کو چومتا ہوں بھی اس دہلیز کو چومتا ہوں جومتا ہوں ہے

# مومن کوحضور صلی الله علیه وسلم سے متعلق مریشے محبوب ہوتی ہے

چونکہ آپ کو مجت ہے ہی کر یم سے تو گنبد خضراء بھی محبوب ہوگا۔ اس کی زیارت کو آپ عبادت سجھتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ اگر ایک آئے گئنبد پر پڑجائے تو دنیا و آخرت کی سعادت مل جائے وہ کیوں؟ اس لئے کہ گنبد خضراء خود محبوب ہیں بلکہ اس میں جو آرام فرماء ہیں اصل میں وہ محبوب ہیں۔ چونکہ اس گنبد پر نام لگ گیا ہے ان کا اس لئے وہ بھی محبوب ہوگیا گنبد تو پھر قریب ہے مدینہ سے محبت ہے۔ شعراء کو دیکھو تو مدینے کی تعریف کرتے ہیں اور نعتیہ کلام میں مدینہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ مدینہ تو صرف ایک شبرہ ہے جیے ہمارے بہاں شہرہ ہے۔ یہ شہرزیادہ خوب صورت ہو وہ شہراتنا بھی خوبصورت نہیں گر پھر بھی محبت ہو اس محبت ہو کہ محبوب ہوا تو سلسلہ ہر چز تک محبت بہنی جاتی محبوب ہوا تو سلسلہ ہر چز تک محبت بہنی جاتی محبوب ہوا تو سلسلہ ہر چز تک محبت بہنی جاتی مقام پر بخلی ربانی انزی ہوئی ہے۔ اصل محبت اللہ کے کہ بیت اللہ کے کہ بیت اللہ کے اس کی مقام پر بخلی ربانی انزی ہوئی ہے اور دہ اینٹیس اس سے خملک ہیں۔ اس لئے اس کی اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کی جوب ہوا تو پوری مجد رام بھی محبوب ہوگی ہو اور جب خانہ کو بھوب ہوا تو پوری مجد رام بھی محبوب ہوگی ہو اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کی ہوب ہوگی

اوراس کی محبت ظاہر ہوئی اس طرح پر کہ آپ اس کی عظمت کرتے ہیں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جب مبجد حرام مجبوب ہوئی تو کہ مجبوب بن گیا کہ وہ شہر پناہ ہاں مبجد حرام کی لہذاوہ شہر بھی مجبوب بن گیا اور چونکہ جاز میں واقع ہے تو ہم جاز مقدس کہتے ہیں کیونکہ مارے جاز ہے مجبت ہوگئ ہے تو جاز کے جتنے باشند سے مارے جاز سے محبت ہوگئ ہے تو جاز کے جتنے باشند سے ہیں ان سے محبت ہوگئ ہے پڑوی ہاں کالہذا ہے بھی محبوب ہو جہت ہوگئ ہے پڑوی ہے اس کالہذا ہے بھی محبوب ہو جہت و خطا کے ول میں محبت آتی ہے تو فقط ایک محبوب ہی محبوب ہی ماری ادا کمیں محبوب بن جاتی ہیں۔ چال و ھال بھی محبوب باس بھی محبوب کی ساری ادا کمیں محبوب بن جاتی ہیں۔ چال و ھال بھی محبوب بن جاتی ہیں جو محبوب کی ساری ادا کمیں محبوب بن جاتی ہیں۔ حیال و ھال بھی محبوب بن جاتی ہیں جو محبوب کی بیند یہ ہاور محبوب ہیں۔

### تمام چیزوں کاسرچشمہ محبت ہے

بنیادی چیز محبت ہے اور محبت کا ظرف دل ہے جب دل میں اللہ ورسول کی محبت آجائے گی توہاتھ پاؤں پر بھی اسکے اثر ات ظاہر ہوں گے اور اعمال صالح بھی صادر ہوں گے اور اگر دل میں محبت نہیں تو نہ ایمان ہے گا اور نہ اعمال بنیں گے مسلم نام تو ہوں گے کام گراسلام کے نہیں ہول گے جب دل میں ایمان ہوگا جب ہی کام کا اسلام ہوگا اس لئے ہمیں نام کے مسلمان نہیں ہونا جا ہے بلکہ کام کے مسلمان ہونا جا ہے دل میں محبت رہی ہواور ہاتھ میں بر بھل ہویہ ہی عمل شہادت دے گا کہ ایمان ایک چیز ہے جواندر چھی ہوئی ہے۔

# ایمان دعویٰ ہے اعمال اس کی دلیل ہیں

جب قیامت کے دن آ دمی اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اسے دلیل طلب کی جاوے گی کیونکہ کوئی دعویٰ بلادلیل کے قابل اعت نہیں ہوتا ہے اس بنا ، پراس سے بوچھا جائے گا کہ تیرے ایمان کا ثبوت کیا ہے وہ کہ گا کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں۔ زکوۃ دی ہے جج کئے ہیں یہ ثبوت ہوگا ایمان کا بھراس کی نجات ہوگی اگر آ ب نے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا اور دلیل طلب کی گئی گروہاں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ ذکوۃ ہے نہ جج تو یہ وہ جائے گا وہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ اس کی گرون نا بی

جاوے گی اور اس کے دعویٰ کی تکذیب کی جاوے گی کہتم جھوٹ بول رہے ہوتہ ہارے اندر
ایمان کہاں ہے اگر ایمان ہوتا تو اس کے آٹار ہاتھ پیر پر ظاہر ہوتے۔ حالانکہ کوئی اثر ظاہر
نہیں اس لئے کہ اندر کچھ نہیں لہذا انتہائی ذلیل ہوگا اور کہا جائے گا کہ اپنے کئے کو بھگتو پھر
وہاں کی سزائیں دی جا کیں گی۔ مصیبتوں میں مبتلا کیا جاوے گا اس لئے جب دعویٰ ہوتو اس
کی دلیل بھی مہیا ہوئی جا ہے۔ طاعت عبادت اتباع سنت حضور کی بیروی ہوئی جا ہے آگے
قبول کرنا نہ کرنا مالک کا کام ہے۔ گر ہمیں ثبوت مہیا کر دینا جا ہے اور اس ثبوت پرناز نہ ہوکہ
میں نے اتن عبادت کی بلکہ یہ کہنا جا ہے کہ میں نے پھنیں کیا یہ سب اللہ تعالی کافضل ہے۔

یجیٰ بن اکٹم کی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیشی

یکیٰ بن اکثم بہت بڑے عالم گزرے ہیں انام کے درجے کے عالم ہیں جب ان کی وفات ہوئی تو بعض اہل اللہ نے انہیں خواب میں دیکھا اور خواب بھی کشف جیسا تھا۔ یددیکھا کہ ان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیٹی ہوئی ہے۔ حق تعالیٰ نے فر مایا کہ اے کئی کیا چیز کیکر آئے ہو ہمارے لئے ۔ جواب دیا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے بچین ج کئے ہیں۔ فر مایا ہمیں ایک بھی قبول نہیں ۔ انہوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ میں نے ایک سو باون قر آن ختم کئے ہیں۔ فر مایا کہ ہمیں ایک بھی قبول نہیں ۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں فر مایا کہ ہمیں ایک بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں فر مایا کہ ہمیں ایک بھی قبول نہیں۔ بوری زندگی کے اعمال فر کر گئے۔ باری تعالیٰ نے فر مایا کہ ہمیں ایک بھی قبول نہیں کیا اور بتاؤ کیا لے کر آئے ہو۔ آ پ عاجز ہوگئے۔ آ خر میں کہا کہ اے اللہ بس تیری رحمت کا سہارا لے کر آیا ہوں اور پچھ لے کر نہیں آیا۔ فر مایا کہ اب بات تونے ٹھیک کہی ہے۔

و جبت لک رحمنی میری رحمت تیرے لئے واجب ہوگئی ہے۔ جاتیرے لئے جنت اور مغفرت ہے تو عمل کے ساتھ ساتھ رضا خداوندی اور رحمت خداوندی کی تو قع اور امید بھی ہوئی جا ہے۔ اعمال پر گھمنڈ اور ناز نہیں ہونا چا ہے۔ جس عمل میں محبت کی آمیزش اور رحمت کی امید نہ ہووہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ای لئے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل چیز اور رحمت کی امید نہ ہووہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ای لئے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل چیز

محبت ہے پھراس کے بعد عمل کا مرتبہ ہے اوراس محبت سے بی عمل بیدا ہوتا ہے۔ عمل بی محبت کی علامت ہے ای سے معلوم ہوجا تا ہے کہ دل میں محبت ہے یانہیں۔

# مومن کو جنت میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہو گی

آپ نے ایک صدیث میں ارشاد فر مایا ہے من اصنی فقد اطاعتی و من اطاعتی کان
معی فی الجنة جو مجھ ہے عبت کرے گا وہ میری اطاعت بھی کرے گا اور میری سنتوں کی
پیروی بھی کرے گا اور جو میری سنتوں پر چلے گا وہ میرے ساتھ بھی ہوگا جنت میں وہ
میرے ہے الگ نہیں رہے گا۔ آپ نے بنیاد قرار دیا ہے عبت کو کہ مجھ ہے عبت کرتا
علامت ہاں بات کی کہ وہ میری اطاعت کر رہا ہے اور میری اطاعت کرنا علامت ہے
عگر محبت بین کہ وہ جنت میں میرار فیق ہوگا۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اصل تو محبت
ہے گر محبت بین نے کی علامت اطاعت ہے اور اتباع سنت ہے جب یہ ہوگا۔ قوم معلوم ہو کا کہ محبت میں سی ہوگا۔ آپ نے لایؤ من احدیم حتی اکون احب
کا کی محبت میں سی ہے اس لئے فر مایا آپ نے لایؤ من احدیم حتی اکون احب
کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میری اس آ دی کو آئی عبت نہ ہو کہ آئی اس کو نہ اپنے مال
باپ سے ہو نہ اپنی اولا د سے ہو نہ اپنے سامان سے ہو نہ آئی محبت اس کو اپنے عزیز و
کامل ہے تو معلوم ہوا کہ اصل شے عبت ہی ہے۔ (خطبات طیب)

# ايمان كى نشانيال اورمؤمن كى صفات

ابو ہرری قصروایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایمان کی بھی ایک جبک اور روشنی ہوتی ہے اور راستوں کے نشانات کی طرح اس کی بھی کچھنمایاں علامتیں ہیں۔ (متدرک) تشریح: \_عرب کی سرزمین ایک چینیل میدان تقااس میں کسی علامت کے بغیر راسته ہر چلنامشکل تھااس لئے ان کا دستورتھا کہ راستوں کی شناخت کے لئے وہ جا بجا پھرنصب کر دیا کرتے تھے۔ای دستور کے مطابق حدیث نے اسلام کوایک میدان اور مومن کواس کے مسافر سے تشبیہ دی ہے اور یہ تمجھایا ہے کہ اس میدان میں بھی صحیح راستہ پر گامزن رہنا اس وقت ممکن ہے جبکہ اس کے نشانات قائم ہوں اگر خدا نہ کردہ پینشانات مٹ جائیں تو پھر سجی راستہ کا بیتہ ملنا ہی مشکل ہے اس تعبیر میں بیہ تنبیہ کرنی مقصود ہے کہ جس طرح تم دنیا کے عام راستوں کے نشانات کی حفاظت کرتے ہوای طرح تم کوایمان واسلام کے ان احکام کی حفاظت کرنی بھی ضروری ہے جوعلامات اور نشانات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حدیثوں میں جن اعمال کوار کان اور جن کوشعبے کہا گیا ہے بیصرف عبارت كالفنن نبيس ہے اس طرح يہاں جن اعمال كومنار اور علامت قر ارديا كيا ہے يہ بھى صرف مجاز وشاعریت نہیں بلکہ ان کی اپنی اپنی خاص خاص حقیقتوں برمنی ہے مثلاً جن اعمال کوارکان قرار دیا گیا ہے ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دین کے لئے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا قائم رہنا دین کا قائم رہنا اور ان کا گرجانا دین کے سقوط اور گرجانے کے مرادف ہے ای طرح جن کوفروع اور شعب کہا گیا ہے ان کی حقیقت میں دین اسلام سے پھوٹ کر نکلنے کی خصوصیت نمایاں ہے ہی نماز اور حیاء میں شریعت کے نز دیک فرق میہ ہے کہ حیاءایک ایسی چیز ہے جس کا تجرہ اسلامی سے پھوٹ کر نکلنا ضروری ہے۔

گرنمازصرف اتنی حیثیت نبیس رکھتی۔ وہ ایک اوپر کے درجہ کارکن ہے جس پر دین کی بنیا د قائم ہے۔ اگر وہ متزلزل ہو جاتی ہے اس کی ساری عمارت متزلزل ہو جاتی ہے اس طرح جن اعمال کو مینار اور علامت قرار دیا گیا ہے ان میں انسان کی تصدیق باطن یا انقیاد ظاہر پر علامت ہونے کی خصوصیت نمایاں ہونی جائے جس کی بناء پر وہ اس کے صدافت کی دلیل بن سیس ۔ اگر آپ ارکان وشعب اور علامات کی ان جدا جدا خصوصیات کو پورے طور پر سمجھ جائیں اور اجزاء دین میں صحیح سمجھے ان کا ادراک بھی کرلیس تو یہ ایک بہت بڑا علم ہوگا مگر نہ ہم مختصر الفاظ میں اس کو مفصل اور پھر سمجھانے پر قادر ہیں اور نہ ان مختصر اوراتی میں اس کو بھیلانے کی ہمارے پاس گنجائش ہے اس لئے ہم نے صرف اشارہ کر دیا ہے کہ ہر ذی فہم بھیلانے کی ہمارے پاس گنجائش ہے اس لئے ہم نے صرف اشارہ کر دیا ہے کہ ہر ذی فہم اپنی اپنی مقدار فہم کے مطابق اس غور وخوض میں حصہ لے اور صدیث کے میں سمندروں میں اپنی مقدار فہم کے مطابق اس غور وخوض میں حصہ لے اور صدیث کے میتی سمندروں میں سے ان بے بہاحقیقتوں کو نکال کرائے خزانہ دل میں جمع کرتار ہے۔

واضح رہے کہ احادیث میں ایمان کا عام استعال قلبی تقد ہیں میں اور اسلام کا اعمال ظاہرہ میں کیا گیا ہے اس لحاظ ہے علامات کی بھی دو تسمیس ہوگئ ہیں بعض قسمیس وہ ہیں جن کا تعلق قلب سے ہاور انسان کے خودا پنے ہی فیصلہ کرنے کی با تیں ہیں اور بعر صورت جن کا تعلق جوارح کے ساتھ ہے ان میں دوسروں کی شہادت کا بھی دخل ہے اور بہر صورت علامت کا مرتبہ صرف اثناہی ہے کہ اسے دیکھ کر بیظن پیدا ہونے لگتا ہے کہ جس چیز کے لئے اس کو علامت مقرر کیا گیا ہے وہ بھی یہاں موجود ہے آگر چاس کا ہونا قطعی اور ضروری نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کسی مانع کی وجہ سے اس علامت کی موجود گی کے باوجود داس شے کا وجود نہ ہو۔ بادل آتے ہیں اور بارش ہوتی ہے گر بھی بادلوں کے باوجود بارش نہیں ہوتی اس کے بھی پچھ قریب یا بعید اسباب ہوتے ہیں۔ گر اس کے باوجود بادلوں کے بارش کی علامت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہوتا۔ پس زیرعنوان احادیث کا منشاء پنہیں کہ ان امور کے بعد ایمان و اسلام کا وجود کسی شک وشبہ کے بغیر ثابت ہوجا تا ہے بلکہ بیصرف اس کی علامات ہیں ان احادیث کا منشاء یہ جائے شرم ہے کہ وہ ایمان و اسلام کا وعود کی تقد کرے گر اس میں ایمان وار ایک مومن کیلئے یہ جائے شرم ہے کہ وہ ایمان و اسلام کا وعود کی تو کرے گر اس میں ایمان واسلام کی ایک علامت بھی نہ پائی جائے آپ

ان علامات کواپے قلب و قالب میں بیدا تو سیجئے پھر تجربہ سیجئے کہ آپ کا ظاہر و باطن ایمان و اسلام کی حقیقت ہے بھی رنگین ہوجا تا ہے یانہیں۔

### الله تعالیٰ کا ہر جگہ حاضر وناظر ہونے کا یقین

عبداللہ بن معاویہ عامری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین کام کر لئے اس نے ایمان کا ذا گفتہ چکھ لیا۔ اس تصور کے ساتھ خدا کی عبادت کی کہ اس کے سواء معبود اور کوئی نہیں۔ اور اپنے مال کی زکو ہ نہایت فراخ دکی اور اس کے حساتھ سال بسال ادا کی اس کے بعد انہوں نے آپ کی پوری حدیث ذکر کی اور اس کے آخر میں یہ بات بیان کی کہ میں نے بوچھایار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ تو مال کی زکو ہ ادا کرنے کا طریقہ تھا فرما ہے نفس کی زکو ہ ویے کا طریقہ کیا ہے فرمایا یہ کہ اس بات کا یقین کرنے کا طریقہ تھا فرما ہے نفس کی زکو ہ ویے کا طریقہ کیا ہے فرمایا یہ کہ اس بات کا یقین عبادہ بن صامت وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ عبادہ بن صامت وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سب سے افضل ایمان ہیں تو ہو۔ (طرانی)

ابوموی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں سے لوگ چیخ چیخ کر تجمیریں کہنے گئے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا لوگوا پی جانوں پر حم کھاؤتم اس کوتو نہیں پکارر ہے ہو جو سنتا نہ ہو یا یہاں موجود نہ ہوتم تو اس کو پکار رہے ہو جو شنوا اور بینا ہے اور جو تمہارے ساتھ ہے جس کوتم پکارر ہے ہو وہ تو تم سے تمہارے اون کی گرون ہے بھی زیادہ فرد یک ہے۔ ابوموی کہتے ہیں کہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بیچھے تھا اور آ ہت آ ہت یہ کلمات کہدر ہا تھا لاحول ولا قوق الا بالله آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اے عبدالله بن قیس (ابوموی کا نام ہے) کیا ہیں تم کو جنت کے فر انوں میں سے ایک فر اندکی اطلاع نہ دوں میں نے عرض کیا یارسول الله (صلی الله علیہ وسلم) ضرور۔ آ پ نے فر مایا وہ کلمہ لاحول ولا قوق الا باللہ ہے۔ (متنق علیہ) تشریح : علماء کوقول فی انتفس اور قراء ت فی انتفس کے معنی سیجھنے کے لئے اس

حدیث کو بھی پیش نظر رکھنا جا ہے بعض لوگ اس کے معنی صرف قلبی تصور سجھتے ہیں ہمارے نزدیک لغت کے لحاظ سے پیمشکل ہے جوز جمہ ہم نے اوپر کیا ہے۔ ہمارے نزدیک وہی مخارے۔ یہ حقیقت باربارآ پے کے سامنے پیش کی جا چکی ہے کہ اسلام صرف زبانی اقرار کا نام نہیں، صرف تقدیق کا نام بھی نہیں بلکہ ان ہے گذر کرم تبداحیان تک رسائی حاصل کرنے کا نام ہے۔مرتبہ احسان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے اس استحضار کو کہتے ہیں جس میں غیبت وشہادت کا فرق باقی ندر ہے۔اس کا تصوراس درجہ غالب آجائے کہ ہمہوفت میہ محسوس ہونے لگے گویا وہ تمہارے ساتھ ہے اس کا قرب اس درجہ مستولی ہو جائے کہ شتر سوار کو جو چیز سب سے زیادہ نز دیک نظر آ رہی ہووہ اس کواس سے بھی زیادہ نز دیک نظر آنے لگے۔اسلام میں اللہ تعالیٰ کا یاک تصور جس طرح مادیت کی ہرظلمت سے منزہ ومبرا ہے ای طرح اتنا مجرد بھی نہیں ہے کہ اس کے متعلق سمع وبھر کا تصور اس کے تجرد کے منافی ہو۔ یہاں داعی اسلام نے یہ ہدایت فرمائی کہ اسلام میں اللہ تعالی کے متعلق جوتصورات بتائے گئے ہیں وہ فرضی نہیں بڑی حقیقت رکھتے ہیں اگر اس پر سمیع وبصیر کا اطلاق کیا گیا ہے تواس کی حقیقت بھی ہمیشہ تمہارے زیر نظر دبنی جا ہے۔ تمہاری پہ جیخ و بکار پتہ دیتی ہے کہ تم نے اپنے خدا کوٹا یداصم اور غائب مجھ رکھا ہے اس لئے تم اس ادب ومتانت کے ساتھ اس کو یا د کیا کرو کہصرف تمہارے ذہن میں ہی اس کے سمیع وبصیر ہونے کا تصور نہ رہے بلکہ ہر د محصے والا بھی یہی سمجھے کہتم ایسے خدا کو یا دکرر ہے ہوجس میں بید دونو ل صفتیں بدرجہ اتم موجود میں ۔تمہاری لسانی حرکت کا منشا ءصرف اس مضغه تمی کووظا نف بندگی میں مشغول کرنا اور اس کی یاد میں تر رکھنا ہےاوربس۔ جبتم اس درجہ پر بہنچ جاؤ گے تو یہاس کی علامت ہو گی کہ ابتم میں مرتبہ احسان کے اثر ات بیدا ہو گئے ہیں اور اسلام کی بلند چوٹیوں پرتمہاری رسائی ہونے والی ہے۔مومن کامل میں جب بینسبت احسان رائخ ہوجاتی ہےتو پھرنوبت بيآ جاتی ہے کہ اگر تمام جہاں بھی زیروز برہوجائے جب بھی اس کے اس استحضار میں کوئی فرق بيدانبيس موتااس لئے اسمومن كى شان يه موجاتى ہے لا يَحْزُنُهُمُ الْفَرَعُ الْاَكْبَرُ" لعنی ہنگامہ قیامت بھی ان کے لئے غم کا موجب نہیں ہوگا اور اس عظیم ہنگامہ میں بھی وہ پورے مطمئن نظر آئیں گے خاتم الا نبیاء علیہ الصلوٰ قاد السلام جب غارثور میں تشریف لائے اور دشمن سر پر کھڑ اتھا اس خطر ناک موقعہ پر آپ کے لئے موجب اطمینان بہت سلی بخش تصور تھا لاتحون ان اللہ معنا ۔ یعنی اے رفیق غارتم غم نہ کھاؤ کہ اللہ بھارے ساتھ ہے۔ حضرت موک علیہ السلام بھی دریائے نیل کوائی طاقت سے عبور کررے تھے۔ ان متی ربی سیھدین ۔

#### مشتبها مورکوترک کردینا

نعمان بن بشربیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ ( دین میں ) حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ہاں ان دونوں کے درمیان کچھ با تمیں مشتبہ ہیں جن کا صحیح حکم اکثر لوگ نہیں جانے جوشنص ان باتوں ہے بچتا رہاں نے ہواں بیں مبتلا ہوگیا در ہاں نے تواپ دین اور آبر وکی طرف سے صفائی پیش کر دی اور جوان میں مبتلا ہوگیا وہ یقینا حرام میں بھی مبتلا ہوکر رہے گا۔ اس کی مثال اُس چے واہے کی می ہے جو اپنے جانوراس کے مانوروں کو کسی ( مخصوص ) جنگل کے اردگر دچرا تارہے۔قریب ہے کہ اس کے جانوراس کے اندر بھی جاپڑیں۔خوب من لوکہ ہر باوشاہ کا ایک ندایک جنگل رزَرُ واور مخصوص ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رزَرُ وکر وہ جنگل اس کے محر مات ہیں۔خوب من لوکہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوگٹر انسان کے جسم میں جو سارا جسم سنور جا تا ہے اور اگر وہ گزگیا تو سارا جسم سنور جا تا ہے اور اگر وہ گزگیا تو سارا جسم سنور جا تا ہے اور اگر وہ گزگیا تو سارا جسم سنور جا تا ہے اور اگر وہ گوشت کا لوگٹر اانسان کا دل ہے۔ (شنق مایہ)

تشری : صدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کا بڑا حصہ کھلا ہوا حلال یا کھلا ہوا حرام ہے۔اس پڑمل کرنا تو کوئی بڑے کمال کی بات نہیں یہ تو ہر خص کا فرض ہے البتہ اس کا ایک حصہ وہ ہے جس کے متعلق اکثر لوگ کھلے طور پڑنیں جانے کہ وہ حلال ہے یا حرام مخصوص اور بڑے درجہ کے علاءا کر چہاس کا بھی تھم جانے ہیں لیکن متوسط طبقہ کے نزدیک اس کا تھم مشتبہ ہوتا ہے یہی سسہ انسان کی کمزور فطرت کی آز ماکش گاہ ہے جس شخص نے اس اشتباہ سے ناجائز فا کہ واٹھا یا،اس نے دیندار طبقہ کی نظروں میں اپنی دینی عظمت و محبت کا معاملہ مشتبہ کر دیا اور ایک صد تک انہیں نکتہ جینی کرنے کا حق دیدیا لیکن جس شخص نے یہاں استقامت وکھلائی اس نے اپنی دینی شخصیت

صاف کر دی اور بیٹابت کر دیا کہ اس کے قلب میں دین کا درحقیقت بہت بڑا احتر ام ہے۔ تیسری قتم وہ ہے جس کومشتبہات کا اصل حکم معلوم ہے وہ اس جگہ زیر بحث ہی نہیں وہ ان سب میں کامل ترانسان ہے وہلمی ذوق بیدا کر کے اشتباہ کی ظلمت سے نگل چکا ہے اس لئے اس کے حق میں کمال یہ ہے کہ جواس کی تحقیق ہوای بڑمل کرے .... کیونکہ جب اس کے حق میں یہاں كوئى اشتباه بى نہيں تواس كے لئے انقاء عن الشبہات كاحكم بھی نہيں۔ چونكہ تورع اورا حتياط كى اس منزل تک رسائی آسان امز ہیں یہاں صرف ظاہری اعضاء کی سلامتی سے کام ہیں چاتا بلکہ قلب انسانی کی سلامتی کی ضرورت ہوتی ہاس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیفر مائی کہ اگر تم اس وادی کوعبور کرنا جاہتے ہوتو پہلے اپنے قلب کی سلامتی بیدا کرو۔قلب کی سلامتی ہے کہ اس میں ایک ذات یاک وحدہ لاشریک لدگی محبت کے سواء کسی غیر کی محبت کی سائی ندرہے اور ان اعمال کے سواجن میں اس کی رضامندی ہو کسی اور کمل کا جذبہ ندر ہے جب اس میں بیصفت بیدا ہوجائے گی تو ظاہری اعضاءخود بخو دادامرشرعیہ کی بجاآ دری کے لئے مضطرب ہوجائیں سے ادر منہیات شرعیہ تو در کنارامورمشتبہ ہے بھی طبعًا متنفر ہو جائیں گے اور پیکھن منزل ذوق وشوق كے ساتھ طے ہونا شروع ہوجائے گی ليكن اگر قلب ميں اس طرح صفت سلامتى بيدانہيں ہوئى اوروہ بدستورخواہشات نفسانی کا گرفتار بنار ہاتواس کااثر انسان کے ظاہری اعضاء میں بھی نمودار ہوئے بغیر بیں رے گا کیونکہ انسانی اعضاء میں قلب کی مثال ایس ہے جیسی فوج میں ایک بادشاہ کی جس طرح فوج کی صلاح وفساد کا مدار بادشاہ کے صلاح وفساد ہر ہوتا ہے ای طرح اعضاء ظاہری کی صلاح وفساد کا مدار قلب کی صلاح وفساد پر ہوتا ہے۔ پس اصل اہتمام کے قابل تکته اصلاح قلب ہے ای لئے مندامام احمد میں حضرت انس مرفوعاً روایت کرتے ہیں "لا یستقیم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه" كسى بنده كاايمان ال وقت تك درست بيس موسكتاجب تك كهاس كا قلب درست نه موجائے \_ يهال استقامت ايمان ميں اعمال كى استقامت بھى داخل ہے۔ای اہمیت کے بیش نظر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی امت کو بید عاتعلیم فر مائی ہے۔ اللهم انى اسالك قلبا سليما اعالله من تجهر اليا قلب ما تكما مول جوسليم مورة يت ذيل مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيْم سیصفت انبیاء کیم السلام کوکب و مجاہدہ کے بغیر ہٹگامہ طفولیت ہی میں اس کمال کے ساتھ عطا کردی جاتی ہے کہ وہ شرک و کفری خوفناک سے خوفناک وادیوں ہے بھی اس طرح پاک وصاف گذرجاتے کہ ان کے دامن اعتقاد میں شک وشبہات کا ایک کا ٹا بھی نہیں چہتا۔ عالم کے موحد اعظم یعنی حضرت خلیل نے جب و نیا میں قدم رکھا تو اپنے چاروں طرف بت پری اور کواکب پری کا ماحول و یکھا گر قدرت نے ان کو ایباسلیم قلب مرحمت فر مایا تھا کہ پہلی ہی نظر میں ان کوستاروں کی چک و مک اور بتوں کی رعنائی ایک منظر کا ذب نظر آئی اور ان تمام معبود ان باطل سے انہوں نے بیک آ واز اپنے ان الفاظ میں بیزاری کا اعلان کر دیا ''اِنی و جُھٹ و جُھی لِلَّذِی فَطَوَ السَّمُوتِ وَ اُلاَرُضَ حَبِیُفًا وُ مَا اَنا مِن الْمُشْوِ کِیُنَ '' ان کی ای فطری سلامتی قلب کوحب ذیل آیت میں فرکر کیا گیا ہے۔ اِذُ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلُب سَلِیْم

خلاصہ یہ ہے کہ اعمال ظاہری کی سلامتی کا راز قلب کی سلامتی میں مضمر ہے۔ اگر قلب ماسواء اللہ کی گرفتاری سے نجات حاصل کر چکا ہے تو یقیناً وہ مشتبہات کی طرف قدم اٹھانے سے بھی انتہا درجہ کا رہ ہو جائےگا، جوارح انسانی ممنوعات شرعیہ کے ارتکاب میں بے حس وحرکت بن جا کیں گے ورنہ مشتبہات کیا صریح ممنوعات کے ارتکاب میں بے جی کوئی امر مانع نہ ہوگا۔ اس ذیل میں چنداورا مورجھی قابل تنبیہ ہیں۔ ارتکاب سے بھی کوئی امر مانع نہ ہوگا۔ اس ذیل میں چنداورا مورجھی قابل تنبیہ ہیں۔ ارتکاب میں بالاکی روشنی میں مشتبہات کے بارے میں دوقتم کے انسان ہو جاتے میں۔ ایک ان کا حکم جانے والے دوسرے نہ جانے والے کی دو مورتیں ہیں یا تو ان کو دوطر فہ کوئی تھم معلوم نہیں یا اگر کسی جانب کوئی تھم معلوم ہے تو وہ خلاف واقع ہے ظاہر ہے کہ اس تقدیر پروہ بھی نہ جانے والوں ہی کے برابر ہیں۔

(۲) قرآن وحدیث نے اگر چہدین کی تمام حلال یا حرام اشیاء کوصاف صاف بیان کردیا ہے لیکن پھر بھی بیان وتو شیح کے لحاظ سے ان میں مراتب کا تفاوت ضرور کی ہے مثلاً بعض حلال وحرام تو ایسے ہیں جوخواص وعوام تک بذریعہ تو اتر پہنچ بچے ہیں ان میں نہ کوئی اشتباہ ہوسکتا ہے نہ کچھا ختلاف اور پچھا ہیں جواس شہرت کے ساتھ پہنچ نہیں سکے

اس حصہ میں علاء کے اختلاف یا دلائل کے تعارض ہے کہیں کہیں شبہ پیدا ہوسکتا ہے مثلاً گھوڑے کا گوشت کھانا یا وہ نبیذ بینا جس کا زیادہ حصہ نشہ آور ہوجائے یہاں قطعیت کے ساتھ کی جانب بھی حکم نہیں لگایا جا سکتا بیتو اس صورت کی مثال تھی جہاں جی علم نہ ہونے کی وجہ سے اشتباہ بیدا ہو گیا ہے بھی ایسا ہوتا ہے کہ علم حاصل ہونے کے باوجود پھر اشتباہ ہوجا تا مثلاً جہاں اباحت اور ظاہر کی شہادت میں تعارض واقع ہوجائے مثلاً غیر مختاط کا فرکے ہوتنا اگر بید دیکھا جائے کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے تو اس کے برتن پاک ہونے چاہئیں اور ان کے استعمال کرنے میں کوئی مضا کقہ نہ ہونا چاہئے اور اگر اس کے غیر مختاط ہونے کی طرف نظر کی جائے تو ظاہر ہے ہے کہ وہ نا پاک ہونے چاہئیں اور پاک کئے بغیر ان کو استعمال کرنے ہیں کوئی مضا کہ دونے چاہئیں اور پاک کئے بغیر ان کو استعمال خرف نظر کی جائے تو ظاہر ہے ہے کہ وہ نا پاک ہونے چاہئیں واحد حل چیش کرتی ہے کہ یہ سب محل شہرات جیں ان سے اجتناب کرنا ہی ویٹی پختگی کی علامت ہے۔

(۳) ہر چند کہ میدان شبہات کے ترک کرنے کا حکم ای کے تق میں ہے جس کے حق میں اشتباہ موجود ہولیکن وہ مخص جس کے حق میں کوئی اشتباہ نہ ہوا گراپی دین آبرو کے تحفظ کی خاطر محل شبہ ترک کردے تو یہ بھی ایک خوبی کی صفت ہے اور مطلوب ہے۔

ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں تھے آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ آپ کی
زیارت کے لئے تشریف لائیں واپسی میں ان کے رخصت کرنے کے لئے آپ بھی
چند قدم ان کے ہمراہ تشریف لائے۔ اتفا قا بعض صحابہ ادھر سے گذر ہے تو آپ نے
ان کو تھہر الیا اور فر مایا یہ میرکی زوجہ صفیہ ٹیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا آ
پکے متعلق بھی کوئی بد کمانی ہو تتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا درست ہے مگر
شیطان انسان کی رگ و بے میں اس طرح دوڑتا پھرتا ہے جس طرح خون رگوں
میں۔ میں نے اس کی وسوسہ اندازی کے خطرہ سے یہ صفائی چیش کی ہے۔

ظاہر ہے کہ اس واقعہ میں اشتباہ کا کوئی کل ہی نہ تھالیکن جو بات کسی غلط نہی کے بناء پر بھی شبہ کا موجب بن سکتی تھی اس کو بھی آپ نے صاف کر دیا۔ نبی کا یہ بھی ایک بڑا کمال ہوتا ہے کہ عصمت کے بلند سے بلند مقام پر کھڑ ہے ہونے کے باوجود وہ اپنفس کوشر عی احکام میں عوام کی صف میں برابر رکھتا ہے۔

شریعت میں مقامات تہمت ہے بچنا تو ایک عام بات ہے لیکن نبی کا معاملہ اس بارے میں اور زیادہ نازک ہوتا ہے اگر اس کی طرف ہے کسی کے قلب میں کوئی وسوسہ گذر جائے تو اُس شخص کے ایمان ہی کی خیر نہیں رہتی اس لئے نبی کی یہ بہت کوشش رہتی ہے کہ اس کی طرف ہے کی کے قلب میں کوئی وسوسہ نہ گذر نے یائے۔

منداحمہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس جمعہ کی نماز کے لئے تشریف لے گئے ویکھاتو لوگ نماز سے فارغ ہوہ وکرا ہے اپنے گھروں کورخصت ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے ایک کوشہ میں نظریں بچا کر چیکے سے اپنی نماز ادافر مائی اور کہا جو محص خدا تعالیٰ سے شرم نہیں کرتاوہ اس کی محلوق سے بھی شرم نہیں کرتا۔ (جامع العلوم ص ۵۱) اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ فرائض و واجبات میں کسی اتفاقی کوتا ہی کومنظر عام پرلانا کمال کی بات نہیں شرم کی بات ہے۔

بہرحال ان دونوں واقعات میں اگر چہ دراصل شبہ کا کوئی محل نہ تھا اس کے باوجود صرف عوام کی غلط بھی اوراس پران کے طعن وشنیع کے خطرہ سے بچنے کی خاطر احتیاط کی تئی معلوم ہوا کہ سے مستقبل سے مشتبہات کورک کردینا بھی مستحسن امر ہے۔

# نیکی براطمینان اور گناه برخلش مونا

نواس بن سمعان رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نیکی صرف التحصاف الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نیکی صرف التحصافلات کا نام ہے اور گناہ کی علامت رہے کہ وہ بات تمہارے دل میں کھنگتی رہے اور تمہیں یہ پبند نہ ہو کہ لوگوں کواس کی خبر ہو۔ (مسلم)

وابصہ بن معبد بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آ پ نے فر مایا کیا گناہ اور نیکی کی تعریف پوچھے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں فر مایا تو اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کر وجس بات پردل ٹک جائے وہ تو نیکی کی بات سمجھواور جس میں کھٹک اور تر دو باقی رہے وہ گناہ کی بات سمجھوا گر چہلوگ تھے کتنے ہی فتو سے دیتے رہیں۔ (منداحمہ وداری) باقی رہے وہ گناہ کی بات سمجھوا گر چہلوگ تھے کتنے ہی فتو سے دیتے رہیں۔ (منداحمہ وداری) تشریح : ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر بیدا کیا ہے ان میں حق و

ناحق کا احساس اور اس کا امتیاز ای طرح و دیعت فر مایا ہے جس طرح حواس خمسہ میں اشیاء ظاہری کا احساس جب تک انسان اپنی اصل فطرت پر قائم رہتا ہے اس کا حاسہ فطری بھی ظاہری حواس کی طرح سیح صحیح کام کیا کرتا ہے جس طرح کان ایک اجھے نغے کی طرف بلا ارادہ لگ جاتے ہیں اور ہُرے نغے سے غیر اختیاری طور برہٹ جاتے ہیں۔ اس طرح انسان کا حاسہ و فطرت بھی اوامر الہیہ سے طبعًا مانوس اور منہیات شرعیہ سے فطرة متنفر ہوجاتا ہے اس بناء پر اوامر شرعیہ کومعروف اور منہیات کومنکر ات سے تعبیر کیا جاتا ہے حسب ذیل آیات میں انسان کی اس سلامتی فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جاتا ہے حسب ذیل آیات میں انسان کی اس سلامتی فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جاتا ہے حسب ذیل آیات میں انسان کی اس سلامتی فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جاتا ہے حسب ذیل آیات میں انسان کی اس سلامتی فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تُلِیّتُ عَلَیْهِمُ اینکُهُ زَادَتُهُمُ اِیْمَانًا

سے مسلمان تو بس و بی ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کانام لیاجاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب آیات اللی ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ کردیتی ہیں۔
(۲) آلا بِلِد نُحرِ اللّٰهِ تَطُمَئِنُ الْقُلُو بُ سُ لُو کہ خداکی یادے دلوں کو سلی ہوجاتی ہے۔
فدکورہ بالا حدیث بھی قلب کی ای فطری سلامتی پڑ ہی ہے۔

لیکن جب فطرت انسانی کچھ خارجی اسباب کی بناء پر آفت زدہ ہو جاتی ہے تو اس میں وہ احساس بھی باتی نہیں رہتا اور جس طرح بیار حواس صحیح صحیح کام نہیں کرتے اس کی فطرت بھی پورے طور پر کام نہیں کرتی اور شدہ شدہ ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتی ہے جہاں اسے حق و فطرت بھی پورے طور پر کام نہیں رہتا ہے انسان اس نامینا کی طرح ہو جاتا ہے جو سرخ وسفید کا صرف نام تو سنتا ہے مگر ان میں طبعی طور پر ادراک نہیں کرتا اسی طرح وہ انسان جس کی فطرت آفت رسیدہ ہو جاتی ہے جی وباطل کا فرق صرف دلاکل کی قوت ہے ہی سنتا یا سمجھتا فطرت آفت رسیدہ ہو جاتی ہے جی و باطل کا فرق صرف دلاکل کی قوت ہے ہی سنتا یا سمجھتا ہے مگر بدیمی طور پر اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اس کو اسلام ہوتی ہے۔ یہ انسان ہے۔ یہ شہیں ہوتی صرف استدلالی ہوتی ہے۔ یہ انسان صحیح فطرت سے ہٹا ہوا انسان ہے۔ یہ تندرست نہیں بیار ہے اس لئے اس کے احساس کا بھی کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ حضرت شیخ مجدو صاحبؓ نے اسے مکتوب نمبر ۲ ہم جلداول میں اس کی خوب تحقیق فرمائی ہے۔

حافظ ابن رجب طنبی فرماتے ہیں کہ حدیث کا دوسراجملہ ''و کر هت ان بطلع علیہ الناس" اور تھے بینا پند ہو کہ لوگوں کواس کی خبر ہو، کسی امرے گناہ ہونیکی سب ہوئی علامت ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات ایسی ہے کہ اس کی برائی تمام لوگوں پر اتن عیاں ہے کہ اگر ان کو اطلاع ہو جائے تو وہ اس پر بے تو قف اعتراض کریں۔ پس کسی مشتبہامر کے گناہ ہونے کی اس سے بڑھ کراور کیا دلیل ہوگی کہ وہ عوام و خواص سب کے نز دیک موجب اعتراض ہو، اب اگر کسی حیلہ ہے تم اسے جائز بنانا جاہتے ہوتو یہتمہار نے نس کی خیانت ہوگی۔ای لئے حضرت ابن مسعود نے فر مایا ہے کہ جن باتوں کے متعلق کوئی حدیث نہ ملے ان کے متعلق قاعدہ بیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کو بہ نگاہِ استحسان دیکھیں تو اے اچھی بات سمجھواور اگر بہ نظر کراہت دیکھیں تو بری مجھو۔اس تحقیق ہے حضرت ابن مسعود کی حدیث کا مصداق بھی معلوم ہو گیا بھر حافظ مذکور فرماتے ہیں کہ کسی امر کے گناہ ہونے کی دوم نمبر کی علامت یہ ہے کہ مفتی اگر جہاں کے متعلق بیفتو کی دے سکتا ہو کہ وہ گنا نہیں گر دل پھر بھی اس پرمطمئن نہ ہوا ور برابراس میں گناہ ہونے کی خلش محسوں کرتا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا کھلا ہوا گناہ ہیں ہے کہ عام طور براس کو گناہ کی بات سمجھا جائے۔ (جامع العلوم ص۱۸۳) خلاصہ بیہے کہ نیک انسان کو نیکی کے ساتھ ایک فطری تناسب ہوتا ہے تھیک ای طرح جس طرح کہ او ہے کومقناطیس ہے۔اس کامطلب سیہے کہ اگر کسی امر کانیکی ہونا شرعاً معلوم ہوجائے تو ایک انسان کے فطرت کی سلامتی کی علامت یہ ہے کہ اس کی طرف وہ اپنی قلبی کشش محسوں کرے ای طرح اگر کسی شخص کا شرعاً نیک ہونا ٹابت ہو جائے تو کسی مشتبہ امر کے نیک و بد ہونے کی علامت اس کی فطرت ہے اگر اس کی جانب اس کے ول میں کشش موجود ہے تو سمجھنا جائے کہ وہ نیکی کاعمل ہے درنہ ہیں۔قرآن وحدیث کے تصریح کردہ احكام من بهي الى معيار كوبدرجه اولى مجمنا عالم عند و إنَّهَالَكَبِيْرَةٌ إلَّا عَلَى الْحُشِعِينَ. مذكوره بالابيان سے يوظا مر ہے كمفتى كے فتوے كے مقابلہ ميں قلبى فتوے كى ترجيح كے لئے دوشرطیں ہیں۔(۱)متفتی کا قلب نورایمان سے منور ہو۔(۲)مفتی کا فتو کامحض اس کے

ظن یا خواہش نفسانی پر بہنی ہو۔ پس اگر مستفتی کا قلب سلیم ہے تو بلاشبہ اس کا فتو کی ان مفتیوں کے فتووں سے ہزاروں درجہ در نی ہوگا جو صرف اپنی رائے سے فتوے دیتے ہیں وہ خود بھی بیار ہیں اور ان کے فتو سے ہزاروں درجہ در نی ہوگا جو صرف اپنی رائے سے فتوے دیتے ہیں وہ خود بھی بیار مسلمان کا فرض ہے کہ اگر اس کا ول بخوشی اس پر راضی نہیں ہوتا تو بہ جر اسی پر اس کو راضی کر ہے بعض مسائل میں صرف جذبہ اتباع کی بناء پر بعض صحابہ کرام ٹے نہ آپ کی تعمیل ارشاد میں تامل کیا تھا تو آپ کو تخت نا گوار گذر ااس وقت ان کواپنی فلطی کا احساس ہوا اور وہ بھی گئے کہ آپ کا حکم محض شفقت یا سہولت کی رعایت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ در حقیقت آپ ان سے وہ ممل کر انا ہی چا ہے شفقت یا سہولت کی رعایت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ در حقیقت آپ ان سے وہ ممل کر انا ہی چا ہے تھے ہیں جب دلیل شرعی سامنے آ جائے تو انشراح صدر اور قلبی فتو سب غیر معتبر ہو جاتے تھے ہیں جب دلیل شرعی سامنے آ جائے تو انشراح صدر اور قلبی فتو سب غیر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اس مفتی کا فتو کی اور فطری فور اس جگہ کا رآ مہ ہوتا ہے جہاں صدیث وقر آن کا نور موجو د نظر آئے۔ جہاں بینور موجو د مور ہو وہ ہو اور کی خور رہ کی اور نور کی ضرور تنہیں ہے۔

ياني جب نظرة جائة تيم باطل موجا تا ہے۔

حضرت شیخ مجددالف ٹانی سر ہندی شیخ اکبر کی تصنیف نتوحات مکیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔" نتوحات مدینہ مکیہ ہے ہوئے فرماتے ہیں۔" نتوحات مدینہ مکیہ ہے ہیاز کردہ۔" ( فتوحات مدینہ مکیہ ہے ہیاز کردہ یی ہیں ) سبحان اللہ اصل ایمان اور قلب کی صحیح شہادت صرف یہی ہے۔

#### مشکوک بات کوچیور نا

حضرت حسن روایت فرماتے ہیں کہ مجھے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم سے بنی ہوئی میہ بات خوب یاد ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات تہبیں شک میں ڈالے اسے جھوڑ کروہ بات اختیار کرلوجس میں تہبیں کوئی کھٹکا نہ ہو۔ (ترندی دنسائی)

#### احتياط كامقام

عبدالله بن يزيدرسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں كه رسول الله صلى الله

علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کوئی بندہ متقین کے بلند مقام کوئیں بینچ سکتا جب تک کہ وہ نا جائز میں مبتلا ہونے کے خطرہ سے بہت می جائز باتوں کوئی چھوڑ نہ دے۔ ( زندی )

تشریخ: ابوالدردا افتر ماتے میں کہ پوراتقو کی ہے کہ بندہ بعض حلال چیز وں کوبھی ترک کردے اس خوف سے کہ مبیں وہ حرام نہ ہوتا کہ حرام اور حلال کے درمیان ایک بردوباتی رہ جائے۔

ابن عمر فرماتے ہیں میں بسند کرتا ہوں کہا ہے اور حرام کے درمیان ایک حجاب قائم رکھوں اورا سے جاک نہ کروں۔

میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ آ دمی صرف حلال پراس دفت تک رک نہیں سکتا جب تک کہ حلال کے ایک حصہ کو اپنے اور حرام کے درمیان حائل نہ بنائے رہے۔ سفیان بن عیدنہ کا مقولہ بھی اس کے قریب ہے۔

حافظ ابن رجب منبلی نے یہاں ایک نہایت اہم دقیقہ کی طرف توجہ دلائی ہے ہم ان کی اصل عبارت کا ترجمہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔

یہاں ایک بات سمجھ لینی ضروری ہے اور وہ یہ کہ شبہات کے بارے میں زیادہ بار مکیاں نکالنی ای محف کے لئے مناسب ہے جس کے اور حالات بھی بلند ہوں اس کے بعد ورع وتقویٰ کا معیار بھی او نچا ہولیکن جو مخف کھلم کھلامحر مات کا ارتکاب کرے اس کے بعد بار کمیاں نکال نکال کرمتی بنے کا شوق رکھے تو اس کیلئے بیصر ف ناموز وں بی نہیں بلکہ قابل فدمت ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر سے ایک عمراتی محفی نے بوچھا کہ اگر حالت احرام میں چھر مارد ہے تو اس کی کیا جزاء دینی چاہے ۔ آ ب نے فر مایا حضرت صین کو تو شہید کر دالا اب مجھ سے چھر کے نون کا فتو کی بوچھے چلے ہیں۔ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا ہیں وہ میرے دو پھول ہیں۔ اس طرح بشر بن الحارث سے مسئلہ بوچھا گیا کہ ایک محفی کی والدہ ہے کہ تو اپنی بی بوطلاق دیدے اب اس کی ایک کرنا چاہئے فر مایا اگر وہ محفی کی والدہ ہے کہ تو اپنی بی بوطلاق دید کے اور اس کی فر مانبرداری ہیں اس معاملہ کے سوااور کوئی بات باقی نہیں رہی تو اے طلاق دید نی چاہئے فر مایا قر دید نی چاہئے۔ (جامع العلوی دید نی چاہئے فر مایا گر وہ محفی باقی ہیں تو طلاق نددین چاہئے۔ (جامع العلوی )

# نیکی سے خوش اور بدی سے ممکنین ہونا

ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ایکان کی کیا علامت ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کواپنی نیکی بھلی گے اور برائی پُری معلوم ہوبس بیاس کی علامت ہے کہ وہ مؤمن ہے۔ (متدرک)

تشریج:۔ بیصدیث بھی انسان کے حاسہ وفطرت کی سلامتی برمنی ہے جس طرح صحت کی ایک نشانی پیجی ہے کہ زبان کا ذا گفتہ درست ہومیٹھی چیز میٹھی معلوم ہواور کڑوی چیز کڑوی۔ای طرح حاسہ ، فطرت کے صحت کی علامت بیے کہ قلب کا ذا نقہ درست ہواوراس میں حسنہاورسیئہ کا سیح صیح امتیاز باتی ہو۔اگر بیامتیاز باتی نہ رہے توسمجھ لینا طائع كداب كى مرض نے اس كو گيرليا ہے۔ أَفَمَنُ زُيّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَوَاهُ خسنا کیا وہ مخص جس کے برے مل اس کے سامنے بھلے بنا دیئے گئے ہوں اور اس لئے وہ ان کو بھلاد کھنے لگا ہو (اس کے برابر ہوسکتا ہے جس کا حاسہ وفطرت تندرست ہو اوروہ برائی اور بھلائی کی حقیقت کا صحیح صحیح ادراک کرتا ہو) اس آیت میں یہ بھی بتادیا گیا ہے کہ جس کا حاسہ وفطرت مریض ہوجاتا ہے خوداس کواینے ذا نقہ کی غلطی کا احساس نہیں ہوتا وہ غلبہ مرض کی وجہ ہے یہی سمجھتار ہتا ہے کہ جواحساس وہ کررہا ہے درحقیقت و ہی امر واقعہ ہے حالانکہ بیرز بین شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ پس اب ما بہالفرق صرف میہ ہے کہ سب سے بیشتر میدد مکھنا جا ہے کہ سیئد اور حسنہ کے بیان کی جواصل قر ابادین ہے یعنی شریعت اس نے کس امر کے متعلق کیا حکم لگایا ہے اس کے بعد اگر اپناذوق بھی اس کی موافقت کرتا ہے تو بیراس کے صحت کی علامت مجھنی جا ہے اور اگر اس کے خلاف ہے تو وہ بیمرض کی علامت مجھنی جاہئے ور نہ تو ہر فاسق کوا پنافسق اچھا ہی لگتا ہے۔ یا درے کہ بیا حادیث صرف ایک تمثیل نہیں بلکہ جس طرح عوام الناس کا قلب عداوت ومحبت اور فرحت وغم کی کیفیات هیقتهٔ محسوس کرتا ہے اسی طرح ایک مومن کا قلب نیکی ہے مسرت اور برائی ہے انقباض کی کیفیات هیقة محسوس کرتا ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ کیونکہ عالم مادیت میں اگر احساس ہے تو بواسطہ اسکی روحانیۃ کے ہے ہیں

جب بالواسطہ کیفیات کا احساس میہ ہوتو جو کیفیات بلا واسطه اس کی روحانیت پر وار دہوں ان کا احساس کس درجہ قو می ہونا جا ہے ۔

ابن مسعود قرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا ہیں کیے بچھوں کہ ہیں نے بیکام اچھا کیا ہوا رہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ جب تو اپ ہمسایوں کی زبان سے بیسے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے تو (سبجھ لینا کہ ) یقینا تو نے وہ کام اچھاہی کیا ہے اور جب بیسے کہ دہ کہتے ہیں کہ تو نے کہ اکام کیا ہے تو (جان لینا کہ ) یقینا تو نے وہ کام کہ اہی کیا ہے۔ (احمد ابن ماجہ طبرانی) نظر تکے: اس حدیث ہیں صرف حسن جوار (باندی) کی تعلیم دینا مقصود ہے انسانی معاشرت کا بیرا ہی کہ بہت اہم باب ہے حق جوار کی ترغیب دینے کے لئے میصرف ایک پیرا بید معاشرت کا بیرا کہ کہ خواس نہ کہ حالات کے لئاظ سے عین واقع کے مطابق تھا۔ تغیر حالات اور انحطاط دین کے دور میں اگر چدا حسان اور کا مدار صرف ہمسا یہ کی شہادت پر قائم نہیں کیا جاسکتا۔ گر حسن جوار کی تعلیم جواس حدیث کی اصل روح ہے وہ اب بھی اپنی جگہ بدستور موجود ہے ۔ حدیثوں کا طرز خطاب کو بھی اپنی عام ہوتی ہے ۔ لوگ اس طرز خطاب کو بھی اپنی حکمہ بین مجھ سکتے تو پھر مفت کی تاویل کرتے ہیں اور جب نہیں بچھ سکتے تو پھر مفت کی تاویل کرتے ہیں اور جب نہیں بچھ سکتے تو پھر مفت کی تاویل کرتے ہیں اور جب نہیں بچھ سکتے تو پھر مفت کی تاویل کرتے ہیں اور جب نہیں بچھ سکتے تو پھر مفت کی تاویل کرتے ہیں اور جب نہیں بچھ سکتے تو پھر مفت کی تاویل کرتے ہیں اور جب نہیں بچھ سکتے تو پھر مفت کی تاویل کرتے ہیں اور جب نہیں بچھ سکتے تو پھر مفت کی تاویل کرتے ہیں اور جب نہیں بچھ سکتے تو پھر مفت کی تاویل کرتے ہیں اور جب نہیں بچھ سکتے تو پھر مفت کی تاویل کرتے ہیں اور جب نہیں بچھ سکتے تو پھر مفت کی تاویل کرتے ہیں اور جب نہیں بھی دستبردار ہو بیٹھتے ہیں۔

ابن عمر سے دوایت ہے کہ حضرت عمر نے مقام جاہیہ میں ایک تقریر کے دوران میں فر مایا کہ جس طرح اس وقت میں تمہارے سامنے تقریر کے لئے کھڑا ہوا ہوں ، ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ نے فر مایا میر سے صحابہ کے ساتھ ہمیشہ اچھاسلوک کرنا اور ان لوگوں کے ساتھ جوان کے متصل آ کیں گے یعنی طبقہ تبعین پھر جولوگ ان کے متصل آ کیں گے یعنی طبقہ تبعین اس کے بعد ایساز مانہ آئے گا کہ تھلم کھلا جھوٹ رائے ہوجائے گا اور نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ طلب کرنے سے پہلے آ مادہ ہو آ دی شہادت وینے کے لئے تیار ہوگا اور تم کی درخواست سے پہلے تم کھانے کے لئے آ مادہ ہو گا ۔ پس جو تھی جنت کا درمیانی اور بہتر سے بہتر طبقہ حاصل کرنا چا ہے اُسے امیر کی جماعت کے ساتھ لگار بہنا چا ہے اُسے امیر کی جماعت کے ساتھ لگار بہنا چا ہے اُسے امیر کی جماعت کے ساتھ لگار بہنا چا ہے کے ویکہ شیطان ہمیشہ اکیلے ہی شخص کا ساتھی ہوتا ہے اور جہاں

دوہوئے وہ ان سے دورہوا ہم میں کی شخص کو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ ملنا چاہئے کیونکہ شیطان (آکر) ان میں تیسرابن جاتا ہے (اور دلوں میں برائی کے دسوسے ڈالٹا ہے) اور جس شخص کواپنی بھلائی بھلی لگے اور برائی ٹری لگے وہ شخص کواپنی بھلائی بھلی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھایار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں یہ کیسے سمجھوں کہ اب میں مؤمن ہوگیا ، آپ نے فرمایا میری امت میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ کوئی نیک کام کرے اور یہ محسوس کرے کہ بیاکام نیک ہے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضروراس کا بدلہ دے گا اور جب برائی کرے تو یہ محسوس کرے کہ بیام برا ہے اور اللہ تعالیٰ ضروراس کا بدلہ دے گا اور اس کا یقین رکھے کہ گنا ہوں کی معاف کرنے والی صرف اس کی تعالیٰ سے معافی مائے اور اس کا یقین رکھے کہ گنا ہوں کی معاف کرنے والی صرف اس کی ایک ذات ہے تو وہ محض ضرور ایکا مومن ہے۔ (احمہ طبرانی)

تشری : اس صدیث میں احساس حسنہ اور احساس سید کے ساتھ ایمان وایقان کے چند کوشے اور بھی مذکور میں جن صدیثوں میں ان کا ذکر نہیں ہے ان میں بھی آ بان کولموظ رکھے تو آ پ کو یہ بھی آ سان ہوجائے گا کہ ان صفات کے بعد ایمان کا تکم لگادینا کتنا مناسب ہے۔ حضرت عا کثر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فر مایا کرتے سے اللہ علیہ وسلم یہ دعا فر مایا کرتے سے اللہ بھے ان لوگوں میں شار کرلے جو نیک کام کریں تو خوش ہوں اور جب برا کام کریں تو خوش ہوں اور جب برا کام کریں تو استغفار کریں ۔ (ابن ماجہ۔ وعوات کبیر)

تشریخ: دراصل انبیا علیهم السلام کی دعائیں ان کی صفت عبدیت کا تقاضہ ہوتی ہے اور ان کی امت کے لئے ان میں بڑا سبق ہوتا ہے ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ صفت ان میں موجود نہیں ہوتی اور دعائیں کر کے وہ اس صفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں البتہ وہ اس کی دلیل ہوتی ہے کہ بارگاہ ایز دی میں وہ صفت اتن محبوب ہے کہ انبیاء علیهم السلام بھی اس کے لئے دست بدعا دیتے ہیں یہاں حسنہ محبوب ہے کہ انبیاء علیهم السلام بھی اس کے لئے دست بدعا دیتے ہیں یہاں حسنہ سے استبھا راور سدید سے استبھا راور سدید سے استبھا راور سدید سے استبھا راور سدید سے استعفار بھی ای قتم کی ایک صفت ہے۔

نمازوں کیلئے مسجد کی یا بندی

ابوسعیدرسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب تم کسی مخص کو

دیکھوکہ وہ ہمہ وقت نماز کے لئے مجد کا خیال رکھنے لگا ہے تو اس کے متعلق اب ایمان کی گوائی دے سکتے ہو (باوجود یکہ ایمان ایک قلبی چیز ہے) کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ حقیقت میں خدا کی مجدوں کو وہی لوگ آبا دکر سکتے ہیں جواللہ تعالیٰ اور قیامت پرایمان رکھتے ہیں غماز پڑھتے اور زکو قادا کرتے ہیں۔ (ترندی شریف)

تشری :۔ جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی اس کا پہلا حصہ یہ ہے "مَا کَانَ لِلْمُشُرِكِيْنَ أَنُ يَعْمُرُوا مَسْجِدَاللَّهِ النح مشركون كاكولَى حَنْ بَين ع كهوه اين جي كافروں سے اللہ تعالیٰ کی مجدیں آبادر تھیں النے بیتن صرف ان لوگوں كا ہے جواللہ تعالیٰ براور قیامت کے دن برایمان لانے والے ہیں۔واضح رہے کہ ایمان کونماز کے ساتھ برداعلاقہ ہے اورنماز کومسجد کے ساتھ بروی خصوصیت ہے اس لئے مجدے تعلق نماز سے علق کی علامت ہے اور نمازے تعلق ایمان تعلق کی نشانی ہے۔جیباج کہاس کا تعلق بیت اللہ ہے ہواور بیت الله کی نبیت الله تعالیٰ کی ذات یاک کی طرف ہے پس جو محض قدرت واستطاعت کے باوجود جج نہیں کرتا ہاں کی بیت اللہ کے ساتھ بے تعلقی کی تھلی نشانی ہے اور جو مخص بیت اللہ سے اپنی بے تعلقی کے اظہار میں نہیں شرما تا ہاللہ تعالیٰ کی ذات یاک کے ساتھ اس کی بے تعلقی کی علامت ہای ربط کی وجہ ہے قرآن کریم میں نماز کوایمان اور جے نہ کرنے کو کفر ہے تعبیر کیا گیا یعنی وہ نمازیں جو پہلےتم نے بیت المقدس کی طرف پڑھیں۔وَ لِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُّلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلْمِينَ لُوكُول ك ذمه خدائ تعالى كے بيت كا فج كرنا فرض ب\_اب اگركوئى كفركر ، العنى فج نه کرے) تویادر کھئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام جہاں ہے بے نیاز ہے۔

سلمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے بیخود سنا ہے آپ فرماتے سے جو خص صبح فجر کی نماز کو گیاوہ (گویا) ایمان کا جھنڈ الے کر گیا اور جو (نماز کی بجائے) بازار گیا،وہ (گویا) ابلیس کا جھنڈ الیکر گیا۔ (ابن اجه)

تشریح: ۔عرب میں جھنڈ احکومت کا آ دمی ہونے کی خالص علامت مجمی جاتی تھی

اب جس شخص نے منبح ہوتے ہی خدا کی فرض نماز ادا کر لی تو اس کے ہاتھ میں ایمان کی سب سے بڑی عاامت آگئ اور اس نے اس کا بین ثبوت بیش کر دیا کہ وہ ایمان کی حکومت میں رہنے والاشخص ہاس کے برخلاف جس نے نماز نداداء کی اس نے اس کا ثبوت دیدیا کہ وہ شیطان کے لئکر کا آدمی ہے ہر صبح جب آفاب انکتا ہے تو خدا کی مخلوق میں یہ عبر تناک تفریق دیکھیا ہوا نکتا ہے انکتا ہے انکتا ہے تو خدا کی مخلوق میں یہ عبر تناک تفریق دیکھیا ہوا نکتا ہے انکتا ہے انکتا ہے تو خدا کی محلوق میں یہ عبر تناک تفریق دیکھیا ہوا نکتا ہے ۔

کوئی حرم کو کوئی جنگدہ کو جاتا ہے تو بھرکے آنکھوں میں آنسویہ کہہ سناتا ہے بلاکشان محبت یہ کوئے یار روند

نقاب چبرہ سے خورشید جب اٹھا تا ہے جودل سے بوچھتا ہوں تو کدھر کو جاتا ہے علی الصباح جو مردم بکار و بار روند

#### طهارت کی نگهداشت

تُوبان روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا صحیح راستہ پر جے رہومگر اس کا حق ادانہیں کر سکتے ۔اورخوب مجھ لو کہ تمہارے دین میں سب سے افضل عمل نماز ہے اور وضو کی نگرانی بج مومن کامل کے اور کوئی شخص نہیں کرسکتا۔ (مالک۔ احمہ)

تشری : نمازمسلمان کے اسلام کی سب سے برای علامت ہے اور منافق کے نفاق کی سب سے بچی بچپان اس لئے نفاق کا سب سے کھلا ہوا معیار نماز بی کوقر اردیا گیا ہے۔ اس منا سبت سے بہال مومن کی ایک علامت اس کا وضو بھی قر اردی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنا جو شخص نماز میں بختہ ہوگا آتا ہی وہ وضو کی نگہداشت میں جست ہوگا۔ استقامت کا تکم تمام شریعت برحاوی ہے ان میں جب نماز سب سے بہتر عمل گفہراتو اس کے ارکان و آداب کی رعایت میں استقامت ہیں جب ہے اس لئے یہ کام تو کی کامل بی مومن کا ہوسکتا ہے یا در ہے کہ وضو کی گہداشت کا تکم صرف نماز کے وقت پر شخص نہیں بلکہ عام حالات میں بھی باوضور ہنا کہ وضو کی گہداشت کا تکم صرف نماز کے وقت کا وضوء وہ تو نماز کی شرط ہی ہے مطلوب اور ایمان کی علامت ہے۔ رہا خاص نماز کے وقت کا وضوء وہ تو نماز کی شرط ہی ہے سے کہ کی غلاقت میں شخصر نہ بھی لیں۔

### دین کی حفاظت کی خاطرفتنوں سے بچتے کھرنا

ابوسعیدروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جبکہ مسلمان کے لئے سب سے بہتر مال چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کروہ اپنے دین کوفتنوں سے بہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلوں میں بھاگ جائے گا۔ (متنق ملیہ)

مقداد بن اسودروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله سلی الله علیه دسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ جوفتنوں سے محفوظ رہاوہ بڑا خوش نصیب ہے (تیمن بار فر مایا) اور جوفت ان میں پھنس گیا پھراس نے ان برصبر کیا اس کے تو کیا ہی کہنے۔(ابوداؤد)

تشری : فتنوں کی ذات میں خود بردی کشش ہوتی ہے۔ بے دین نامجھی ہے یاان کو دیں سمجھ کران کی طرف تھنچے چلے جاتے ہیں اور جودیندار ہیں وہ ان میں شرکت کے لئے مجبور ہوجاتے ہیںان کی مثال ان متعدی امراض کی ہوتی ہے جونضاء عالم میں دفعۃ بھیل جائیں الی فضاء میں جا جا کر گھناصحت کی قوت کی علامت نہیں بلکہ اس سے لا پرواہی کی بات ہے۔ عافیت ای میں ہوتی ہے کہ اس فضاء ہی ہے نکل بھا گے۔اس حقیقت برامام بخاری نے ایک مستقل باب قائم کر کے متنبہ کیا ہے اس کے بعد اگر گذشتہ فتنوں کی تاریخ پرنظر ڈالو کے تو تم کو سلف صالح کا یمی طرز عمل نظراً نے گا، جب بھی ان کے دور میں فتنوں نے منہ نکالا اگروہ ان کو لی نہیں کے توان میں کوونے کی بجائے ہمیشدان ہے کنارہ کش ہو گئے۔اگرامت ای ایک حدیث کو بھے لیتی تو بھی فتنے زور نہ بکڑتے اورا گریے دین اس میں مبتلا ہو بھی جاتے تو کم از کم دینداروں کا دین تو ان کی مضرتوں ہے محفوظ رہ جاتا۔ مگر جب اس حدیث کی رعایت ندر ہی تو بے دینوں نے فتنوں کو ہوا دی اور دینداروں نے اصلاح کی خاطران میں شرکت کی پھران کی اصلاح كرنے كى بجائے خودا پنادين بھى كھو بيٹے۔والله المستعان . امت ميں سب سے برا فتنه د جال کا ہے اس کے بارے میں پی خاص طور پر تا کید کی گئی ہے کہ کوئی مخص اس کو د یکھنے کے لئے نہ جائے کہاں کے چبرہ کی نحوست بھی مومن کے ایمان پراٹر انداز ہوگی۔

یہ یادر کھنا چاہے کہ جہاد باللمان اور بالسنان دونوں اس امت کے فرائض میں ہے ہیں مگریہاں وہ زمانہ مراد ہے جبکہ خود مسلمانوں میں اختثار بیدا ہوجائے ، حق وباطل کی تمیز باقی نہ رہ اوراصلاح کاقدم اٹھانا النافساد کا باعث بن جائے جنانچہ جب خصرت عبداللہ بن مرش صحابہ کے اندرونی مشاجرات میں جنگ کی شرکت کیلئے کہا گیا اوران کے سامنے آیت بڑھی گئی کہ قاتلو ہم حتی لا تکون فتنة کا فرول سے اس وقت تک جنگ کرتے رہوجب تک کہ فتنہ ندر ہے۔ تو انہوں نے فر مایا فتنوں کے فروکر نے کے لئے جو جنگ تھی وہ تو ہم کر چکا بتم اس جنگ کا آغاز کررہے ہوجس سے اور فتنے پیدا ہوں گے۔ اپنی مادی اور دو حانی طاقت کا اندازہ کئے بغیر فتنوں سے ذور آزمائی کرنا صرف ایک جذبہ ہے اور فتنوں کو کیلئے کے لئے پہلے مامان مہیا کر لیناعقل اور شریعت کا تھم ہے۔ جذبات جب انجام بنی سے یکسر خالی ہوں تو دہ بھی صاف کے دائی میں جنو وہ بھی صرف دمائی فل فی میں جنو وہ بھی صرف دمائی فل فل فی میں جنو وہ بھی صرف دمائی فل فل فی میں جنو وہ بھی صرف دمائی فل فل فی میں جنو وہ بھی صرف دمائی فل فل فی میں جنوں رہوجاتی ہے تو وہ بھی صرف دمائی فل فل فی میں جنوں رہوجاتی ہے کا میابی کا راز جوش کے ساتھ ہوش میں بنہاں ہے۔

#### ایمان کی چند دیگرعلامات

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ''جوکوئی جماری سی نماز پڑھے اور جمار سے قبلہ کی طرف زخ کرے اور جمارا فر بیچہ کھائے پس بیدوہ مسلم ہے جس کے لیے اللہ کی امان ہے اور اللہ کے رسول کی امان ہے سوتم اللہ کے عہد نہ تو ڈواس کی امان کے بارے میں ۔' (بخاری)

تشری :....اس حدیث کا مقصد سجھنے کے لیے یہ حقیقت پیش نظر رکھ لینی جا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں جب وعوت اسلام طاقت اور قوت کے ساتھ بڑی تیزی ہے بڑھتی جا رہی تھی تو بکثر ت ایسے واقعات بہیں آتے ہے کہ بعض لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے لیکن خاص حالات میں ان کے متعلق اس شبہ کی تنجائش رہتی تھی کہ شاید انہوں نے حقیقی طور پر اور دل ہے اسلام کواختیا رنہیں کیا ہے ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خاص تعلق ایسے ہی لوگوں ہے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خاص تعلق ایسے ہی لوگوں ہے ہو اور آپ کا مقصد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کو یہ جتلا تا ہے کہ جس مخص میں تم اسلام قبول کرنے کی یہ ظاہری اور موثی موثی

علامتیں دیکھوکہ وہ اسلامی طریقے پرنماز پڑھتاہ اور نماز میں قبلہ سلمین کی طرف ہی رُخ کرتا ہے اور اہل اسلام کا ذبیحہ کھاتا ہے تو اس کومسلمان ہی سمجھو اور اس کے جان و مال کو اللہ اور اس کے رسول کی امان میں سمجھولیعنی خواہ مخواہ اس قشم کی کسی برگمانی کی بناء پر کہ اس کے دل میں اسلام نہیں ہے بلکہ اس نے صرف منا فقانہ طور پران اسلامی شعائر کو اختیار کرلیا ہے 'اس کے خلاف کوئی اقد ام نہ کرو' بہر حال اس حدیث کا مقصد اس بارے میں مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے۔

پی بعض لوگوں کا اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا مقصد حدیث سے ناواقعی اور سخت جاہلانہ گراہی ہے کہ جس شخص میں اسلام کی بیرظاہری علامتیں موجود ہوں ( یعنی نماز پڑھنا ، قبلہ کی طرف رُخ کرنا اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا ) پھر خواہ وہ کسے ہی خلاف اسلام عقائد وخیالات رکھے اور خواہ کسے ہی کا فرانہ ومشر کا نہا تمال کر ہے بہر حال وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ دراصل اس تتم کے لوگوں سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو مسلمان قرار دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اسلام صرف ان ظاہری اعمال اور علامات ہی کانام ہے اور ایمان واعتقاد کی اس میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہو اور ظاہر ہے کہ اسلام کے بارے میں اس سے زیادہ جہالت اور گراہی کی بات اور کوئی نہیں ہو کئی۔

### ايمان كي جانج

ابتدا ہے لے کر انتہا تک اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف دوہی چیزوں کی جانج ہے وہ یہ کہ ہر ممل میں ایمان کا دخل ہواور ہر ممل میں اتباع کا دخل ہو۔ ایمان میں کمی آئی شرک بیدا ہوا۔ اتباع میں کمی آئی بدعت بیدا ہوئی راور یہ دونوں چیزیں دین کے فساد کی ہیں۔ (جواہر عمت)

# ایمان کے تقاضے اور لوازم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا (کمال)ایمان (ویقین) کے ستر سے زائد شعبے ہیں۔ان میں سے افضل شعبہ زبان سے لاالہ الا اللہ كہنا ہے اور سب سے ملكا شعبہ يہ ہے كہ تكليف دہ چيز كو ( طنے كے ) راستے سے ہٹادیا جائے اور حیاء بھی ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے (اور حیاء ہے مرادایمان کی وجہ سے آ دمی میں بیدا ہونے والا وہ وصف ہے جوآ دمی کواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے ہے شرم دلاتا ہے اور روکتا ہے اور یہ وصف اس وقت بیدا ہوتا ہے جب آ دمی کوصفت احسان حاصل ہو جائے کیونکہ اس بات کے استحضار سے کہ اللہ تعالی میرے سامنے ہیں یا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں آ دمی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے سے شرم کرے گا۔ (بخاری وسلم) فائدہ: ندکورہ بالا حدیث میں ایمان کے ستر سے چھے زائد شعبوں کا ذکر کیا جن میں صرف عقا کد ہی نہیں بلکہ اکثر اعمال وافعال ہیں۔ وجہ بیہ ہے کہ بیہ سب ایمانیات کے تقاضے اور لوازم ہیں اور ان کو کرنے سے خود ایمان کو رونق اور ترقی حاصل ہوتی ہے۔علامہ جلال الدین سیوطی رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب نقابہ میں وہ تمام باتیں جمع کی ہیں جن کوقر آن وحدیث میں ایمان کہا گیا ہے۔

(۱) الله کی ذات وصفات پرایمان اور عالم کے حادث ہونے پرایمان (۲) الله کے فرشتوں پرایمان (۳) الله کی کتابوں پرایمان (۳) الله کے رسولوں پرایمان (۵) تقدیر پرایمان (۲) الله کے دن پرایمان (۷) الله کے ساتھ محبت (۸) الله کے لیے کسی سے محبت (۹) الله کے لیے کسی سے محبت (۹) الله کے لیے کسی سے محبت (۹) الله کے لیے کسی سے محبت (۱۱) نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم سے محبت (۱۱) نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی تعظیم کا اعتقاد رکھنا۔ اس میں آپ صلی الله

علیہ وسلم پر درُ و دبھیجنا اور آپ کی سنت کا اتباع کرنا شامل ہے۔ (۱۲) اخلاص (اس میں نفاق اورریاء سے بچنا بھی آگیا) (۱۳) توبہ کرنا (۱۴) اللہ کی پکڑ سے خوفز دہ ہونا (۱۵) الله كي رحمت كي أميد ركھنا (١٦) الله كاشكرا داكرنا (١٤) وعده يورا كرنا (١٨) مصائب ير صبر کرنا (۱۹) الله کی قضایر راضی رهنا (۲۰) حیاء (۲۱) تو کل (۲۲) دوسروں پر رحم کرنا (۲۳) تواضع وعاجزی اختیار کرنا (۲۲) تکبر ہے بچنا (۲۵) عجب سے بچنا (۲۲) حسد اور کینہ ہے بچنا (۲۷) ناحق غضب ہے بچنا (۲۸) تو حیدالہی کا قرار کرنا (۲۹) تلاوت قرآن (۳۰) دین کاعلم سیکھنا (۳۱) دین کاعلم سکھانا (۳۲) دعا کرنا (۳۳) ذکر و استغفار کرنا (۳۴) لغو باتوں سے بچنا (۳۵) ظاہری اور حکمی نجاست سے یا کی حاصل کرنا (۳۷) سترعورت (۳۷) فرضی و تفلی نمازیں پڑھنا (۳۸) ز کو ۃ اور صدقات دینا (۳۹) غلام آزاد کرنا (۴۰) سخاوت کرنا (۴۱) فرضی دفغی روز بے رکھنا (۴۲) اعتکاف كرنا (٣٣)ليلة القدر كي جنتجو كرنا (٣٣) فج كرنا (٣٥)عمره كرنا (٣٦) طواف كرنا ( ۲۷ ) دین کی حفاظت کے لیے نقل مکانی کرنا ( ۴۸ ) نذر پوری کرنا ( ۴۹ ) کفارہ ادا كرنا (٥٠) نكاح كے ذريعه عفت حاصل كرنا (٥١) عيالدارى كے حقوق اداكرنا (٥٢) والدین کے ساتھ حسن سلوک (۵۳) اولا دکی تربیت (۵۴) صله رحمی (۵۵) بزرگوں کی اطاعت کرنا (۵۲) غلاموں برنرمی کرنا (۵۷) حکومت عدل وانصاف کے ساتھ کرنا (۵۸) مسلمانوں کی اجتماعیت کی بیروی کرنا (۵۹) جا کموں کی اطاعت کرنا (۲۰) لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانا (۱۱) نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا اور امر بالمعروف ونهي عن المنكر كرنا (٦٢) حدود كو قائم كرنا (٦٣) جها د كرنا (٦٣) امانت ادا کرنا (۲۵) قرض دینا اور واپس کرنا (۲۲) پژوی کا اگرام کرنا (۲۷) معاملات جائز طریقہ سے کرنا (۲۸) حق جگہ پر مال خرچ کرنا (۲۹) سلام کا جواب دینا۔ (۵۰) جھنکنے والے کوالحمد للہ کہنے پر مرحمک اللہ کہنا (اے) لوگوں سے تکلیف ونقصان کو دور کرنا (۷۲) لہو سے اجتناب کرنا (۷۳) راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا (۷۳) جو حکومت حق ہواس کے خلاف بغاوت لیعنی ناحق خروج کرنے والوں سے لڑنا۔

#### احتياط اور ہوشياري

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ایما ندار آ دمی ایک سوراخ ہے دوبارڈ سانہیں جاتا۔ (احمہ بخاری وسلم وغیر ہما)

تشریخ:۔امام احمد نقل فرماتے ہیں کہ ابوغرہ تحمی شاعر جب جنگ بدر میں قید ہوکر آیا تو

آپ کے سامنے اپنی تنگدی اور اپنے بچوں کا رونارو نے لگا آپ نے برس کھا کرفد یہ لئے بغیر
اس کور ہا فرما دیالیکن جب یہ کم ظرف وہاں چلا گیا تو پھر آپ کی ججو کرنے لگا۔ نقاریر الہی کہ جنگ احد میں پھریہ قید ہوکر آ گیا اور آپ کے سامنے پھر رحم کی ورخواست پیش کرنے لگا۔ اس
مرتبہ آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور فرمایا کہ تو واپس جا کریہ کہا کہ میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا فدان بنار کھا ہے۔ موکن کی شان سے یہ بعید ہے کہ جب وہ ایک بار کسی سوراخ سے ڈس لیا جائے تو تجربہ کے لئے اس میں دوبارہ انگلی ڈالے اور پھر دھوکا کھائے اور اس کے مقل کا تھم دیدیا۔ ابن ہشام نے تہذیب سیرت میں لکھا ہے کہ یہ فقرہ سب سے پہلے آپ ہی کی زبان سے نکلا تھا اس سے قبل عرب میں کسی سے نہیں سنا گیا اس کے بعد پھر اس قسم کے مواقعہ میں ضرب المثل بن گیا ہے۔ امام طحاوی نے ابن وہب سے اس کی یہی شرخ نقل کی ہوئیل ابن وہب عن تقسیرہ و نقال الرجل یقع فی الشی کیرھہ فلا یعود فیے المعتصر ص ۲۰۰۵۔

# سادگی وشرافت

ابو ہر ری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے ایماندار آدمی بھولا، سید ھااور شریف الطبع ہوتا ہے اور منافق دھو کے باز اور ذکیل الطبع ہوتا ہے۔ (متدرک)

دا نائی اور مردم شناسی

ابوسعید خدر کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے مومن کی فراست اور مردم شناسی سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیجھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیرآ بت تلاوت فر مائی ان فی ذالک الخ اس میں بہت بوی نشانی ہے شناخت والوں کے لئے۔ (تر ندی شریف)

تشریخ: حضرت شاہ ولی اللہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ فراست مومن میں نبی کی قوت عاقلہ کا ایک فیض ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں:

ا ما تحبه که درجز علمی نفس ناطقه د بهند بایس وجه تو اند بود که کے رااز امت محدث ولمبم کنندوایس معنی بدوطریق تو اند بود ..... دوم آ نکه فراست صادقه اور انصیب کنندوعقل اورااز حظیره القدس تائیدے د بهند که غالبا اصابه کند در مجتهدات خود واز لوازم ایس معنی است که وی برحسب رائے اونازل شود۔

لینی امتی کے اپنے نبی کے ساتھ اس کے علمی جزء میں تھبہ کے معنی یہ ہیں کہ اس کی امت میں سے کسی کومحدث وہم کا منصب عنایت فر مادیں اس کے دوطریقے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بچی فراست اس کومرحمت فر مادیں اور حظیر ۃ القدس سے اس کی اس طرح تا سکی فرمائیں کہ اپنے اجتہادیات میں اس کی رائے اکثر صحیح ہوا کرے اور اس صفت کے لوازم میں سے یہ ہے کہ وتی اس کی رائے کے موافق نازل ہو۔ (قرۃ العینین صمیم)

شاه صاحب کی اس تحقیق ہے واضح ہوگیا کہ مومن کی فراست کو کیا اہمیت ہے اور یہ کہ وحی کی حضرت عمر کی موافقت کرنا بھی در حقیقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا اگر آپ کی قوت عاقلہ اتنی بلندنہ ہوتی تو آپ کے ہم جلیسوں میں یہ کمال فراست بھی نمایاں نہ ہوتا۔

حفرت شاہ اسامیل شہید نے فراست کی پیشر ی فرمائی ہے۔ یعنی فراست ایسی مردم شای کو میں جم ہیں جس کی وجہ ہے آ دمی حالیہ اور مقالیہ قرائن کی مدد سے سچے اور منافق میں تمیز کر لیتا ہے اور بدخواہ لا لجی اور مخلص و خائن اور بست ہمت و بلند ہمت کا امتیاز کر لیتا ہے اور ابنی اسی فراست کی وجہ سے ہوخص کی قال و نہم کا اندازہ بھی لگالیتا ہے کہ کوئ خص کس خدمت اور کس منصب کے لائق ہے۔ غرض اس سے موکن کی سادگی اور اس کے ساتھ اس کے نہیم ہونے کی حقیقت و اضح ہوگئی للہذا کی صالح موکن کو سادگی اور اس کے ساتھ اس کے نہیم ہونے کی حقیقت و اضح ہوگئی للہذا کی صالح موکن کو اس کی سادہ لوجی کی بناء پر بیوقو ف سمجھنا خود سب سے بردی ہوقو فی ہوگی۔ درحقیقت سب سے برد افہیم شخص و ہی ہے جس نے دنیا کی متاع کا سد کو بیوقو فی ہوگی۔ درحقیقت سب سے برد افہیم شخص و ہی ہے جس نے دنیا کی متاع کا سد کو بیوقو فی ہوگی۔ دراولت پرقربان کر دیا۔ دنیا کی طرف رغبت اور آخرت سے برعبتی یہی آخرت کی بہادولت پرقربان کر دیا۔ دنیا کی طرف رغبت اور آخرت سے برعبتی یہی ایک عام سے عام انسان کی ذہنیت ہوتی ہے اس کو بھلا معیار فہم کیا بنایا جائے۔ البتہ جولوگ ایک عام سے عام انسان کی ذہنیت ہوتی ہے اس کو بھلا معیار فہم کیا بنایا جائے۔ البتہ جولوگ

ال سطحی ذہنیت سے نکل کراس سے ایک اور بالاتر ذہنیت بیدا کر چکے ہیں ان کی ذہنیت کو معیار فہم سمجھ کر معیار فہم سمجھ کر معیار فہم سمجھ کر اسٹ کا جاسکتا ہے۔ منافقوں نے اپنی ذہنیت اور اپنے ہی احساسات کو معیار فہم سمجھ کر اپنے آپ کودانشمنداور مسلمانوں کوسفیر کالقب دیدیا تھا۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ امِنُوا كَمَا امَنَ النَّاسُ قَالُوا انُوْمِنُ كَمَا امَنَ السُّفَهَاءُ الآ إِنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ـ

اور جبان ہے کہاجا تا ہے کہ جس طرح اورلوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آئو کہتے ہیں کہ ہم بھی ای طرح ایمان لے آئیں جس طرح اور احمق ایمان لے آئیں۔ سن لو بھی لوگ احمق ہیں کین جانے نہیں۔

لیکن قرآن کریم نے واضح کردیا کہ سب سے بڑے یوقوف وہی ہیں جنہوں نے دنیا کے ان سب سے بڑھ کر دانشمندوں کو بیوقوف سمجھا۔ منافقین کی فہم بیتھی کہ وہ اپنی دورخی پالیسی سے دوطرفہ نفع حاصل کرنے کی طمع میں رہا کرتے اور حق و ناحق کی تلاش سے آکھیں بند کر لیتے اور سلمانوں کی فہم بیتھی کہ وہ تلاش حق کے لئے سرگرداں پھرتے اور جب جق کا دامن ان کے ہاتھ میں آ جاتا تو اس کے بیجھے آ کھ بند کر کے اپنی جان کی بازی لگا دستے۔ منافقوں کی فہم تو بیتھی کہ وہ خدا و رسول کے احکام کے سامنے بے چون و جبا اعتراف و شام کا سر جھکا دینا سب سے بڑی بے دقو فی سمجھتے اور صلمانوں کی فہم بیتھی کہ وہ اس کے حال میں ادنی تو قف کرنا بھی سب سے بڑا جرم تصور کرتے ۔ قرآن کریم ان کے جہاں بہاقتم کے ان دانشمندوں کو سفہا ،قرار دیا ہے وہاں احکام اسلامیہ کے سامنے ان جون و جہا کہ جہاں بہاقتم کے ان دانشمندوں کو سفہا ،قرار دیا ہے وہاں احکام اسلامیہ کے سامنے ان جون و جہا کہ جہاں دیا میں میں جونوف قرار دیا ہے۔ جون و جہا کہ جون و جون و ج

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلْهُمْ عَنُ قِبْلَتِهِمُ الَّتِی کَانُوْا عَلَیُهَا۔ جن لوگوں کی عقل ماری گئی ہے وہ تو کہیں گے ہی کہ سلمان جس قبلہ پر پہلے تھے یعنی بیت المقدس اس سے ان کے دوسری طرف کومڑ جانے کی کیا وجہ ہوئی۔

خلاصہ یہ کہ ابلہ اور سفیہ کالقب کچھا بتداء ہی سے صالح مسلمانوں کے حصہ میں آرہا ہے اور تعجب کیا ہے جبکہ رسولوں کے حصہ میں مجنون اور ساحر کالقب رہا ہو، مگر افسوس تو یہ ہے کہ پہلے ہم کو پہلقب منافقوں کی زبان سے ملاکر تا تھااور اب خود مسلمانوں ہی کی زبان سے ملتا ہے اور ٹھیک اسی فرزانگی کی بدولت ملتا ہے جس کی بناء پر منافقوں نے تجویز کیا تھا۔ خدار ااگر آپ اس فرزانگی میں ہو حصہ دار نہیں بنتے تو کم از کم منافقوں کی دیوانگی میں تو حصہ دار نہ بنتے ۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک مرتبہ حفزت علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ منے ایک محفی کو چوری کرتے ہوئے اپنی آئے تھے ہے دیکھا تو اس سے فر مایا ارے تو نے چوری کی ہے وہ بولا اس ذات کی تئم جس کے سواء معبود کوئی نہیں میں نے ہرگز چوری نہیں کی اس دیدہ دلیری کے بعد ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بوجھا اچھا چھا کھی میں اللہ یرایمان لا یا اور اپنی آئی کی تکذیب کرتا ہوں۔ (مسلم شریف)

تشری : معلوم نہیں کہ خدا کے اس اولوالعزم رسول کے قلب میں عظمت الہی کا عالم کیا ہوگا جس کے سامنے اس کا باعظمت نام آجانے کے بعد کسی انسان کے متعلق پر تصور ہی نہیں آسکتا کہ وہ اس کا واسطہ دیمر بھی جھوٹ بول سکتا ہے اس لئے وہ متحیر ہوکرا پی آ تکھوں کے بدیہی مشاہدہ کی تکذیب پر آ مادہ ہوجا تا ہے۔

ایک حدیث پس آتا ہے کہ جب تمہارا غلام سزا کے وقت اللہ کے نام کا واسط و ب تو فورا اپناہا تھرووک لو، بہر حال خدائے تعالیٰ کے نام پاک کی عظمت اس کو مقتضیٰ ہے کہ جب کہ بیس اس کا واسط آجائے تو فورا اپنے حق سے دست بردار ہوجا ناچا ہے ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اتنی بھاری قسم سن کر اس چور کے ساتھ الجھنے کے بجائے بیا چھا تھا کہ اس کو اپنا یہ نقشہ عظمت و کھا کر ہے تھا دیں کہ اس ذات کا نام لے کر جھوٹ بولنا انسان کا کا م بیس۔ وقتی حالات میں فرق کرنا چاہئے۔ ایک وقت یہ انماض قابل تعریف ہوتا ہے اور بعض حالات میں فرق کرنا چاہئے۔ ایک وقت یہ انماض قابل تعریف ہوتا ہے اور بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کا طب کی قسم میں کھود کر یہ بھی کرنی پڑجاتی ہوتا ہے اور بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کا طب کی قسم میں کھود کر یہ بھی کرنی پڑجاتی ہوتا ہے۔ ہار سے یہاں مقصد یہ ہے کہ خدائی ایک بلی کو بھوکار کھنے والا دوز خ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مقصد یہ ہے کہ خدائی عظمت کے استحضار کی وجہ سے کی مسلمان میں کی کے چھے نہ پڑنے کی جوایک صفت ہوتی ہے۔ وہ انہیاء کے اخلاق فاضلہ کا ایک اثر ہے دراصل یہ صفت ان کی ہوتی ہے۔ پھر امت

میں ان کی اتباع کے تمرہ میں بقتر رنصیب منتقل ہوجاتی ہے، ناداقف دین کی ہر بات کواپنے اندازہ فکر کے مطابق مجھتا ہے پھراس کا نداق اڑانے لگتا ہے۔ مثل مشہور ہے الناس اعداء ما جھلو الوگ جس بات کونیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔

# مومن نجس نہیں ہوتامشرک نجس ہوتا ہے

ابو ہرری گا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ (راستہ میں) رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگئ اس وقت میں جنابت کی حالت میں تھا آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا میں آپ کے ساتھ ساتھ چاتار ہا یہاں تک کہ جب آپ آ کر بیٹھ گئے تو میں اس وقت (وہاں ے) کھیک گیاا ہے گھر آیا اور سل کیا پھر شسل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ اس وقت تک بیٹے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے میں نے اصل ماجرا عرض كرديا آب نے ازراہِ تعب سجان الله كہااور فرمايا مومن كہيں ايسانا ياك ہوتا ہے۔ ( بخارى ) تشریح: ۔ ابو ہرریہ نے اپنی حسن فطرت سے جتنی بات مجھی وہ قابل دادتھی یعنی بحالت جنابت آپ کی مقد سمحفل میں حاضری نا مناسب ہے مرخاتم الانبیا علیم السلام کو آ داب سے بردھ کرعقا کد کی رعایت مقدم تھی ،قرآن میں مشرک کونجس فرمایا گیا تھا جس کے معنی یہ تھے کہ مومن اس تتم کا مجس نہیں اس کی نایا کی عارضی ہوتی ہے اور مشرک کی نا یا کی نجاست کی طرح ذاتی ہوتی ہے اس لئے آیے نے مؤمن کی اس خصوصی شان کو واضح فرما دیا گویا قرآنی نظر میں مومن ومشرک میں ایبا فرق ہے جیسا نجاست وغیر نجاست میں نے است سے جتنا دورر ہناممکن ہو بہتر ہے مومن نایاک ہو کربھی نشست و برخاست کے قابل رہتا ہے اورمشرک یاک وصاف ہوکر بھی اس قابل نہیں ہوتا اگر آپ ان کے حسن اوب برخاموثی اختیار فر ماتے تو بیا ہم نکتہ فی رہ جا تا۔

ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اپنے مردوں کو نا پاک مت سمجھو کیونکہ مسلمان کی شان رہے کہ وہ نہ زندگی میں نا پاک سمجھا جا تا ہے اور نہ مرنے کے بعد۔ (دارقطنی) تشری :۔اس حدیث میں بھی مردمومن کی اُسی خصوصیت کا اظہار کیا گیا ہے شہید کوشریعت نے طہارت کا ایک اور بلند مقام دیدیا ہے وہ یہ کہ اس کا خون بھی نا پاک نہیں ہوتا اس لئے اس کونسل بھی نہیں دیا جا تا۔

نرم مزاجی اور ہر دلعزیزی

مکحول روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جولوگ ایمان والے ہیں وہ بہت کہنا ماننے والے اور نہایت نرم خوہوتے ہیں جیسے کیل پڑا اونٹ جدھراس کو تھسیٹا جائے چلا جائے اورا گراس کو کی پھر پر بٹھا دیا جائے تو وہیں بیٹھ جائے۔ (ترندی شریف)

حارثہ بن وہب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیا ہیں مہمیں بینہ بتادوں کہ جنتی لوگ کون ہیں۔ ہروہ فخص جوا بی نظر میں اورلوگوں کی نظروں میں کمزوراور بے سہارا ہو۔اگروہ کی معاملہ میں اللہ تعالی پرفتم کھا بیٹھے تو اللہ تعالی اس کی فتم کو ضرور پورا کرے گا۔ (اس کے بعد فر مایا) سنو، کیا میں تہ ہیں نہ بتادوں کہ دوزخی کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جوسر کش منہ بھٹ اور مغرور ہوں۔ (متنق علیہ)

تشری : ۔ ان احادیث ہے واضح ہوگیا کہ مسلمان کی نرم مزاجی ہے مرادکیا ہے۔
اس کے بعد حضر ہے مرفاروق کی شد ہے طبع کوان ہے کوئی تعارض نہیں رہتاوہ حدید الطبع ہو کر بھی اسے نرم سے کہ ایک عام ہے عام شخص بھی برسر منبران کوٹوک دیتا اور وہ خوثی ہو کر بھی اسے اس کو جواب دید ہے ۔ بہر حال مؤمن کا وجود صفحہ عالم پر قدرت کی صناعی کا وہ عجیب تر مجموعہ ہوتا ہے جس میں بیک وقت شدت ولین ، سادگی ونہم ، زینت و بذاذت اور فصاحت و کم شخی کی تمام متضاد صفیتیں جمع نظر آتی ہیں ۔ اس تصاد کے جمع کی صورت گذشتہ احادیث کے خمن میں اپنی اپنی جگہ ملاحظہ سے گذر چکی ہے۔

ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ دسلم نے فر مایا وہ محض ہلاک ہوجو دیار کا بندہ ، درہم کا بندہ اور کملی کا بندہ ہو (اس کی دون ہمتی کا بیرحال ہو) کہ اگر اس کو پچھ دیا یا جائے تو خوش ہوجائے ایسا کم ہمت خدا کرے ہلاک اور ذکیل ہواور اگر اس کے کوئی کا نتا چھے تو نہ نکلے۔ وہ بندہ مبارک ہے جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے گھوڑے کی باکیس سنجالے ہمہ وقت (خدمت دین کے لئے) تیار ہے۔ اس کے میں اپنے گھوڑے کی باکیس سنجالے ہمہ وقت (خدمت دین کے لئے) تیار ہے۔ اس کے مرک بال پراگندہ اور پیرغبار آلودہ ہیں (اس کی نرم خوئی اور للہ بیت کا بیما کم ہے) کہ اگر اس کے دستہ میں محافظ کی حیثیت سے جگہ دی جائے تو حفاظت کی خدمت انجام دے اور اگر اس کو بچھلے حصہ میں ڈال دیا جائے تو بیچھے رہ کر بھی بخوشی اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے (غرض اگر اس کو بچھلے حصہ میں ڈال دیا جائے تو بیچھے رہ کر بھی بخوشی اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے (غرض نہایت مطبع مزاج ہواور صرف دین کی خدمت اس کا طمح نظر ہو) (بخاری شریف)

ابو ہریرہ قے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جنت میں ایسے لوگ جا کیں گے جن کے دلوں کی کیفیت پرندوں کے دلوں سے بہت مشابہ ہوگی۔ (مسلم)

تشریح : علماء نے یہاں وجہ تشبیہ رفت ولین تحریر فر مائی ہے بعنی پرندوں میں چو پایوں کی نسبت میصفت عام طور پرزیادہ پائی جاتی ہے وہ ہراٹر کونسبۂ جلد قبول کر لیتے ہیں کینہ پرور نہیں ہوتے ۔ چند تکوں کا آشیا نہ بنا کر عمر گذار دیتے ہیں، روزی جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں ہوئے ۔ چند تکوں کا آشیا نہ بنا کر عمر گذار دیتے ہیں، روزی جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں کو تلاش رزق میں نکلے اور شام کو پیٹ بھر کروا پس آگئے ان کودیکھو تو نہایت بھولے بھالے انظر آتے ہیں یہ تمام صفتیں ایک مسلمان کی بھی ہوتی ہیں ۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا انگورکوکرم نہ کہا کرو کیونکہ کرم تو مومن کے قلب کا نام ہے (انگور میں کرم کہاں اس سے تو شراب بنتی ہے جو بے حیا ئیوں کا سرچشمہ ہے) (مسلم)

تشرت نہایہ میں لکھا ہے کہ چونکہ انگور سے شراب بنائی جاتی ہے اور عرب کے مذاق کے مطابق شراب سخاوت وکرم کی محرک ہوتی ہے اس لئے وہ انگورکوکرم کہدیتے تھے۔ آپ نے اس غلط احتقاق کو ناپند کیا اور فر مایا کہ اس خوبصورت اور معنی خیز نام کا زیادہ مستحق موسی کا قلب ہے شراب کا مادہ لیعنی انگورنہیں۔

یہاں قلب کو کریم کہنے کی بجائے مبالغہ کے طور پر عین کرم کہدیا گیا ہے جیسے زید کو مبالغہ میں عین انصاف کہدیا جائے۔ زخشری اس کی شرح میں یوں رقمطراز ہیں کہ یہاں دراصل انگور کا نام رکھنے سے ممانعت کرنامقصود ہی نہ تھا بلکہ اس طرف اشارہ کرنامقصود تھا کہ جب قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ إنَّ اکرَ مَکُمْ عِنْدُ اللَّهِ اَتُقْکُمْ.

تواس کاحق ہونا جائے کہ اب اس مقدس نام میں متقی مسلمان کے سواء کسی اور چیز کوشر یک نہ کیا جائے تا کہ ذہنوں میں یہ بات نقش کالحجر ہو جائے کہ کریم درحقیقت صرف متقی ہوتا ہے۔ اس کے سواکہیں اور کرم کا نام ونشان نہیں ہوتا نیرمتقی کا کرم صرف نمائشی ہوتا ہے اس میں صورت ہی صورت ہوتی ہے معنی کچھ نہیں ہوتے۔

# مسلمانوں کی تکلیف کا پنی تکلیف کے برابراحساس کرنا

نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے احساس کے ایمانداروں کو باہم رحمدل، باہم محبت اور ایک دوسرے کی تکلیف کے احساس کے بارے میں تم ایبا دیکھو گے جیبا ایک قالب۔ایک عضو بیار پڑ جائے تو ساراجسم بخار میں مبتلا ہوجا تا اور بیداری کیلئے تیارہوجا تا ہے۔(متنق علیہ)

نعمان بن بشرروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تمام مومن شخص واحد کی طرح ہیں اگر اس کی آئھ دھتی ہے تو اس کا تمام جسم بیار پڑجا تا ہے اگر اس کا مردھتا ہے تو بھی اس کا تمام جسم بیار پڑجا تا ہے۔ (مسلم)

ابوموی رسول الله علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا ایک مؤمن دوسر ہے مؤمن کے حق میں ایک عمارت کی طرح ہونا چا ہے اور ایک دوسر ہے کے لئے اس طرح مضبوطی اور قوت کا باعث ہونا چا ہے جیسا مکان کی ایک این نے دوسری اینٹ کے لئے اس طرح مضبوطی اور قوت کا باعث ہونا چا ہے کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالدیں۔(اور اس کا نقشہ دکھانے کے لئے فر مایا کہ اس طرح)۔(متنق ملیہ) انگلیوں میں ڈالدیں۔(اور اس کا نقشہ دکھانے کے لئے فر مایا کہ اس طرح)۔(متنق ملیہ) مومنوں کی جاعت میں ایما ندار آدمی کی مثال ایسی ہونی چا ہے جیسی سارے جسم میں سرکی ۔ جیسا در دسرکی وجہ سے تمام جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طرح ایما ندار آدمی کو بھی اور مومنوں کی تکلیف ہوتی ہے۔(احم)

ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ساہے وہ بھی كيامومن بجوابناتوبيث بحرلے اوراس كقريب اس كايروى بھوكاير ارب (شعب الايمان) تشریح: \_ بے حسی اور بے در دی کا سب سے بڑا اور سب سے بُر امظام ہو ہے کہ ایک انسان خودتو ابنا بیٹ بھرتا رہے اور اس کے یاس ہی اس کا پڑوی بھو کا پڑارہے۔اسلام اس حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر بیانے بھائی کا بیٹ نہیں بھرسکتا تو اس کو جائے کہ اپنا بیٹ کاٹ کراس کی بھوک میں اس کا حصہ دار بن جائے۔ دیوار کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی اینٹیں باہم بھی ایک دوسرے کے لئے باعث استحکام ہوتی ہیں اور حجیت کا بوجھ بٹانے میں بھی برابر کی شریک رہتی ہیں۔مسلمانوں کو بھی جائے کہ وہ باہمی اور قومی بارکوائی طرح باہم تقتیم کرلیا کریں اگر وہ ایسا کرلیں تو ان کامنتشر شیراز ہ دنیا کے سامنے ایک مضبوط دیوار کی طرح بن جائے۔حقیقت سے کہ ایمان وحدت واجتاع کی دعوت دیتا ہے اور کفرتخ ب وتشتت کی۔ای لئے قرآن کریم نے جب صحابے کے دور کفر کا نقشہ کھینیا تو اس کا جو پہلوسب سے نمایاں فر مایا وہ ان کی باہمی عداوت وتحزب تھا۔ پھراسلام کے بعد جس نعمت کا سب سے زیا ده احسان جتایا وه ان کی با جمی وحدت اور محبت واخوت تھی ایسی وحدت واخوت که اگریدان کے قالبوں کے مابین مشرق ومغرب کا فاصلہ بھی ہوتا مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کی تکلیف

کے احساس میں اتنے قریب ہوتے کہ مشرق کے ایک مسلمان کے بیر کے کانٹے کی چسک مغرب کارہنے والامسلمان اپنے دل میں محسوں کرتا ان کابیر شتہ مجبت واخوت صرف مبالغداور محض ایک رنگ آمیزی نہیں بلکدان کے احساسات کی تیجی ترجمانی ہے۔

وَاذُكُوُوا اِذْ كُنتُمْ اَعُذَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصَبَحْتُمْ بِنِعُمَتِهِ اِخُوانًا۔
یادکرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ تعالی نے تمہارے درمیان الی عبت پیدا کر دی کہ محض اس کی مہر ہائی کی بدولت تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔دوسری جگہ کفار کے ظاہری اتحادوا تفاق کی حقیقت اس طرح واشگاف فرمادی۔
تَحْسَبُهُمْ جَمِیْعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّی.

آپ توان کومتحد خیال کرتے ہیں مگران کے دل سب پراگندہ ہیں۔ اس کے بعداب آپ ہی غور کیجئے کہا گر در حقیقت ہمارے قلوب میں وہی اخوتِ ایمانی موجود ہے تو اس میں وہ محبت ووحدت کیوں نہیں بلکہ اس کے برعکس کفار کے تفرق و تشتت کا نقشہ کیوں ہے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا.

یادر کھے کہ آپ کا ایمان جتنا کامل اور متحکم ہوتا چلا جائے گا آتا ہی آپ کا اتحاد اور تو می بعیر بھی متحکم ہوتی چلی جائے گا اور جتنا اس میں نقصان بیدا ہوتارے گا ای قدر آپ کے اتحاد اور تو می تغییر میں بھی ضعف بیدا ہوتارے گا۔ آپ نقصان ایمانی کے ساتھ اپ اتحاد پر مغرور نہوں وہ صرف آپ کے قالب کا اتحاد ہوگا قلب کا نہیں اور اگر آپ کے قلوب رشتہ ایمانی کی بدولت وحدت کا رنگ اختیار کر چکے ہیں تو قالب کے اختیار سے مغموم نہ ہوں کہ وہ صرف آپ کے جسموں کا اختیار کر چکے ہیں تو قالب کے اختیار سے مغموم نہ ہوں کہ وہ صرف آپ کے جو بیادی اسباب ہیں کم از کم مسلمان اس سے کیونکر غافل ہیں۔ وہ جس جمع میں اتحاد واخوت کی دعوت دیتے ہیں ای میں اصل رشتہ ایمانی پرضرب بھی لگاتے جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ نعمت اخوت میں اخوت صرف عطاء بانی ہے ان کی تقریروں اور تحریروں سے حاصل نہیں ہو گئی۔

لَو انْفَقُتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا الْفُتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهُ اَلْفَ بَيْنَهُمْ۔ ال يَغْمِر الراسي ساري زمين كا مال بھي خرچ كر ڈالتے تو بھي ان كے دلوں

میں ایسی الفت ومحبت بیدانه کر سکتے میتو صرف الله تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے ان میں باہم میالفت ڈال دی ہے۔

#### گناہوں سے ڈرنا

حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں مومن اپنے گنا ہوں ہے اس طرح ڈرتا ہے جیسا وہ پہاڑ کے بنچے بیٹھا ہوا ڈرتا ہے کہ وہ اب اس پر گر ااور فاجر آدمی ان کواس طرح حقیر سمجھتا ہے جبیبا مکھی اس کے ناک کے پاس سے گذری اور اس نے اپنے ہاتھ کی حرکت سے اس طرح اڑا دی۔ (بخاری شریف)

## اینی عزت نفس کی حفاظت کرنا

حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مومن کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس کو و کیل کرے صحابہ نے عرض کیا بھلا اپنے نفس کو کو کی کیسے و کیل کرسکتا ہے فر مایا ایسا بارا ٹھالین جس کے اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو (یہ ذلیل میں کرنا ہے۔ (ترندی۔ ابن ماجہ۔ شعب الایمان)

تشری : صحابہ کی فہم میں اپ نفس کے ذکیل کرنے کی کوئی صورت ہی نہ آسکی وہ فطرۃ ذلت سے نفور تھے اور اسلام نے آ کران کواحیاس کمتری سے اور بھی دور کر دیا تھا آ پ نے ان کو بتایا کہ بھی عزت کے کام میں بھی ذلت کا خمیازہ بھگتنا پڑ جاتا ہے براہ راست ذلت کے کاموں سے بجناسب جانے تھے لیکن خاتم الا نبیاء سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک قدم اور آ گے بڑھا کر سمجھایا کہ ایسے عزت کے کاموں میں بھنسنا جن کا انجام ذلت ہو یہ بھی مومن کا کام نبیں بھر معلوم نبیں ذلت کا جوتعلق یہود کے ساتھ تھا وہ مسلمانوں نے موریہ بھی مومن کا کام نبیں بھر معلوم نبیں ذلت کا جوتعلق یہود کے ساتھ تھا وہ مسلمانوں نے ایک ساتھ کیے بھی مومن کا کام نبیں بھر معلوم نبیں ذلت کا جوتعلق یہود کے ساتھ تھا وہ مسلمانوں نے ایک ساتھ کیے بھی مومن کا کام نبیں بھر معلوم نبیں ذلت کے مفہوم سمجھنے میں غلط فہمی ہوگئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور سے جم کو بچائے اور اپنی تھے عزت نفس محفوظ رکھنے کی تو فیق بخشے ۔ آ مین۔ تعالیٰ تکبر اور غرور سے جم کو بچائے اور اپنی تھے عزت نفس محفوظ رکھنے کی تو فیق بخشے ۔ آ مین۔

### ہمیشہ تو بہ کرتے رہنا

حضرت علی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ اپنے اس مومن بندہ ہے محبت رکھتا ہے جوفتنوں میں مبتلا ہوتار ہے اور ہمیشہ تو بہ کرتار ہے۔ (احمہ) تشریخ:۔ جب گناہ بندہ کی فطرت ہوتو پھرتوبضروراس کی صفت ہونی چاہئے پس اگروہ اپنی فظرت کی بناء برطرح طرح کے فتنوں میں گرفتار ہوتار ہتا ہے مگر ہر بارا پنی صفت تو بہ واستغفار کوفراموش نہیں کرتا تو وہ ارحم الراحمین کی نظروں میں کیوں نہ بیارا ہو یہاں محبت اس کے تکرار جرم پرنہیں بلکہ ہر باراس کی صفت تو بہ واستغفار پر ہے۔ یہ اسلوب بیان اس کے تکرار جرم پرنہیں کیا گیا کہ گنہگارا پے گناہوں پراصرار کریں بلکہ اس کے اختیار کیا گیا ہے کہ جو نادم وشر مسارر ہیں وہ زیادہ ول شکتہ نہ ہوں اور اپنی اس ندامت کی بدولت عصیاں کے بعد بھی خدائے تعالیٰ کی محبت کی خوشخری سند اللہ بعد بھی خدائے تعالیٰ کی محبت کی خوشخری سندامت پر خدا تعالیٰ کی محبت کی خوشخری سندہ میں گناہ کی جرائے بیدانہیں کرتی بلکہ اس کی فطرت سے تخم جڑ سے نکال پھینگتی ہے۔

احكام اسلامي كي يابندي كرنا

ابوسعید خدری رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا مومن کی مثال اس گھوڑ ہے کی ہی ہے جواپنے کھو نئے سے بندھا ہوا ہوا ور إدھر اُدھر پھر پھر ا کر آخر اپنے کھو نئے کے پاس ہی آجا تا ہے اس طرح مومن سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے آخر کاروہ پھر کرادھر ہی آجا تا ہے جوا بیان کی بات ہوتی ہے۔ (احمہ)

تشری : یعنی مومن دین اسلام کااییا پابند ہوتا ہے جیسے گھوڑا کھونے کانہ بیاپ کھونے سے علیحدہ جاسکتا ہے نہ وہ شعب ایمان سے کہیں علیحدہ ہوسکتا ہے۔ مہو ونسیان کی بات دوسری ہے اگھلطی ہوجائے تو پھرلوٹ کراہے آنادھر ہی پڑتا ہے۔ حریت کیسی اور آزادی کہاں۔

# ہر حالت میں خدائے تعالیٰ کاشکر گذارر ہنا

سعد بن ابی وقاص روایت فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مومن کا حال بھی قابل تعجب ہے اگر اس کوکوئی بھلائی پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور اگر اس کومصیبت پیش آ جاتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا اور اس کومبیت پیش آ جاتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا اور اس پر صبر کرتا ہے خلاصہ یہ کہ مومن کو ہر حال میں تو اب ملتا ہے جی کہ اس لقمہ میں جووہ اٹھا کرا بی بیوی کے منہ میں ڈ التا ہے۔ (شعب الا بیان)

تشریخ: فراخی و نگی اورصحت و مرض کے ہر حال میں ای مدخ سرائی کی بدولت اس امت کالقب جمادون مشہور ہوگیا ہے۔ کیوں نہ ہوجس امت کارسول احمد ومحمہ ہوں (صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی وامی) اس کی امت کالقب جمادون ہونا چاہئے۔ وہ افراد کتنے بدنصیب ہیں جوابی اس شہرت کے ساتھ نہ فعت میں حمر کرنایا در کھیں اور نہ صیبت میں حمد و شکر بجالا کیں۔ صہیب ہوں اور نہ مصیبت میں حمد و شکر بجالا کیں۔ صہیب ہوتی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مومن کا ہر معاملہ تعجب فیز اور چرت انگیز ہے۔ مسرت کی بات ہو یاغم کی اس کے حق میں سب بہتر ہی بہتر ہوتی ہوتی ہے، یہ مومن کے سواکسی اور کو نصیب نہیں۔ اگر اس کو کوئی خوشی کی بات چیش آ جائے تو صبر کر لیتا وہ شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لئے بہتر ہوتی ہے اور اگر کوئی تکلیف چیش آ جائے تو صبر کر لیتا ہے یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ (مسلم شریف)

نرم د لی

ابو ہریر ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لو اہل میں آگئے میدلوگ نہایت رقیق القلب ہوتے ہیں ، ایمان اور دین کی سمجھ اور حکمت تو یمن ہی کا حصہ ہے۔ (مسلم شریف)

تشری : صحیح بخاری میں اس صدیث کوذرازیادہ قفصیل کے ساتھ دوایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبیلہ بنوتمیم کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا اے بنوتمیم تم کو بٹارت ہو۔ ان برقسموں نے اس کو مال کی بٹارت سمجھا اور کہا اچھا تو دلوا ہے کیا دلواتے ہیں بٹارت ہو کو ان کی بید نہ ہوئی۔ اتنی دریم میں کی ایک جماعت آ نکلی آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ بنوتمیم نے تو بٹارت قبول نہ کی لوتم اے قبول کرلو۔ انہوں نے کہا مان سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ بنوتمیم نے تو بٹارت قبول نہ کی لوتم اے قبول کرلو۔ انہوں نے کہا مارسول اللہ علیہ وسلم ہم نے بسر وچٹم قبول کی۔ اس کے بعد عرض کیا" جننا لمنفقہ فی مالسول اللہ علیہ وسلم ہم نے بسر وچٹم قبول کی۔ اس کے بعد عرض کیا" جننا لمنفقہ فی اللہ ین ہم اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ اپنے دین کے کچھ مسائل سیکھیں۔ النے اس واقعہ سے بیا ندازہ ہوسکتا ہے کہ ان کے قلب میں دین اور احکام دین کے قبول کرنے کی گئی ملاحیت تھی جو بٹارت آئیں سنائی گئی وہ کسی بحث اور کسی تفصیل کے بغیر انہوں نے قبول کر لی اور اچنی آئید نے کا جوزریں مقصد آپ کے سامنے رکھا وہ صرف ایک نقد فی الدین یعنی دین کی اور این کے تاب کی ایک نقد فی الدین یعنی دین کی اور این کی تاب کی اور این کی تاب کی اور کی بھور کی بھور کی بھور کی بی بھور کی بھور

طلب تھی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ان کے اس طرح بے چون و جرابثارت نبویہ کولیک لیجانے سے بہت مخطوظ ہوئے اور ان کی اس صلاحیت اور علواستعداد کو د کھے کرفر مایا کہ ایمان اور فقہ اور حکمت تو در حقیقت ان لوگوں کا حصہ ہے اور ای کو یہاں رقۃ قلب سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے بالمقابل قلبی قساوۃ ہے وہ یہ کہ فیصحت کے نفوذ کرنے کی اس میں کوئی صلاحیت نہ ہو بلکہ وہ اس خشک پھرکی طرح ہوجس سے یائی کی ایک بوند بھی نہیں جی آ

ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمُ مِنُ بَعُدِ ذَلِكَ فَهِى كَالحِجَارَةِ آوُ اَشَّدُ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ آوُ اَشَّدُ قَسُوةً وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ \_

پھراس کے بعدتمہارے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پھر ہیں یا ان سے بھی سخت تر اور پھر ہیں یاان ہے بھی سخت تر اور پھروں میں تو بعضے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں نکلتی ہیں اور بعض پھرا لیے بھی ہوتے ہیں جو پیٹ جاتے ہیں اور ان سے یانی جھرتا ہےاوربعض پھرا ہے بھی ہوتے ہیں جواللہ تعالیٰ کے ڈرے گریڑتے ہیں۔ آیت بالا میں قلوب کی قساوۃ اوراس کے مختلف مدارج کوایک بلیغ تشبید دیم سمجھایا گیا ہے کہ قلب کی قساوت سے ہے کہ اس میں اثر یذیری اور تاثر کی کوئی صلاحیت ندرہے، دین کی فہم کے لئے اس میں کوئی حرکت نہ ہواور حشیتہ الہی ہے وہ یکسر خالی ہوجائے۔ یہی بے فیض قلوب جن سے ہدایت کے چشمے تو کیا ہتے اس کا کوئی قطرہ بھی ان سے نہیں نیکتا قلوب قاسیہ مِن جو تی میں پھروں ہے بھی بڑھ کر ہیں کہ پھروں میں چھنہ بچھ آ ٹار تا تر بچھنہ بچھ کے کر کت تو نظراً تی ہے۔اس کے برخلاف مومن کے قلب میں رفت ولین کی صفت ہوتی ہے میصفت صرف اس کے قلب تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے اعضاء وجوارح تک بھی سرایت کر جاتی ہے۔وہ زم خو، زم مزاج، شیریں طبیعت، صاحب محبت ومروت اور ہر کس و ناکس کی بات سننے اور ماننے والا ہوتا ہے جی کے مسلمانوں کے لئے ہمہ تن رحمت اور کفار کے مقابلہ میں مجسم شدت بن جاتا ہے۔ ای صفت کو اَشِدْ آءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ مِن وَكركيا كيا ہاور ذیل کی حدیث میں بھی اس کے اس رفت ولین کے اثر ات کا ذکر ہے۔

## يا كيزه زبان ہونا

ابن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا مومن کے لئے نہ بیر مناسب ہے کہ وہ ہر وقت لعن طعن کرتارہاور نہ ہے کہ ش کلامی اور بدزیانی کرتارہے۔ ( زندی یہ بیتی ) ابو ہر ریں سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا صدیق ہو کریہ بات اس کی شایاب شان نہیں کہ ہروفت لعنت برسایا کرے۔(ملم) حضرت عا کشہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم ابو بکڑے پاس سے گذرے وہ اتفا قاایے کی غلام کے متعلق لعنت کا لفظ استعال فر مارہے تھے آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا رب کعبہ کی قتم یہ ہر گزنہیں ہو گا کہ جو لوگ لعنتیں برسائیں وہ صدیق بھی شار ہوں۔اس واقعہ کے بعد ابو بکڑنے اس غلام کو آزاد کر دیا اورآپ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہا ہے آئندہ ایباقصور نبیں ہوگا۔ (بیبق) ابوالدر داءر وایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے کہ ہروفت لعنت برسانے والوں کونہ شہادت کاحق دیا جائے گانہ شفاعت کا۔ (مسلم) تشریح: لعنت لغت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کو کہتے ہیں۔ جو محض دنیا میں دوسروں کواللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دور کرنے کا عادی ہو قیامت میں اسے شفاعت اور شہادت کا بھلا کیا حق ہوسکتا ہے۔شفاعت لعنت کے برعکس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلب کا نام ہے۔ دنیامیں قانون شہادت میہ ہے کہ مقدمہ میں گواہ وہ ہوسکتا ہے جواس کا دشمن نہ ہو۔ پھر دنیا میں جو تخص خدائے تعالیٰ کی رحمت سے دور کر کے اپنی مشمنی کا ثبوت دے چکاہے وہ آ خرت میں کب کسی کا گواہ بن سکتا ہے۔

نی کے بعدصد بی کی شفاعت کا درجہ ہے اور اس کے بعد شہداء وصالحین کی شفاعت کا صاحب نبوت نے سمجھایا کہ آخرت میں جس امت کو شفاعت اور شہادت دونوں کا منصب عطا ہوا ہو جب اس کے لئے بالعموم لعنت کا استعال کرنا ناموزوں ہے تو پھر ان میں جوصد بی کہلا ئیں ان کے لئے تو کتنا بچھ ناموزوں ہوگا۔ صد بی اکبر نے اس نکتہ کوخوب سمجھ لیا اور اس لئے اس نکتہ کوخوب سمجھ لیا اور اس لئے اس نکطی کی ہرمکن طریقہ پرتلافی کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس ضمن میں

آپ کو باہم اسباب افتر اق مطانے کا بھی ایک بڑاسبق دیا گیا ہے۔فرق یہ ہے کہ دنیاان ظاہری مفترتوں کو اہمیت دیق ہے اور شریعت آخرت کی مفرتوں کو۔اس لئے شریعت اپنی نظر حقیقت میں کے مطابق ان اسباب واثر ات کا ذکر کرتی رہتی ہے اور ظاہر ہیں ان آثار ظاہری کے در پے رہتا ہے اورای کو فلے فیہ سے تعبیر کرتارہتا ہے۔ پس ایک ظاہر پرست کے نزدیک تو نزاہت لیان کا فلے صرف دعوت اتحاد اور باہمی اسباب منافرت کا ترک کرنا ہے۔ اور صدیث کی نظر میں یہ سب ضمنی اور طلحی نفع نقصان ہے۔ان کو بچھے ہمانے کے لئے انسان کی عقل خود بھی کافی ہے جواصل اور دائمی نقصان ہے اور ہماری ادراک عقل سے بالاتر ہے۔ وہ امت کی امتیازی خصوصیت یعنی شفاعت سے محرومی ہے۔ صدیث اس کا انکار نہیں کرتی تم اس کا انکار میں کے باجد تمہارا بنایا ہوا فلے ۔ بالاتعب ومشقت خود بخو دحاصل ہوجائے گا۔

صفوان بن سلیم روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے بوچھا گیا کہ مومن بز دل ہوسکتا ہے فر مایا جی ہاں۔ پھر بوچھا گیا ، کیا بخیل ہوسکتا ہے فر مایا جی ہاں۔ پھر بوچھا گیا ، کیا بخیل ہوسکتا ہے فر مایا جی ہاں۔ پھر بوچھا گیا اچھا گیا اول نمبر کا جھوٹا بھی ہوسکتا ہے۔ فر مایا جی نہیں۔ (مالک شعب الایمان)

تشری : صدیث کی مرادیہ ہے کہ برد لی اور شجاعت فطرت کی ایک تقسیم ہے جیسیا سخاوت و بخل اس لئے برد لی اور بخل اگر چہ مذموم صفات ہی گر ہے غیر اختیاری ۔ اس لئے اگر ایک مومن میں بہادری نہ ہو یاحقوق اسلام ادا کرنے کے بعد اس میں سخاوت کا مضمون نہ ہوتو وہ مواخذہ ہے بری ہوسکتا ہے کیکن خیانت اور جھوٹ کی عادیمیں غیر اختیاری صفات نہیں ۔ ایمان امانت سے مشتق ہے جو خیانت کی ضد ہے اس لئے ایمان اور خیانت جمع نہیں ہو سکتے ۔ اس طرح دروغکو کی عادت نفاق کا شعبہ ہے ایمان کی کا طالب ہے اس لئے دور خابین اسلام وایمان کے ماتھ نہونہیں سکتا ۔ اس لئے مومن نہ خیانت کا عادی ہوسکتا ہے نہ دور خابین اسلام وایمان کے ساتھ نہونہیں سکتا ۔ اس لئے مومن نہ خیانت کا عادی ہوسکتا ہے نہ دور خابین اسلام وایمان کے ساتھ نہونہیں سکتا ۔ اس لئے مومن نہ خیانت کا عادی ہوسکتا ہے نہ دور خابی کا۔

انس بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کوئی خطبہ ایسا کم دیا ہوگا جس میں بیرنہ فرمایا ہو کہ جس میں امانت نہیں اس کا ایمان بھی کچھ ہیں اور جس میں وفاء عہد نہیں اس کا دین بھی کچھ ہیں۔ (شعب الایمان)

عبداللہ بن جواد روایت کرتے ہیں کہ ابوالدرداء نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مومن حجوث بولتا ہے آپ نے ارشاد فر مایا جس شخص کی عادت یہ ہو کہ جب بات کرے تو جھوٹ ہی بولے وہ نہ تو اللہ تعالیٰ پرایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت کے دن پر۔ (جامع کبیر)

اس حدیث میں اس امرکی وضاحت ہوگئی کہ اوپر کی حدیثوں میں کذب ہے مراد اتفا قا جھوٹ بولنانہیں بلکہ اس کا عادی ہونا مراد ہے اس لئے سے حدیثوں میں جھوٹ کی عادت نفاق کی ایک خصلت قرار دی گئی ہے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا فرمائے کہ بیدر تبہ بلند آپ کو کیسے نصیب ہوا انہوں نے جواب دیا۔ راست گوئی ، اداء امانت اور برکار ہاتوں سے کنارہ کشی کی بدولت۔ (موطاء)

عبدالله بن عمر وروايت كرتے بيں كہ جو كچھ ميں رسول الله سلى الله عليه وسلم سے من يا تاوه سب بچھ کھولیا کرتا تھااس سے میرامقعد آپ کے کلمات کی تفاظت کرنی تھی۔قریش نے مجھے اس بات سے روکا اور کہا کہتم رسول الله علیہ وسلم سے جو بات بھی سنتے ہووہ سب قلمبند کر لیتے ہوحالانکہ آپ ایک بشر ہی تو ہیں بھی کوئی بات غصہ کی حالت میں بھی فر مادیتے ہیں۔ (ہو سكتا ہے كداس حالت ميں وہ مقام نبوت كے معيار اعتدال سے اترى ہوئى بات ہو)اس كے بعديس في لكهنا بندكر ديا اوراس قصه كا آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے ذكر كيا-آب في اين دہمن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا (بے خوف وخطر) سب بچھکھو۔اس خدائے توانا کی فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہاں منہ سے بجرجق کے اور پچھ بیں نگات۔ (ابوداؤر) تشريح: \_انبياء يليهم السلام كاكلام صرف سياى نبيس موتا بلكه وه جو يجه بولتے ہيں وہ حق بھی ہوتا ہے سیحان اللہ! وہ دہن مبارک بھی کتنا مقدس دہن ہوگا جس میں مذاق اور غصہ کے بشری حالات میں بھی ملکی نطق کی صفات موجود رہتی تھیں جب تک خدائے برحق کی عصمت س و اس طرح محرانی ندر کھے اس وقت تک کسی بشر کے لئے مقام صدق وصفا کی منزل تدرسائی ناممکن ہے۔متکلم کی نیت کے لحاظ سے اس کوصادق تو کہد سکتے ہیں مگر جب تک اس کا کلام حقیقت کے مطابق نہ ہواس کوحی نہیں کہہ سکتے۔ عبدالله بن عمر و ہے روایت ہے کہ ایک فخض آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بوچھایارسول اللہ جنت کاعمل کیا ہے؟ فرمایا سے بولنا۔ جب بندہ سے بولتا ہو نیک بن جاتا ہے اور ایما ندار ہو جاتا ہے اور جب ایما ندار بن جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے بوچھا اچھا دوز خ کاعمل کیا ہے فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو حدو دِشر بعت سے تجاوز کرنے لگتا ہے اور جب تجاوز کرنے لگتا ہے تو کفر میں گرفتار ہو جاتا ہے اور جب کفر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ (احمد)

عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا راست کوئی کی عادت اختیار کرو کیونکہ راست کوئی ہے نیکی کرنے کی تو فیق نصیب ہوتی ہے اور نیکی انسان کو جنت تک پہنچا دیت ہے۔ آ دمی تج بولٹار ہتا ہے اور تلاش کر کر کے تج بولٹار ہتا ہے انسان کو جنت تک پہنچا دیت ہے۔ آ دمی تج بولٹار ہتا ہے اور تلاش کر کر کے تج بولٹار ہتا ہے نتیجہ یہ ہوجا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا لقب صدیق پڑجا تا ہے اور دیکھوجھوٹ سے بچٹا کیونکہ جھوٹ فسق میں مبتلا کر دیتا ہے اور فسق دوز خ میں پہنچا کر جھوڑ تا ہے۔ انسان جھوٹ بولٹار ہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولٹار ہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا لقب کذا ب پڑجا تا ہے۔ (منفق علیہ)

تشری : ۔ یہ تنبید کی جا چکی ہے کہ خیر وشر کے علیحدہ وسلسلے ہیں اوران دونوں میں ایک کڑی اپنی دوسری کڑی ہے متصل ہے۔ پھرسلسلہ خیر کے نتبی پر جنت ہے اورسلسلہ شرکے آخر میں دوز خ ۔ پس کوئی انسان بھی دفعۂ جنت یا دوز خ میں نہیں چلا جا تا اولا اس کے ہاتھ میں خیر وشرکی کوئی معمولی تک ٹری آجاتی ہے پھر اس کی وجہ ہے اس میں اس سلسلہ کی دوسری کڑی کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے اوراس طریق ہے وہ بتدر تکی جنت یا دوز خ میں جا پہنچتا ہے بس نہ کی خیر کومعمولی سمجھنا چا ہے نہ کی شرکومعمولی تر ندی میں سلمہ بن اکوئے ہے جارین کی فہرست میں درج ہوجاتا ہے آخر اس پر بھی وہ عذا ب آجاتا ہے جوان پر آیا تھا۔ جبارین کی فہرست میں درج ہوجاتا ہے کہ صدیقین اور کا ذمین کی ایک فہرست ہے ہے حد میں آجائے یا بھا۔ جبارین کی فہرست میں وہ تا ہے کہ صدیقین اور کا ذمین کی ایک فہرست میں آجائے یا بھا ہے کہ انسان کو یہ کوشش کرنی چا ہے کہ اس کا نام صدیقین کی فہرست میں آجائے یا بھا

الذين أمنوا كونوامع الصادقين اوراس سے ڈرنا جائے كهاس كانام كہيں كاذبين كى فہرست ميں درج نه ہوجائے ۔ان لعنة الله على الكاذبين اور بياس لئے كه صدق وكذب صرف معمولى خير وشرنبيس بلكه ان كاثمر وجنت اور دوزخ بھى ہوسكتا ہے۔

حضرت ام کلثومؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کذاب وہ نہیں جولوگوں میں صلح جوئی کے ارادہ ہے کوئی کلمہ خیر زبان سے کہدے اور کسی کوکسی دوسر مے خص کی طرف ہے کوئی بھلی بات پہنچادے۔ (متفق ملیہ)

مسلم میں اتنامضمون اور ہے کہ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں جو باتیں لوگوں کے درمیان جھوٹ شارہوتی ہیں ان میں سے صرف تین موقعہ پر میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت سی ہے۔ جنگ میں ، لوگوں کے درمیان صلح جوئی کے لئے ، اور تیسرے شوہر کا اپنی بی بی اور بی بی کا اپنے شوہر کی رضا مندی کے لئے۔ (منداحہ)

تشری : صریح جموت بولنے کی اجازت تو مشکل ہے کہ بیس ٹابت ہوالبتہ کی اہم مسلحت کے لئے ایسی ذو معنین بات کہد ہے کی اجازت ہے جس پر بظاہر جموث کا گمان ہوسکے مگر اصلی مراد کے لحاظ ہے وہ سے ہواس کا نام توریہ ہے۔ پس توریہ کذب نہیں وہ صدق ہی کی ایک کذب نما صورت ہے مسلم کی روایت میں مما یقول الناس انہ گذب کے لفظ میں غالبًا اسی طرف اشارہ ہے۔ ایسے کلمات کے استعال کی اجازت بھی عام طور پر نہیں بلکہ اس میں ہی صرف تین مقامات کا استثناء کیا گیا ہے۔ جنگ کی حالت میں اور دوہرے دو مقام ایسے ہیں جن میں صاف کوئی موجب فتنہ ہو۔ اس کے مشہور ہے:۔

دروغ مصلحت آميز بدازراتي فتناتكيز

شافعیہ کے نزدیک بیباں پھوزیادہ وسعت ہے۔ شیخ محی الدین نوویؒ نے اہام غزائیؒ نے نقل کیا ہے کہ اگر کسی الجھے مقصد کے لئے صدق وکذب کے دونوں راستے ہوں تو ظاہر ہے کہ اب کذب بلا حاجت ہوگا اس لئے بیباں جھوٹ بولنا حرام ہے کیکن اگر اس کے حصول کی جھوٹ کے سواکوئی صورت نہیں تو دیکھنا جا ہے کہ وہ مقصد مباح ہے یا داجب۔ اگر مباح ہے تو یہ جھوٹ بھی مباح رہے گا ور نہ داجب ہوجائے مباح ہے یا داجب۔ اگر مباح ہے تو یہ جھوٹ بھی مباح رہے گا ور نہ داجب ہوجائے گا مثلا ایک مسلمان کسی ظالم سے نے کہ کہیں چھپا ہوا ہے تو واجب ہے کہ اس کو اس

ظالم سے بچانے کے لئے جھوٹ بول دیاجائے بیاس وقت ہے جبکہ توریۃ سے کام نہ چلے ور نہاحتیاط ای میں ہے کہ توریہ کرلے۔ (مختر کتاب الاذ کار۱۲۲)

سفیان بن اسید بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کویہ فرماتے خود سنا ہے کہ یہ بھی ایک بڑی خیانت کی بات ہے کہتم اپنے بھائی سے اس طرح کی ذومعنیین بناؤ کہ وہ تو تم کوسچا سمجھ رہا ہواورتم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ (ابوداؤد)

تشرت کے: نووی فرماتے ہیں کہ تورید ہیں ہے کہ م ایسالفظ بولوجوا یک معنی میں ظاہر ہو گرتم اس کے دوسرے ایسے معنے مراد لے لوجوا گر چہ اس لفظ سے مفہوم تو ہوں گر اس کے ظاہر معنی کے خلاف ہوں چونکہ یہ بھی ایک قتم کا دھو کا ہے اس لئے حاجت کے بغیر یہ بھی ممنوع ہے۔ تفصیل یہ ہولا ف ہول چونکہ یہ بھی ایک قتم کا دھو کا ہے اس لئے حاجت کے بغیر یہ بھی بھی ہو جاجت بات ہے کہ اگر تورید کا مقصد کی کا حق تلف کرنا ہوجب تو یہ حرام ہوگا ورنہ پھر بھی ہے حاجت بات ہے اس لئے مکر وہ دے گا اورا گر کسی محجے مقصد کے لئے ہوتو مباح ہوگا۔ (کتاب الاذکار صحاحہ)

فیہ بات یادر کھنی چاہئے کہ مبالغدا گرچہ فی نفسہ گذب میں شار نہیں گرجب ہے کل اور
اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ بھی گذب کی تعریف میں آسکتا ہے مثلاً آپ نے کئی شخص کو
صرف ایک بار بلایا ہواور آپ اس سے یہ نہیں کہ ہم نے تجھے سینکڑوں بار بلایا۔ گر تو نہیں آیا
اب یہاں سینکڑوں بار کالفظ اگر چہ بطریق مبالغہ ہی استعمال کیا گیا ہے گراس موقعہ پریہ گذب
شار ہوگا۔ اس کومبالغہ بیں کہتے۔ امام غز الی فرماتے ہیں کہ اس قسم کے گذب میں عام ابتلاء ہے
لہذا اس سے بھی احتر از لازم ہے۔ (کتاب الاذکار ص ۱۱۷)

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ کذب بھی ایک تم کی خیانت ہے۔ خیانت صرف ہاتھ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ انسانی تمام اعضاء کی صفت ہو عتی ہے۔ ہاتھ کی خیانت ناجائز مال حاصل کرنا، زبان کی خیانت واقع کے خلاف بات زبان سے زکالنااور آئھ کی خیانت خلاف نثر ع نظر انھانا ہے آیۃ یعلم خائنة الاعین میں آئھ کی ای خیانت کی طرف اثارہ کیا گیا ہے۔ ایمان جب قلب میں سرایت کرجا تا ہے تو بھر رگ رگ میں امانت ساجاتی ہے اور عضو عضو سے خیانت موس نکل جاتی ہے۔ جب تک موس کی رگ و بے میں اس طرح امانت سرایت نہیں کرتی وہ پورا موس نہیں کہلا تا اس کے حدیث میں ہے۔ لا ایمان کہ لمن لا امانة لؤ۔

# اجا نک قل کرنے سے بچنا

ابو ہریر ہ رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایمان بے تحقیق اور اجا تک قبل کرنے میں کہ ایمان بے تحقیق اور اجا تک قبل کرنے میں مومن کے ہاتھوں کی چھکڑی بن جاتا ہے۔ مومن کھی اچا تک قبل کرسکتا ہی نہیں۔ (ابوداؤد)

تشریخ: قبل کرنا کوئی کارثواب نہیں اور اچا نگ قبل کرڈالنا جس میں گناہ و بے گناہ کی کوئی تحقیق نہ ہواور ایمان و کفر کی کوئی تمیز نہ ہو بیتو انتہائی درندگی اور بدترین قسم کی معصیت ہے۔مومن قبل کے معاملہ میں بھی جری نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ حالت جنگ میں اس کا دل بے اختیار چاہتا ہے کہ وہ اپنے کافر دخمن کا سراڑا وے اگر چہ وہ ایک بڑار باربھی کلمہ اسلام پڑھتار ہے لیکن اس کا ایمان آ کراس کے ہاتھوں کی قید بن جاتا ہے۔ وہ قبل کرنا چاہتی ہو وہ ان کوجنبش کرنے نہیں ویتا۔ جب حالت جنگ میں اس کی ملوار اتنی مقید ہے تو عام حالات میں بھلاوہ کہاں بیباک ہو گئی ہے صحابہ کرام کے جنگ کارنا ہے پڑھوتو تم کومعلوم ہوگا کہ جہادوں میں جو تو تو ای تو وہی تلوارین نیام سے نگلنے کے بعد بیام میں جانے نہیں کہی تھیں جب مسلمانوں میں با ہمی جنگ شروع ہوئی تو وہی تلواریں نیام میں جا ہمی جنگ شروع ہوئی تو وہی تلواریں نیام میں جا ہمی جنگ شروع ہوئی تو وہی تلواریں نیام میں جا ہمی جنگ میں جا ہم نہ نگلتی تھیں اگر کا فرومسلمان اس ایک حدیث کو بغور پڑھ لیتے تو اسلام کی طرف جوابد ہی کے لئے یہی ایک حدیث کافی ہوجاتی۔

# مؤمن مرد کامومنہ لی بی سے بغض ندر کھنا

ابوہریر ہُروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مردمؤمن کی سیہ شان نہیں کہ وہ اپنی مومنہ بی بی ہے بغض رکھے اگر اس کی ایک عادت اے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی۔ (مسلم)

تشری : حسن معاشرت شریعت میں ایک بہت بڑا باب ہے اور اس میں میاں بی بی کی معاشرت کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے حتیٰ کہ اس کی تحسین و تحمیل کوشریعت نے انسان کے ایمانی کمال کا معیار قرار دیدیا ہے کو یا اس سے تغافل برتنا مومن کی شان ہی نہیں ہوسکتی اوراس کی تعلیٰ کے لئے یہ موٹر اور مختفر اصول بتادیا ہے کہ ایک انسان میں اگر پھی خوبیاں بھی ہوں تو اس کی برائیاں قابل چشم پوشی ہونی چاہئیں۔ یہی مقتضائے انصاف ہے۔ ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہو۔ پس ایک شوہر کے لئے بیامر قابل تسلی ہونا چاہئے کہ اس کی بی بی میں پچھ خوبیاں بھی تو ہیں گریہ واضح رہے کہ بیدسن معاشرت اس محد تک ہے جب تک بی بی مومنہ کا مصداق رہے اگر وہ اس لقب سے نکل محاشرت اس محد تک ہے جب تک بی بی مومنہ کا مصداق رہے اگر وہ اس لقب سے نکل کرفاسقہ یا فاجرہ بن چکی ہے تو اس کے احکام اب دوسرے ہیں۔

ایمان کی تکمیل

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایاتم میں ہے کو کی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک اس کواپنے ماں باپ اپنی اولا داور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ (بخاری) ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم کواپنے اجھے عمل سے خوشی ہواور کر سے کام سے رنج اور قلق ہوتو تم مومن ہو۔

## مومن کون ہے؟

رسول الندسلى الندعليه وسلم نے فرمایا: قشم الله تعالیٰ کی وه مومن بین قشم الله تعالیٰ کی وه مومن بین قشم الله تعالیٰ کی وه مومن بیس به میس نے کہایا رسول الله کون مومن بیس؟ میں نے کہایا رسول الله کون مومن بیس؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

وہ آدی جس کے پڑوی اس کی شرارتوں اور آفتوں سے خوف زدہ رہتے ہوں۔ ( بخاری )

### كمال ايمان كى علامات

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا كهتم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک كه صاحب ايمان نه ہوجاؤ اور تم پورے مومن نہیں ہوسکتے۔ جب تک كهتم میں باہمی محبت نه ہو۔ كياميں

تم کوایک ایسی بات نہ بتلا دوں کہ اگرتم اس بڑمل کرنے لگوتو تم میں بھی باہمی محبت بیدا ہوجائے اور وہ بات بیہ ہے کہتم اپنے درمیان سلام کارواج پھیلا وُاوراس کو عام کر د (مسلم)

ايمان اوراسلام كاخلاصه

رسول الله تعلیہ وسلم نے فرمایا دین نام ہے '' خلوص اور وفا داری کا''۔ہم نے عرض کیا کہ کس کے ساتھ خلوص اور وفا داری؟ ارشاد فرمایا الله تعالیٰ کیساتھ' الله تعالیٰ کی کتاب کیساتھ' الله تعالیٰ کے رسول کیساتھ' مسلمانوں کے سرداروں اور پیشواؤں کے ساتھ اوران کے عوام کے ساتھ۔ (مسلم)

### ایمان کا آخری درجه

حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جوکوئی تم میں ہے کوئی بری اور خلاف شرع بات دیکھے تولازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہوتو اپنے ہاتھ ہے (یعنی زوراور توت ہے )اس کو بدلنے کی (یعنی درست کرنے کی کوشش کرے) اور اگراس کی طاقت ندر کھتا ہوتو بھرا پنی زبان ہی ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرے اور اگراس کی جسی طاقت ندر کھتا ہوتو اپنے دل ہی میں براسمجھے اور بیا یمان کاضعیف ترین درجہ ہے۔ (مسلم)

### ايمان كى لذت

جب کی چیز کی لذت انسان کے دل میں اثر جاتی ہے تو اس کے مقابلہ میں وہ ہر قربانی دینے کیلئے تیار ہوجاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں آئے دن اس کا مشاہرہ ہوتار ہتا ہے۔ کسی کوکری کی'' چیک' لگتی ہے تو وہ لاکھوں روپ الیکشنوں میں پھونک دیتا ہے۔ کسی کو دولت کی ''لتی ہے تو وہ ہر آ رام اور راحت کو خیر آ باد کہہ کہ صرف اور صرف'' روپیئ' کے حصول میں سرگر دال نظر آتا ہے اور راستہ کی ہر تکلیف کوہنی خوشی گوارا کر لیتا ہے اور کتنی ہی استہ سے ہنا گوارا نہیں کرتا۔ پھھائی طرح بلکہ اور اسے مشقت اٹھائی پڑے مگر وہ اپنے راستہ سے ہنا گوارا نہیں کرتا۔ پھھائی طرح بلکہ اور آگے کا معاملہ ایمان کی لذت کا بھی ہے کہ جب ایمان کی چاشی اور حلاوت کسی کونصیب

ہوجاتی ہے تو پھروہ اس حلاوت اور لذت کو ایک سینڈ کیلئے بھی اپنے سے جدا کرنا ہر داشت نہیں کرتا اور اس کی نظر میں یہی چیزتمام دنیا اور اس کی دولت سے زیادہ قیمتی بن جاتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ جہی ایک صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ سید نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ذمانہ میں آپ روم کی طرف سفر جہاد میں تشریف لے گئے۔ اتفاق سے رومیوں نے آپ کو شکر سمیت گرفتار کرلیا اور آپ کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور تعارف کرایا کہ بیشن آ کضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے پاس لے گئے اور تعارف کرایا کہ بیشن آ کضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے۔ لفرانی بادشاہ نے نفرانیت قبول کرنے کی پیشکش کی کہ اگر آپ اسے مان لیس تو میں اپنی حکومت میں آپ کوشریک کرلوں گا۔ بادشاہ کی پیشکش پر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے بڑی بے نیازی اور جرائت سے جواب دیا کہ:

"اگرآپ ساری دولت اور عرب کے تمام خزانے مجھے دیکر بہ جا ہیں کہ میں بلک جھکنے کے بقدر بھی اپنے آقا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں توبیہ ہر گرنہیں ہوسکتا''۔ بادشاہ نے کہا پھر میں آپ کو جان سے مارڈ الوں گا۔حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا که "آپ جانین" چنانچه بادشاه نے آپ کوسولی پراٹکانے کا تھم دیا اور تیراندازوں کو ہدایت دی کہ وہ آ کیے ہاتھ پیر کے قریب قریب تیر چلاتے رہیں (تا کہ آپ کو دہشت زدہ کردیں)اں درمیان آپ پرنصرانیت قبول کرنے کا زور ڈالا جاتا رہا۔ گرآپ برابر انکار کرتے رہے اور سولی اور تیراندازی ہے قطعاً مرعوب نہ ہوئے۔ پھر آپ کوسولی پر ہے ا تارویا گیا اور بادشاہ نے ایک ویکچ میں پانی گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب پانی خوب گرم ہوگیا تو با دشاہ نے ایک مسلمان قیدی کوبلوا کردیکیج میں ڈلوا دیامنٹوں میں وہ جل بھن کرسیاہ ہوگیا۔ پھر حضرت عبداللہ ہے نفرانیت اختیار کرنے کی درخواست کی۔حضرت نے انکار کیا توبادشاہ نے آپ کو بھی کھولتے ہوئے یانی میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب آپ کو دیگیے کی طرف لے جایا جانے لگا تو آپ رونے لگے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ شایداب موت سے ڈرکر آپ اسلام چھوڑ دیں گے۔اس لئے آپ کو واپس بلایا اور نصرانیت کی دعوت دی۔ گر حضرت نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے بوچھا کہ'' پھرآپ کیوں روروہے تھے''اس پر

حضرت عبداللہ نے جو جواب دیا وہ اسلام کی روش تاریخ میں آب زر سے نقش ہوگیا۔ ملاحظہ سیجئے۔اورایک صحابی رسول کی ایمانی قوت پر سرد ھنئے۔آپ نے برملافر مایا:

'' مجھے اس پر رونا آرہا ہے کہ آج میرے پاس ایک ہی جان ہے جواللہ کی راہ میں جلائے جات ہوتی اور جلائے جان ہوتی اور اللہ کی راہ میں ایک ایک جان ہوتی اور ان سب کواللہ کی راہ میں ای طرح جلایا جاتا''۔

اس مضبوط ایمان کود کھے کرنھرانی بادشاہ کا دل نرم ہوگیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ
میری پیشانی چوم لیس تو میں آپ کور ہا کرسکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ سارے
مسلمان قید یوں کی رہائی کے عوض میں آپ کی شرط مان سکتا ہوں اور جب بادشاہ نے
سب مسلمان قید یوں کی رہائی کا یقین دلایا تو حضرت عبداللہ نے بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ
سب مسلمان قید یوں کی رہائی کا یقین دلایا تو حضرت عبداللہ نے بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ
کے کرے پورے لشکر کو چھڑ الیا اور امیر المونین حضرت عمر کی خدمت اقدس میں حاضر
ہوکر پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر کو اتنی مسرت ہوئی کہ فرمایا کہ ہرمسلمان پرلا زم ہے
کہ وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی چوہ ہے۔ پھرخود آگے بڑھ کرا پنے مبارک ہوئٹ حضرت عبداللہ بن حذافہ گی پیشانی پررکھ دیا۔ (شعب الایمان)

ال واقعہ ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایمانی قوت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ قوت ای لئے تھی کہ وہ ایمان کی لذت وحلاوت سے پوری طرح آشنا ہو چکے تھے۔ آج ضرورت ہے کہ ہرمسلمان اس لذت وحلاوت سے آشنا ہوئیہ ہماری بنیادی ضرورت ہے جس کے حصول کیلئے ہرممکن کوشش کرنی جائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کو ایمانی حلاوت کے حصول کی علامت قرار دیا ہے۔

(۱) انسان کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا نئات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوجائے۔ (جس کا تقاضا بیہ ہے کہ وہ کوئی کام اللہ اور اس کے دسول کی مرضی کے خلاف نہ کرنے)

(۲) وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے خداد اسطے کا بےلوٹ تعلق رکھے۔ (۳) اور وہ اپنے لئے کفر کوائی طرح ناپسند کرئے جیسے آگ میں جلنے کوناپسند سمجھتا ہے۔ (مسلم شریف) حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ بتنوں علامتیں کامل طریقہ برموجود تھیں اور آج کے معاشرہ میں ان بتنوں باتوں سے لا پروائی برتی جارہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جائزہ لے کہ وہ ان علامتوں پر کہاں تک پورااتر تا ہے اور کہاں تک کوتا ہی کرر ہاہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خود احتسانی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ (ندائے شاہی)

# تین باتوں برایمان کی مطاس

حضورا قدى صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه:

سے زیادہ محبت اللہ ورسول سے ہو۔

تشری خضوراقد س ملی الله علیه وسلم کی بیر حدیث بھی ان احادیث میں شامل ہے جن حدیثوں میں آپ نے نہایت جامع اور مخضر انداز میں پوری تعلیمات وین کوسمو دیا ہے۔ گویا دریا کوکوزہ میں بندفرہ دیا ہے۔ الی ہی احادیث کے لئے آپ نے فرمایا ہے اُوٹینٹ جَوَامِعَ الْکَلِم لِعِی اللّٰہ کی جانب ہے مجھے' نجامع کلمات' عطافر مائے گئے ہیں۔ پینانچہ آپ سلی الله علیه وسلم نے اس حدیث میں تین باتوں کی تعلیم دی ہوران کی تعلیم کے لئے بجیب وغریب انداز اختیار فرمایا ہے کہ ریہ تین باتوں کی تعلیم کی جس شخص میں بر تینوں باتیں پائی جاتی ہوں گی اسے ایمان کی مضاس کا ذاکھیل جائے گا۔ وہ تین باتیں ہیں کہ جس شخص میں بر تین باتیں پائی جاتی ہوں گی اسے ایمان کی مضاس کا ذاکھیل جائے گا۔ وہ تین باتیں ہیں۔ اسے سب

۲- بیر که وه مخص جس مسلمان سے بھی محبت رکھے وہ محبت صرف اللہ واسطے کی ہونی جا ہے اور کوئی غرض نہ ہو۔

۳- بیرکہ ایمان واسلام کے بعد حالت کفر کی طرف لوٹنا اے ایسا ہی نا گوار ہو جیسے میہ بات اے نا گوار ہے کہا ہے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے۔

ویے حقیقت میں تو تینوں با تیں اللہ تعالیٰ ہی کے فضل وعطا ہے ملی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہی کا یہ فضل وعطا بھی ان اسباب سے وابسۃ ہے(۱) ہر مسلمان کواس بات کاعلم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور اس کے احکام کیا گیا ہیں جن پڑمل کر نا ضروری ہے۔ اور اس کی ناپند اور ممنوع وحرام چیزیں کیا ہیں جن ہے ہیز کرے۔ (۲) ہر مسلمان اپنے ایمان میں قوت بیدا کرنے اور اعمال صالحہ کی کثرت کا اہتمام کرے۔ (۳) کفر کے جوآ ثار اور اس کی جو خوشیں ہیں ان کی بہچان ہونا چاہئے کہ ان کی وجہ سے ظلم وشر اور فقنہ وفساد ہید اہوتا ہے جس کا نتیجہ آخرت کا نقصان ہے۔

### صاحب ایمان کے اخلاق

ئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایماندار آدمی کے اخلاق سے ہیں، دینداری کی باتوں میں سخت ہوتا ہے۔

جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی کابرتاؤ کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ ہوشیار بھی رہتا ہے۔
خدا کی وحدا نیت پرایمان لا تا اوراس پر یقین رکھتا ہے کم کے حاصل کرنے میں تریص ہوتا ہے۔
اگروہ کی کے ساتھ دشنی کر بے قوم ہربان دشمن ہوتا ہے۔
اگر اس کالم ہوتو علم کے ساتھ اس میں طم بھی ہوتا ہے۔
اگر وہ دولت مند ہوتو خرچ کرنے میں میا نہ روی اختیار کرتا ہے۔
اگر وہ فاقہ سے ہوتو صبر کرتا ہے۔
اگر وہ فاقہ سے ہوتو صبر کرتا ہے۔
لانچ سے دور رہتا ہے۔

حلال روزی کی تلاش کرتاہے۔ نیکی کا کام استقلال کے ساتھ کرتاہے۔

ہدایت کی باتیں عاصل کرنے میں چو کنااور پھر بتلا ہوتا ہے نفسانی جذبات سے بھی نبیں دبتا۔

مصيبت زوول برمهريان ہوتا ہے۔

اگرکوئی آ دی اس ہے کیندر کھتا ہوتو اس بڑام بیس کرتا۔

اگروہ کی کے ساتھ دوی رکھتا ہوتو اس دوست کی خاطر گناہ میں مبتلانہیں ہوتا۔

اگر کوئی آ دمی اس کے پاس امانت رکھوائے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔

ندوه حدر کرتا ہے نہ کی رطعن کرتا ہے نافعنت کرتا ہے۔

وہ حق بات کا فور أاقر اركرتا ہے اگر چه كوئى آ دمى اس پر كوابى نہ دے۔

وہ لوگوں کے یُرے تام رکھ کران کونیس پکارتا۔

نماز عجزونیاز کے ساتھ پڑھتا ہے۔

جب مصبتیں بیں آئیں توان سے نجات یانے میں جلدی کرتا ہے۔

جب آسودگی اور فراغت کا زمانه ہوتو وہ سنجیدہ اور متین رہتا ہے جو کچھ خدااس کو دیتا

ہاں پرقانع اور شکر گزار ہوتا ہے۔

جوچیزاس کی نبیس ہےاس کا دعویٰ نبیس کرتا۔

غصہ میں اپنے آیے ہے باہر نبیں ہوتا۔

نیکی کے کاموں میں فیاضی ہے کام لیتا ہے اور بخل بھی نہیں کرتا۔

لوگوں سے اس لئے ملتا ہے کہ جو بات وہ بیں جانتا اس کو جان جائے۔

لوگوں سے گفتگواس کئے کرتا ہے کہ جو بات حق ہواس کی مجھ میں آجائے۔

اگرکوئی اس کوستاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ خدااس کی مدد کرے۔ (رواہ الکیم)

### خالص ايمان

ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

خالص ایمان اس مخص میں ہے جو خدا ہی کے لئے دوسی کرتا اور خدا ہی کیلئے دشمنی کرتا

ہاور جب کوئی آ دمی ایسا کرتا ہے تو وہ ضدا کی دوئی کا حق دار ہوجاتا ہے کیونکہ ضدافر ماتا ہے کہ میرے بندول میں سے وہ لوگ میرے دوست ہیں جن کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے ذکر کے ساتھ میر اذکر ہوتا ہے۔ (رواہ الا مام احمد فی المسند - بحوالہ '' ایک ہزارا جادیث)

# ايمان كى قدراور حقوق العباد

### فيصله كادن

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ!

کیا جو جھڑ ہے ہمارے دنیا ہیں تھے وہ دوبارہ وہاں قیامت میں دہرائے جائیں گے۔ آپ

نے فرمایا ہاں وہ ضرور دہرائے جائیں گے اور ہر خض کواس کا پورا بور ابدلہ دلوا یا جائے گا ایک صدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے پڑوسیوں کے آپ سل صدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے پڑوسیوں کے آپ سلم کے جھڑ ہے جھڑ ہوں گے اور ایک حدیث میں ہے کہ اس ذات پاک کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سب جھڑ وں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہاں تک کہ دوبکریاں جو کری ہوں گی اور ایک نے دوسر کے وسینگ مارے ہوں گے ان کا بدلہ بھی دلوا یا جائے گا۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ دو بکریوں کو آپس میں لڑتے دیکھے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر ٹرسے دریافت فرمایا کہ جانے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں۔ حضرت ابوذر ٹرسے دریافت فرمایا کہ جانے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں۔ حضرت ابوذر ٹرسے دریافت فرمایا کہ جانے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں اللہ تعالی کو اس کا علم بے اور وہ قیامت کے دن ان دونوں میں انصاف کریگا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ ہر سچا جھوٹے ہے ہر مظلوم ظالم ہے 'ہر مدایت یا فتہ گمراہی میں مبتلا ہونے والے ہے 'ہر کمز ورز ورآ ور سے اس روز جھڑ ہے گا۔
اور فر مایا کہ لوگ قیامت کے دن جھڑ یں گے یہاں تک کہ روح اور جسم کے درمیان بھی جھڑ ا ہوگا۔ روح تو جسم کوالزام دے گی کہ تو نے بیسب برائیاں کیس اور جسم روح ہے کہ گا کہ ساری چا ہت اور شرارت تیری ہی تھی۔ ایک فرشتہ ان میں فیصلہ کرے گا وہ کہ گا کہ ساری چا ہت اور شرارت تیری ہی تھی۔ ایک فرشتہ ان میں فیصلہ کرے گا وہ کہ گا سنوایک آ تھوں والا انسان ہے لیکن اپانج بالکل لولائنگڑ ا چلنے پھرنے ہے

معذور دوسراایک آ دمی اندھا ہے لیکن پیراس کے سلامت ہیں چلتا پھر تا ہے بید دونوں ایک باغ میں ہیں۔ لنگڑ ااندھے سے کہتا ہے بھائی بیہ باغ تو میووں اور پھلوں سے لدا ہوا ہے لیکن میر ہے تو پاؤں نہیں ہیں جو میں چل کر یہ پھل تو ڑلوں اندھا جواب دیتا ہے آؤ میر سے لیکن میر ہے تو پاؤں ہیں گئے اپنی چڑہی پر جڑھا لیتا ہوں اور لے چلتا ہوں چنا نچہ یہ دونوں اس طرح پہنچ اور خوب مرضی کے مطابق باغ سے پھل تو ڑے۔ بتلاؤ کہان دونوں میں مجرم کون ہے؟ جسم روح دونوں جواب دیں گے کہ جرم دونوں کا ہے۔ فرشتہ کے گا کہ بس اب تو تم نے اپنا فیصلہ آ پ کردیا یعنی جسم کویا سواری ہے اور روح اس پر سوارے۔

سیح بخاری شریف میں حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جس شخص کے ذمہ کی کاحق ہے اس کو جائے کہ دنیا ہی میں اس کو ادایا معاف کرا کر حلال ہو جائے کیونکہ آخرت میں درہم اور دینار تو ہوں گے نہیں اگر ظالم کے پاس کچھا عمال صالحہ ہیں تو بمقد ارظلم بیا عمال صالحہ اس سے لے کر مظلوم کو دے دیئے جاویں گے اوراگراس کے پاس حسنات نہیں ہیں تو مظلوم کی برائیاں اور گنا ہوں کو دیئے جاویں گے اوراگراس کے پاس حسنات نہیں ہیں تو مظلوم کی برائیاں اور گنا ہوں کو اس سے لے کر ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

ایمان برطی دولت ہے

قیامت بین سارے نیک اعمال مظالم اور حقوق العباد کے بدلے بین مظلوموں کو دے دیئے جائیں گے گرایمان نہیں دیا جائے گا جب ظالم کے تمام اعمال صالح علاوہ ایمان کے سب مظلوموں کودے کرختم ہوجائیں گے اور صرف ایمان رہ جائے گا تو ایمان اس سے سلب نہیں کیا جاوے گا بلکہ مظلوموں کے گناہ اس پرڈال کرحقوق کی ادائیگی کی جائے گی جس کے نتیجہ میں یہ گناہوں کا عذاب بھگنے کے بعد بالآ خربھی نہ بھی جنت میں داخل ہوجائے گا اور پھر یہ حال اس کا دائی ہوگا۔اللہ اکبرایہ ہے ایمان کی قدرو قیمت مگرافسوں کہ آج اس اور پھر یہ حال اس کا دائی ہوگا۔اللہ اکبرایہ ہے ایمان کی قدرہ قیمت مگرافسوں کہ آج اس جو دین کے ذمانہ میں ہر چیز قابل وقعت اور قابل قدر ہے۔اگر نہیں ہوگا وایمان صادق کی جب کہ وقعت اور پروانہیں ۔الا ملف اللہ اللہ اور ابھی کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت نہ دکھلائیں جب کہ کفرا تنا ستا ہوجائے گا کہ جب کو آدمی مسلمان ہوگا تو شام کو کا فر ہوجائے گا اور شام کو

مسلمان ہوگا تو صبح کو کا فر ہوگا۔معمولی ہے دنیوی نفع کے عوض دین کوفر وخت کر دے گا جیسا كم مشكوة شريف كى ايك حديث ميس بروايت مسلم بتلاديا كيا ہے۔ (العياذ باللہ) مشكوة شریف ہی کی ایک دوسری حدیث بروایت الی داؤد میں واردے کہ قیامت کے قریب ایسے سخت فتنے بریاہوں گے جبیاا ندھیری رات کے نکڑے صبح کوآ دمی ان میں مسلمان ہوگا شام كوكا فرشام كومسلمان ہوگا صبح كوكا فر۔ان ميں جیسے والا آ دمی كھڑے ہونے والے ہے بہتر ہاور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔اس وقت اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا۔ لعنی ٹاٹ کی طرح گھر کے ایک کونے میں پڑے رہنا (الاعتدال فی مراتب الرجال)

حضوراقدس صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ي:

کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام میں فوجیس کی فوجیس داخل ہور ہی ہیں۔ کیکن ایک زماندایا آنے والا ہے کہای طرح فوجیس کی فوجیس اسلام سے خارج ہونے لکیس گی۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) الله پاک ایسے دفت ہے جمیں بچائیں اور اسلام پر قائم رکھیں اور ایمان پرموت نصیب فر مائیں۔

# ایمان کی تاز کی پرمرنے والا

طارق بن محصاب رحمة الله عليه عصمنقول م كه حضرت ابو بمرصد يق رضي الله تعالى عنہ نے فر مایا '' اس آ دمی کے لئے خوشخبری ہے جو'' النانات'' میں فوت ہوا'' عرض کیا گیا النانات كيا ہے؟ فرمايا ايمان كى تازگى \_ (انمول موتى ج١)

تفذير برائمان

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تم میں کوئی تخص مومن نہ ہو گا جب تک کہ تقدیر برایمان نہ لائے ، اُس کی بھلائی پر بھی اور اُس کی برائی پر بھی یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے مٹنے والی نہ تھی اور جو بات اس سے مٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ (تر مذی)

### ايمان كاذا كقه جلهنے والا

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: تین کام ایسے ہیں کہ جو مخص ان کو کرے گا

ایمان کا ذا گفتہ چکھے گا۔ صرف اللہ کی عبادت کرے اور بیعقیدہ رکھے کہ سوا اللہ کے کوئی عبادت کے سوا اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اپنے مال کی زکو ۃ ہرسال اس طرح دے کہ اس کانفس اس پرخوش ہواوراس آ مادہ کرتا ہو۔ (بعنی اُس کورو کتا نہ ہو) (حیات المسلمین)

### كمال ايمان

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: "تم میں ہے کوئی مؤمن بیں ہوسکتا جب کہ میں اس کی نظر میں ایخ والدسے اپنی اولا دسے اور تمام انسانوں سے زیادہ مجبوب نہ ہوں۔ "(بخاری دسلم)

### ايمان كي تحيل

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' جو محض الله ہی کے لئے (کسی دوسرے ے) محبت کرے ، اللہ ہی کے لئے (اس کے دشمنوں سے) بغض رکھے، اللہ ہی کے لئے خرج کرے اور اللہ کے لئے خرج کورو کے تواس کا ایمان کممل ہے۔'' (ابوداؤ د، مشکلوۃ)

### ايمان كي حلاوت

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی پائی جا ئیس گی وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا،ا۔ایک بید کہ اس شخص کواللہ اوراس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ ۲۔ دوسری بید کہ وہ کسی (اللہ کے ) بندے سے محبت کرے اور محبت صرف اللہ کے لئے ہو۔ ۳۔ تیسر سے بید کہ اے کفر سے نجات حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف لوٹنا ایسائہ الگتا ہو جسے وہ آگ میں جھو نکے جانے کو ٹر اسمجھتا ہے۔'' (بناری وسلم)

### ایمان کامزہ یانے والا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' و وقحف ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو الله کو پر دردگار سمجھ کر، اسلام کو (اپنا) دین قرار دے کراور محمصلی الله علیه وسلم کورسول یقین کر کے راضی ہوگیا ہو۔'' (مسلم)

## كمال ايمان كي علامات

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا کہتم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک کہ صاحب ایمان نہ ہوجا و اور تم پورے مومن نہیں ہوسکتے۔ جب تک کہتم میں باہمی محبت نہ ہو کیا میں تم کوایک ایسی باہمی محبت نہ ہو اگر تم اس پڑمل کرنے لگوتو تم میں بھی باہمی محبت بیدا ہوجائے اور وہ بات بیہ ہے کہتم اپنے درمیان سلام کارواج بھیلا و اور اس کوعام کرو۔ (مسلم)

#### ايمان وحياء

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: حیاء اور ایمان دونوں ساتھی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک نعمت جائے تو دوسری نعمت بھی سلب ہوجاتی ہے۔ (شعب الایمان لیم بیٹی)

#### ايما نداراوردولت

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ونیا لینی ونیا کی دولت کو بُرا مت کہو۔ کیونکہ ایماندار آ دمی اس کے ذریعہ سے بھلائی حاصل کرتا اور بُرائی سے بچتا ہے۔ (رواہ الدیلمی وابن النجار)

### ایمان کامل ہونے کی شرائط

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کسی انسان کا ایمان کا مل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ اس کے اخلاق التے ہے نہ ہول اور جب تک کہ وہ اپنے غصہ کو د باتا نہ ہواور جب تک کہ لوگوں کے واسطے وہی بات نہ چاہتا ہو، جواپنے لئے چاہتا ہے، کیونکہ اکثر آ دمی بہشت میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی نیک عمل اس کے سوانہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کی بھلائی دل سے چاہتے تھے۔ (ابن عدی دابن شاہیں والدیلی)

### كمال ايمان

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے اخلاق یا کیزہ ہوں اور فروتنی اور تواضع سے جھکے رہتے ہیں اور وہ لوگوں سے ملتے ہیں اورلوگ ان سے ملتے ہیں۔ جولوگوں سے نہیں ملتے اورلوگ ان سے نہیں ملتے اورلوگ ان سے نہیں ملتے ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ (رواہ الطبر انی فی الاوسط)

### ایمان کی حفاظت کی دعا

امام احمر مرید فرماتے میں کہ اگر کوئی مخص نماز فجر اور سے کے درمیان ہم مرتبہ "یا حی یاقیوم یا بدیع السموات والارض یا ذالجلال والا کرام یاالله لااله الا انت اسٹالک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا ارحم الراحمین "پڑھلیا کرے واللہ پاک السٹالک دن جمین "پڑھلیا کرے واللہ پاک اللہ یا دن جم دو پڑدہ موجا کی گے ذندہ رکھیں گے۔ (مرالامرار)

ايمان كى حفاظت كيليّ ايك وظيفه

''ابن عراکہ جو کہ اللہ تعالی کے ایمان کی حفاظت فرماتے رہیں تو وہ اپنا معمول بیربنا لے کہ ہوکہ اللہ تعالی قیامت تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے رہیں تو وہ اپنا معمول بیربنا لے کہ روز انہ کس سے گفتگو سے پہلے مغرب کی سنتوں کے بعد دور کعت اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور پھر دور کعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے تو اللہ تعالی قیامت کے دن تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں یہ بہت بڑا فائدہ ہے'۔ (کتاب البنان)

امام نفسی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کوسند طویل کے ساتھ نقل فرما کریہ اضافہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ان تمام سورتوں کے ساتھ سورہ اخلاص ہے بل انا انو لناہ فی لیلة القدر بھی پڑھ لے۔ نیز سلام بھیرنے کے بعد ۱۵ مرتبہ سجان اللہ پڑھ کر ذیل کی دعا پڑھئے ہے اللہ تعالیٰ ایمان کے بھن جانے ہے محفوظ رکھیں گے اور بیسب ہے بہترین فائدہ ہے۔

"اللهم انت العالم مااردت بهاتين الركعتين اللهم اجعلهما لي ذخرا يوم لقائك اللهم احفظ بهما ديني في حياتي وعند مما تي وبعد وفاتي"

# التدنعالي كاابل ايمان كوخطاب

خطیب الامت حضرت مولانا سیدابراراحم صاحب رحمه الله این خطاب میں فرماتے ہیں۔
حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کا ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ جب یآ ثیها الّذِینَ المنوُ الله کا خطاب قر آن کریم پڑھنے والا پڑھے اور سننے والا سے توسنجل کر بیٹھ جائے کہ احکم الحا کہ میں اللہ عنہ میں وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔

## يبودكوخطاب ايهاالمساكين سے

یہودکوتوراۃ میں ایھا المساکین سے خطاب کیا گیا اور اس امت کومونین سے خطاب کیا گیا گیا اور اس امت کومونین سے خطاب کرنے کا اثر بیمرتب ہوا کہ ضوبہ نے عکنیھم خطاب کیا گیا گیا انہیں مساکین سے خطاب کرنے کا اثر بیمرتب ہوا کہ ضوبہ میں ان کا احترام اللّٰذِلّةُ وَ الْمُسْكَنَةُ کہ ان پر ذات و مسکنت ماردی گی لوگوں کے قلوب میں ان کا احترام نہیں ہے دولتیں جا جوہ جتنی ہی اکھی کرلیں دنیوی چیٹیتیں جتنی وہ اپنی قائم کرلیں گر اوگوں کے قلوب میں ان کی کوئی وقعت موجود نہیں ہے بلکہ قلوب اس سے عاری اور منکر ہیں اور ایک قتم کی نفرت اہل اسلام کے اذبان میں بھی اور غیروں کے ذہنوں میں بھی جی ہوئی ہوئی اور ایک قتم کی نفرت اہل اسلام کے اذبان میں بھی اور غیروں کے ذہنوں میں بھی جی ہوئی ہوئی اور ایک قائم کی ماتھ۔

حق تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے فضل وکرم سے اس عالم میں شرف ایمان نصیب فرمایا ان شاء اللہ میدان حشر میں بھی ایمان ہی کے ساتھ خطاب فرمائیں گئ اس کی جمیں اس ذات عالی سے امیدر کھنا چاہئے۔

اعظم گڑھ میں ایک مرتبہ بلی جو بلی منائی گئی' اس میں ہندوستان کے مشاہیر وا کا ہر کو دعوت وی گئی تھی ہمارے حکیم الاسلام مولا نا قاری محمد طیب صاحب نوراللّه مرقد ہ کو بھی اس

میں بلایا گیا تھا اور ہر ایک کوعنوان دیا گیا تھا کہ فلاں فلان عنوان پر بات کرنی ہے۔
حضرت تھیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کوعنوان دیا گیا' اسلام نے دنیا کو امن وسلامتی کا پیغام دیا۔ حضرت نے ہیں ہے کہ بعد ارشاد فر مایا کہ امن کا لفظ خود ایمان کے اندر موجود ہے تو امن وسلامتی خود ایمان و ایمان کے اندر موجود ہے تو امن وسلامتی خود ایمان و اسلام کے نام سے نمایاں' واضح اور روشن ہے پھر فر مایا کہ تقریر کیلئے جوعنوان دیا گیا ہے وہ ناتمام ہے اس لئے اسلام نے دنیا کو صرف امن وسلامتی کا بیغام ہی نہیں دیا بلکہ مکمل پروگرام بھی دیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ صرف پیغام دیا جائے تو پروگرام نہ دیا جائے تو پریشانی ہوگی مثلاً ہم آپ کو دعوت دیں کہ آپ کی وقت ترکیسر تشریف لا کیس گر پروگرام نہ بیا کیس تو آپ کو تشویش ہوگی کہ کس مہینہ میں کس ہفتہ میں کس دن جانا ہے تو فطری طور پر بیغام ہی نہیں دیا بلکہ کھمل پروگرام بھی چاہتا ہے تو اسلام نے دنیا کو امن وسلامتی کا بیغام ہی نہیں دیا بلکہ کھمل پروگرام بھی دیا اور بتایا کہ اس عالم میں بھی اور اس عالم میں بھی اس دیا جائے میں اور اس عالم میں بھی ایمان واسلام کے ساتھ امن وسلامتی وابست ہے بہرحال بنیا دی چیز ایمان ہے۔

ایمان اساس ہے

ایمان بہت بڑی چیز ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وتلم نے اسی ایمان کی حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس کی بالکل ایسی مثال ہے جو میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ کسی آدمی کے گھر کے سامنے درخت ہوجو بالکل سو کھ گیا ہو پتیوں میں جائی ہیں سنے میں تناوئہیں اس کی شاخوں میں بناؤ سنگھار نہیں بالکل مردہ ہو چکا ہو۔ اس درخت میں جان پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بجائے ہر پتی پر پائی ڈالنے کے جڑ میں پائی ڈالا جائے جب جڑوں میں پائی ڈالیس گے تو جڑھے وہ پائی تند میں پنچ گا اور سنے کے تعدشاخیں بنیں گی میں پائی ڈالیس گے تو جڑھے وہ پائی تند میں پنچ گا اور سنے کے تعدشاخیں بنیں گی میں پائی ڈالی بھوٹیں گی ٹھیک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد انسانیت پرنگاہ ڈالی تو دیکھا کہ یہ سوکھا ہوا درخت ہے اعمال و اخلاق بھی چو پٹ اور افعال و افسان سے نظام مختل ہے اور الی بگڑی انسانیت کوسد ھارنے کی ضرورت ہے۔ اقوال بھی چو پٹ سب نظام مختل ہے اور الی بگڑی انسانیت کوسد ھارنے کی ضرورت ہے۔ ایمان اساسی اور فطری چیز ہے دیکھتے! ایمان چوہیں گھنے آپ کے ساتھ ہے آدمی جاگیا

ہے تب بھی مومن اور سوتا ہے تب بھی مومن ایسا تو نہیں کہ سونے کے بعد کا فر ہوجا تا ہوا گر سونے کے بعد کا فر ہوجائے تو اس کی بیوی رخصت ہوجائے گی اس کو مفتیوں کے یاس دوڑ نا پڑے گاوہ جا گیا تھا تب بھی شوہر تھااور سونے کے بعدا تھا ہے تب بھی شوہر ہے جا ہے حسبان و گمان کچھ بھی ہوتو ایمان اور توحید ہر وقت ساتھ ہے اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھا تا ہوں۔ ویکھئے! مثلاً آپ جب شام کے وقت اپنی دکان بند کرتے ہیں تو مختلف سامانوں کو سمیٹتے ہیں اور چھوٹی صندوقوں کو بردی میں اور پھیلی ہوئی چیزوں کوایک جگہ کرتے ہیں اس طرح سار انظام مرتب کرنے کے بعد دروازہ پر تالالگادیے ہیں اور جانی ابنی جیب میں رکھ لیتے ہیں تو جتنے اعمال واخلاق کے صندوق اورڈ بے ہیں ان تمام کی تنجی تو حیدوا یمان ہے جو چوہیں کھنٹے آ دمی کے پاس موجود ہے اور لنجى كاقضه مين مونا در حقيقت سارى دكان كاقبضه مين مونا ہے۔ ابل سنت والجماعت كاعقيده بيد ہے کہ ساری زندگی کا کافریا یہودی یا مجوی ہوش وحواس سالم ہونے کی حالت میں مرنے سے ذرا ى دريها جمي ايمان لي آئو جا بايك نمازنه يرهي بوايك روزه ندركها بوج ندكيا بوقر آن كريم كى ايك آيت كى تلاوت نه كى مومكروه داخل جنت موگا۔اس لئے كماس كے ياس جنت كى لنجی آگئی ہے گوائے مل کاموقع نیل سکا بیکی ابن معاذرازی حق تعالی ہے اپنی مناجات میں یہ عرض كرتے تھے كەرب العالمين! سر سال كاكافراگراخلاص كے ساتھ لا اله الله الله يرد هتا ہے تو آپاس کے گناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں تو جوستر سال تک لا الدالا اللہ پڑھتارہے بھلااے آپ محروم فرمادیں گے؟ ہرگز نبیں! بلکہآپ کی ذات سے توقع ہے کہاں کابیر وضرور پار ہوگا۔

ايمان اورنماز

ایمان ایک اندرونی کیفیت ہے اور نماز اس کیفیت کی ترجمان ہے اور دیکھے!
نماز الی اہم عبادت ہے کہ قرآن کریم نے اس کوایمان سے تعبیر فرمایا وَ مَا گانَ اللّٰهُ
لِیُضِیعُ اِیْمَانَکُمُ اللّٰہ تعالٰی تمہاری نماز وں کو ضائع نہیں فرما کیں گے۔ مراد یہاں
ایمان سے نماز ہے اور صدیث پاک بیس نماز کے ترک کو کفر سے تعبیر فرمایا من توک
الصلاة متعمداً فقد کفر تو نماز کا چھوڑ تا یہ کفر ہے اور نماز کا اختیار کرتا یہ ایمان
ہے معلوم ہوا کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز حدفاصل ہے۔

ایمان فلاح اور کامیا بی کیلئے بنیادی چیز ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی کوکس بات پر یقین اور اعتماد نہیں ہوتا تو وہ تذبذب تر دواور شک کی وجہ سے پریشانی کا شکارر ہتا ہے بیتین آجانے کے بعداطمینان بیدا ہوجاتا ہے۔

ہم نے خودا پنی آنکھوں ہے اس کا مشاہدہ کیا کہ بعض لوگ ٹرین کی پٹری پر چلتے ہیں اور جب گرنے لگتے ہیں تو ہاتھ ادھر ادھر کر کے کسی طرح تو از ن برقر ارکر لیتے ہیں ان کو چلنے میں مشقت تو پیش آؤی ہے گر پھر بھی چل لیتے ہیں اس لئے کہ گرنے پر بھی کوئی بڑا خطرہ در پیش نہیں ہوتا کیان جب وہی پٹری بل پر پہنچی ہے جس کے بنچے پانی ہوتا ہے اور گرنے کا اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے تو قوت واہمہ غالب آجاتی ہے اور وہ طمانین موجود نہیں رہتی جس کی وجہ سے اس پر اور کی کی کوئی ہمت نہیں کرتا۔

تویدمشاہرہ ہے کہ جب یقین اور اطمینان کا غلبہ ہوتا ہے توراستہ طے کر نامبل ہوتا ہے اور جہال شک تذبذب اور تر دو پیدا ہوتا ہے وہال راستہ طے کرنا دشوار ہوتا ہے اب اس کے بعد سمجھے کہ تق تعالیٰ جہنم پرایک بل قائم کریں گے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مسافت بندرہ سوسال ہوگی اور اس پر سے لوگوں کو گزرنا ہوگا۔

## مل صراط کی کیفیت

صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کر یم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ان پرکلالیب

یعنی لو ہے کے بینکڑ وں آگڑ ہوں گے جوگز رنے والوں کو پکڑیں گے نوچیں گے۔
وجہ یے بعض ذمی ہوں کے بعض جہنم میں گرجا ئیں گے اور بعض ان سے محفوظ رہیں گے۔
اگرانسان کا ایمان ویقین مضبوط ہے اور یقین کی دولت اندر موجود ہے قوبال سے زیادہ
باریک کموار سے زیادہ تیز راستہ پر چلنا اس کیلئے انتہائی سبل اور آسان ہوگا اور دنیا میں جس
شان کے ساتھ وہ شریعت پر چلا ہوگا ای اعتبار سے وہ بل صراط سے گز رجائے گا معلوم ہوا کہ
شریعت پڑمل کرنے کے نتیجہ میں جواطمینان اور یقین حاصل ہوا وہی بل صراط طے کرائے گا
اور جنت میں پہنچائے گا اور بیوبی یقین ہے جس کے بغیرایمان کی تکمیل نہیں ہو گئی۔
اور جنت میں پہنچائے گا اور بیوبی یقین ہے جس کے بغیرایمان کی تکمیل نہیں ہو گئی۔

# لفین کی تنبرفتمہیں

یقین کے باب میں علاء لکھتے ہیں کہ اس کی تین قسمیں ہیں ایک علم الیقین دوسرا عین الیقین تیسراحق الیقین' مثلاً آدمی پیرجانتا ہے کہ یانی ڈبوتا ہے اور آگ جلاتی ہے اور ان میں قدرت نے بیخاصیت رکھی ہے تو یانی کے باب میں بیلم اور یقین کدوہ ڈبوتا ہے اور بیا کہ آگ جلاتی ہے سیلم الیقین کا درجہ ہے اور کسی تحض کوانی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ یانی میں ڈوب رہا ہے اورآگ میں جل رہا ہے اس میں پہلے سے بڑھ کریفین ہے جوعین الیقین کہلاتا ہے اور اگر آدمی خود ڈو بنے لگے یا آگ میں جلنے لگے توبیق الیقین کامر تبہ ہے جس میں کی شک وشبہ کی تنجائش نہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ علیہ جو حضرت اقدس تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں ہیںان کاایک شعریادآیاوہ نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمارہے ہیں کہ تير النفيل اليسب كل التي المراردي ساقى المواعلم اليقيل عين اليقيل حق اليقيل ساقى لعنی اے خم خانہ محبت اور خم خانہ معرفت کے جام لٹانے والے ساتی! آپ کے ہے خانه محبت اورمعرفت میں جو ہے نوشی کرتا ہے اس پرسارے اسرار دین کھل جاتے ہیں۔ مواعلم اليقيس عين اليقيس حق اليقيس ساقي

کے حق تعالیٰ نے یقین کے سارے مراتب طے کرادیئے۔

# ايمان اوراحكام شريعت كي مثال

توایمان کےاندربنیادی چیزیقین ہےاوروہ بل صراط جس ہے آدمی گزرے گاوہ شریعت اسلام کی صورت مثالی ہے جس طرح یہاں شریعت پر چلے گا ای طرح وہ بل صراط ہے گزرے گا آگر بہال قوت سے چلتا تھا تو وہال قوت سے چلے گا۔ یہال ڈھیلے بن سے چلتا تھا تو وہال ڈھلے بن سے چلے گا۔ چنانچہ کچھا ہے بھی ہوں گے جوچلیں گے پھر گرنے لگیں گے اور سنجلنے کے بعد پھر چلنا شروع کریں گے اور بیروہ ہول گے جود نیامیں شریعت اسلام پر چلتے تھے پھر گر یرٹتے تھے پھرتو بہ کر کے چلنا شروع کرتے تھے ان کووہاں بھی یہی شکل پیش آئے گی۔ اوراس کے کنارے پر جولوہ کے آئکڑے لگے ہوئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے

فہم اور شعور بیدافر مایا ہے وہ دنیا کے تعلقات کی صورت مثانی ہیں آدمی شریعت پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹے کی محبت ہیوی کی محبت اور مال وغیرہ کی محبت شریعت اسلام پر چلنے ہیں رکاوٹ بنتی ہے وہ آئکڑے ان رکاوٹوں کی صورت مثالی ہیں کہ یہاں دنیا کی چیزوں کی وجہ سے شریعت پر چلنا چھوڑ اتو وہاں وہ آگڑے جنت کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ ڈالیس کے۔ حق تعالی شانہ کے یہاں نجات کا دارو مدار ایمان ہی پر ہے چنا نچہ ملاعلی قاری رحمة اللہ علیہ نے تقریح فرمائی ہے کہ مومن ایمان کی بنیاد پر جنت میں جائے گا اور اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا اور اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا اور اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا اور اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا اور اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا اور اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا اور اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا اور اعمال کی بنیاد پر جنت میں جیکھی اور خلود نصیب ہوگا۔

#### داخله جنت كاسبب ايمان يارحمت؟

عدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ داخلہ جنت کی بنیا در حمت ہے اور ادھر علاء کرام کی تقریح ہے کہ داخلہ جنت کی بنیا دائیان ہے تو دونوں میں کوئی تصادم اور تضاد نہیں ہے داخلہ جنت کا حقیقی سبب تو رحمت ہی ہے جس پر رحمت ہوتی ہے اسے تو فیق ایمان ہوجاتی ہے تو ظاہر کے لحاظ ہے ایمان داخلہ جنت کی بنیا دہ اور ایمان کا سبب حق تعالیٰ کی رحمت ہے۔

# حافظ محمراحمرصاحب رحمه اللدكي اين شخفيق

حافظ محمد احمد صاحب رحمة الله عليه حفرت حكيم الاسلام كوالد ماجد اور حفرت نا نوتوى رحمة الله عليه كے صاحبز اده بيل وه فرماتے بيل كه ميرى نظر ميں بيده مونين بيل جن وكلمه تك صحيح يادنبيں ہے وه صرف بيہ بحصة بيل كه بم مسلمان بيل صحيح الفاظ بھى معلوم نبيل عقيده كى تفصيل بھى معلوم نبيل معمولى ورجه كا ايمان ان كو حاصل تھا ايسا و كول كو بھى حق تعالى محض اپنے فضل وكرم سے جنت ميں داخل فرماديں گاس لئے كه ايمان تو بہر حال ان كے پاس موجود ہے۔

#### دعوت كاعجيب اسلوب

اسلئے ضرورت ہے اس بات کی کہ کم از کم ایسے لوگوں کے نفس ایمان ہی کی حفاظت کی فکر کی جائے جیسے ایک جگہ ہے کھ مسلمان مرتد ہو گئے ان میں جہالت تھی ان کو سمجھا نامشکل تھا ایک عالم وہاں پہنچے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ حضرات کی ختنہ ہوئی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی

ہاں ہماری ختنہ ہوئی ہے تو عالم صاحب نے کہا کہ پھر تو اسلام تمہارے ساتھ جےٹ گیا ہے اب تو تم كافر ہو بى نہيں كتے اگر مرتد ہو گئے ہوتو ندادھر كے رہو كے اور ندادھر كے اس لئے با قاعدہ مسلمان ى ربويه بات ان كى مجھ ميں آئى جس سے دواسلام پرجم كئے اس طرح ان كوار تداد سے بچاليا۔ ای طرح میوات کے بعض مسلمانوں نے بہکایا کہتم لوگ اسلام چیوڑ دواس لئے کہ تمہارے آباؤ اجداد کومسلمانوں نے مار مار کر زبردی مسلمان بنایا ہے یہ بات مجھان کی سمجھ میں آگئی جس سے بچھار تدادشکل بیدا ہوگئی تو غالبًا حضرت مولا ناشبیر احمرصا حب عثانی رحمة الله علية تشريف لے محے اور وہاں ان كے سامنے بيان كيا اور بيان ميں ان كى نفسيات كالحاظ كرتے ہوئے ان سے دريافت فرمايا كہ ہم آپ لوگوں سے بديو چھنا جائے ہيں كه آپ لوگ بہادر میں یا برول؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو بہادر میں پھر حضرت رحمہ اللہ نے يوجها كةتمهارے باپ دادا اورتمهارے الكے بڑے سب بهادر تھے يا بزول؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ سب بھی جرات اور بہادر تھے شجاعت اور بہادری کے مالک تھے کسی سے ڈرتے نہیں تھے تو حضرت نے فر مایا کہ جب وہ سب حضرات نڈر تھے تو کس کی مجال اور ہمت ہوسکتی تھی کہان پر دباؤ ڈال کراور مارکرانہیں مسلمان بنا تا؟ وہ تو خودشوق ہے مسلمان ہوئے تھے تم تواس بات کوشلیم کررہے ہوا گرتم یہ بجھتے ہو کہ دہ لوگ زبردی اسلام لائے تھے تواس کا مطلب بيه ہوا كەتم اينے آباؤ اجداد اور بروں كو بزول ثابت كرنا جاہتے ہواور انبيس ڈر پوك سجھتے ہو حالانکہ جیسےتم بہادر ہو ویسے ہی تمہارے باپ دادا بھی بہادر تھے بلکہتم ہے زیادہ بہادر تھے کس کی ہمت تھی کہ ان کے ساتھ زبردی کرے؟ یہ بات او گوں کی مجھ میں آگئی کہ ہارے بروں نے سوچ سمجھ کراسلام قبول کیا تھااس لئے ہم بھی اسلام ہی پر قائم رہیں گے۔ دولت ایمان کے حق میں تین چیزیں ڈاکہ زنی کا کام انجام دیتی ہیں ایک توسب سے بڑا ڈاکواس کانفس ہےاور دوسرا ڈاکو شیطان ہےاور تیسرا ڈاکوغلط ماحول ہے یہ تین چیزیں ایمان کی دولت فتم کرنے کے دریے ہیں یا کم از کم خراب کرنے کے دریے ہیں اب جواپنے ایمان کی حفاظت کرتار ہااور دنیا ہے اس کوسلامت لے گیا تو پھرکوئی چیز اس کے ایمان براثر اندازنہیں ہوگی اور قیامت کے دن ای نورایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا۔

# آ فآب نبوت سے اقتباس نور کی دل نشیں حسی مثال

ایک عجیب ی بات آپ سے عرض کریں حکماء ہیرے اور سونے کے باب میں لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں سورج کی شعاعوں کوایے اندر جذب کرتی ہیں ای کی برکت ہے ان میں چک کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے زبر جدایا توت ہیرے جواہرات مونا کیا ندی وغیرہ معدنیات میں سورج کی شعاعوں کو دخل ہے بیساری چیزیں سورج کی شعاعوں کو جذب کرتی رہتی ہیں۔ سالہا سال گزرنے کے بعدان چیزوں میں ایک خاص صلاحیت بیدا ہوجاتی ہے پھراگرآ یے کسی قیمتی ہیرے کو یا سونے کے ڈیلے کوز مین میں دفن کر دیں اور ایک ہزارسال گزرنے کے بعدا سے نکالیں تب بھی وہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا۔ تو بعض عارفین نے لکھا ہے کہ ایمان کی روشنی آفتاب نبوت نبی کریم حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شعاعوں کی برکت ہے مومن کے قلب میں پہنچی ہے گویا مومن کے قلب میں معنوی آ فتاب کے انوار آجاتے ہیں جب مادی آ فتاب کی کیفیت سے کہ اگر اس کی شعاعوں کو جذب كرنے والى اشياء كوز مين ميں ڈال ديں اور عرصہ دراز كے بعد نكاليس تو اى شان كے ساتھ تکاتی ہیں ٹھیک اس طرح سے جنہوں نے آفاب نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کواینے قلوب میں بسالیا ہے ان نفوس قد سیہ کوانقال کے بعد گوز مین میں دن کر دیا جائے گا پھر بھی جب قیامت میں نکالے جائیں گے تو وہ خود بھی منور ہوں گے اور ان کی روشی ت دوسرول كيلي انتفاع كي شكليس سامنة كيس كي - نُورُهُمْ يَسْعني بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ.

ایمان کاتعلق قلب سے ہاوراسلام کاتعلق انسانی بدن اور جوارح سے ہمنداحد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الاسلام علانیة و الایمان فی القلب کہ ایمان باطنی چیز ہے اوراسلام ظاہری چیز ہے تو کو یا ایمان اوراسلام میں انسان کے ظاہراور باطن دونوں کو گھیررکھا ہے اورانسان کو دونوں سے متعلق احکام دے دیے ہیں۔

پھر دیکھئے ایمان میں جو امن کا مفہوم ہے وہ حق تعالٰی کی طرف سے موہبت اور عنایت ہے کہ حق تعالٰی نے دوا می عذاب سے مامون اور محفوظ کرنے کی ایک صورت مومن کو عطافر مادی اگر مومن ایمان کے تقاضے پر چل کر تقوی اضیار کرتا ہے تو وقتی اور ہنگامی

عذاب سے بھی نجات کی شکل ہوگی تو گویا حق تعالیٰ نے تھوڑے عذاب اور دائمی عذاب دونوں سے بچاؤ کی صورت اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فر مائی تو ایمان انسان کے حق میں غضب خداوندی سے نجات دہندہ ہے۔

درخت کی شاخوں کوجڑ کی وجہ ہے وجود ملتا ہے اورخود جڑوں کوان شاخوں کی وجہ ہے رسوخ اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے ای طرح ایمان کی برکت ہے اعمال وجود میں آتے ہیں چنا نچہا گراندرایمان نہیں ہے تو وہ اعمال معترنہیں ہیں اور وہی اعمال بھر ایمان کی تقویت کا باعث بھی بنتے ہیں گویا دونوں میں جوڑ ہے ایمان سے اعمال کو وجودی شان کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہوتا ہے اور اعمال سے ایمان کو مضبوطی اور رسوخی شان کا نفع حاصل ہوتا ہے۔

ایمان جواسای چیز ہے وہ خیالی نہیں ہے یک ہوئی ہے اس پر اثر پڑتا ہے ای لئے حدیث جرئیل میں ہے حضرت جرئیل علیہ السلام نے پوچھا مالاحسان احسان کی تعریف کیا ہے؟ تو آ ہے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایان تعبد اللہ کانک تو اہ فان لم تکن تو اہ فانہ یو اگ کہ تم خدائے پاک کی عبادت اس طرح کردگویا تم خداکو دکھے رہے ہوتو وہ تہیں دکھے ہی رہے ہیں بقول میرے دکھے رہے ہوتو وہ تہیں دکھے ہی رہے ہیں بقول میرے حضرت جیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہ تم عقیدہ کی نگاہ ہے دکھے ہی رہے ہواورا کریے تصور قائم نہیں کر کے تو اتنا تو ہے کہ وہ تہہیں دکھے رہے ہیں۔

#### حدیث احسان سے مشاہدہ ومراقبہ کا ثبوت

تو پہلی چیز مشاہرہ ہے اور دوسری چیز مراقبہ ہے مشاہرہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دکھے رہے ہیں اور مراقبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھے ہی رہے ہیں اس میں بھی بنیا دی چیز خدائے پاک کا دیکھنا ہے اپنا دیکھنا نہیں علامہ شبیراحم عثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ دیکھو! بادشاہ سلامت ہمیت وجلال کے ساتھ شان وشوکت کے ساتھ موجود بیشے ہوں ان کے افسران اور مطبعین سب کے سب در بار میں ادب کے ساتھ موجود ہوں اب یہاں ادب رعب داب اور ہمیت کی دو وجہیں ہیں ایک لوگوں کا بادشاہ کو دیکھنا ہے اور دوسرے بادشاہ کا لوگوں کو دیکھنا ہے ان میں اصل وجہ بادشاہ کا لوگوں کو

دیکھناہے چنانچہ جمع میں کوئی نابینا موجود ہووہ تو بادشاہ کوہیں دیکھ سکتا گر بادشاہ بہر حال اس کودیکھ رہاہے اس وجہ سے وہ مؤ دب اور باوقارر ہے گا تو حدیث پاک میں فر مایا کہ حق تعالیٰ کی ایسی عبادت کروگویاتم اے دیکھ رہے ہو بیا نتہائی اعلیٰ حالت ہے اور اس کو مشاہدہ سے تعبیر کیا جا تا ہے اور اگر بید حیان نہیں جم پائے تو بیتو ہے ہی کہوہ شہیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ تبارک وتعالیٰ کا دیکھنا بنیا دی طور پرخوف کی چیز ہے۔

## قبولیت اعمال کی دوبنیادیں

غرض ہے کہ ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا اس کے مطابق اعمال کا صدور ہوگا اور اس کی دجہ سے اعمال کی کیفیت ظاہرہ و باطنہ میں توت بھی آئے گی ویسے محققین نے اعمال کے مقبول ہونے کی دو بنیا دیں کھی ہیں ایک عمل کی صورت اور دوسرے عمل کی حقیقت اور روح عمل کی صورت کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی معیار قرار دی گئی نبی کریم صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک ہے جتنی مشابہت ہوگئی آئی ہی زیادہ قبولیت عمل میں بیدا ہوگی تو پہلی چیزیہ ہے کے عمل ہیئت و صورت میں سنت کے مطابق ہواور دوسری چیز روح عمل لیعنی اخلاص اورلگہیت ہے جیے ابدان کیلئے روح ہوتی ہے ای طریقہ سے اعمال کی بھی روح ہوتی ہے اوروہ روح اخلاص اورلگہیت ہے جیسے روح کے بغیر بدن قائم نہیں رہ سکتا ای طرح نیت خالصہ کے بغیر اعمال معتبر نہیں تو ایمان کی وجہ سے اعمال کو وجود ملتا ہے اور اعمال کی وجہ سے ایمان کورسوخ اور پختگی نصیب ہوتی ہے تو جسے جڑوں اور شاخوں میں جوڑ ہے ای طریقہ سے ایمان اور اعمال میں بھی جوڑ ہے ہاں! بیالگ بات ہے کہ آپ کسی درخت کی جڑوں کو کاٹ دیں تو درخت ہی نہرہے گا اور شاخوں کو کاٹ دیں تو نقصان تو ہوا مگر درخت باتی رہے گاٹھیک اسی طرح کسی طاعت اور عمل کے فوت ہونے سے ایمان فوت نہیں ہوگا بلکہ ایمان اپنی جگہ باتی رہے گایا مثال کے طور پر کوئی معصیت کرلی تب بھی ایمان فوت نہیں ہوگا۔ (نیض ابرابرجلد ششم)

## سب سے پہلے ایمان

سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کر واس کے بغیر کام نبیں چلے گا کوئی عمل مقبول ہی نہیں اس لئے اپنے ایمان کومضبوط کرواس کے بعد نیک اعمال نیک اعمال وہ ہیں جن کاحکم دیا گیا ہے مثلاً فرض واجب سنت مستحب مباح اوروہ مجمی اس میں داخل ہیں جن کے جھوڑنے کا تحكم ديا گيا ہےان كومنہيات كہتے ہيں يعنى حرام مكروہ تحريحي نتزيمي ممنوع ناجائز بيسب یا تیں چھوڑنے کی ہیں'ان سب باتوں کو چھوڑ ناتھی نیک عمل ہے جیسے کسی امرالہٰی کو بجالا نا نیک عمل ہے مثلاً نماز پڑھنا ہے ہی تکبرچھوڑ نابھی نیک عمل ہے ای طرح حرام کا چھوڑ نا۔ تیسرے تبلیغ 'ایک دوسرے کو دین کی بات بہنچاؤ اوراس پر جو تکلیف پہنچے اس پر عبر کرواں تکلیف برصبر چوتھی بات ہے یہ جاراصول ہیں ان برعمل کرنے سے خسارہ سے نج جاؤ کے ورنہ خسارہ میں رہو گے۔اللہ تعالیٰ دعوت الی اللہ کے سلسلے میں قتم کھا کر فر مارہے ہیں کہ خود عمل کرواور لوگوں کو دعوت دورب کے رائے کی طرف معلوم ہوا کہ رب کا راستہ لیعنی اللّٰہ یاک کی طرف پہنچنے کا ایک راستہ ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو اور اللّٰہ کی طرف بہنچنے کا مطلب ہے اللہ کوراضی کرنا' اس نے پیدا کیا ہے اس کی زمین ہے اس کا آ سان ہے'اس کی خوراک ہم کھاتے ہیں'رگ رگ میں سب پچھای کا ہے'وہ ہمارا خالق و ما لک ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کوراضی کریں اور وہ ان احکام کوکرنے ہے راضی ہوتا ہے جواس نے جمیں بتائے ہیں اور ای کام کیلئے اس نے اپنے بینمبر بھیج۔

### دعوت دینے کا طریقہ

للبذاا ہے رب کے رائے کی طرف دعوت دواس کی بھی حدود وقیود ہیں ایے نہیں کہ بس لٹھ مار دیا ہم نے تو کہد دیا کسی کی مرضی ہویا مانے یا نہ مانے 'آب اس میں مخار نہیں بلکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر دعوت دین ہے اپنے رب کے رائے کی طرف تو بہلی بات رہے کہ حکمت کے ساتھ دین کی سمجھ کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو۔

عکمت کی دونتمیں ہیں ایک عکمت نظری دوسری حکمت علیٰ جہاں حکمت نظری کی صرورت پڑے وہاں اس سے کام لؤ دین کو پہلے مجھو کہ دین کا مقصد کیا ہے اور ہم کوکس طرح کرنا ہے' اس کے بعد کی کو دعوت دو۔ حکمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی کو دین کے بعد کی کو دعوت دو۔ حکمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی کو دین کی شمجھ دیدیں' یہ بہت بڑی بات ہے وہ دین کے نفع ونقصان کو شمجھ لگ جائے' اس میں دین کا نقصان ہے' کس میں آخرت بنتی ہے اور جائے' اس میں دین کا نقصان ہے' کس میں آخرت بنتی ہے اور طریقہ ہے' ہیں میں گرزتی ہے' میطریقہ ہے' ہے اور بیطریقہ سے جہ ہا نزطریقہ ہے' بینا جائز طریقہ ہے' ہیں کی سمجھ آئی اس پر بیاللہ کا بڑا انعام ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَمَنْ یُونُتَ الْحِکْمَةَ فَقَدُ اُوٰتِی خَیْرًا کَثِیْرًا یہ حکمت خیر کثیر ہے بہت بڑی بھلائی اس کومل گئی جے حکمت مل گئی عکمت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے مضامین چیش کرو عمل سے قول سے اچھے انداز سے منع کروتو طریقے سے منع کرواتو طریقے سے منع کرواتیا ہے ایسا ہے اور دیا ہیں کہ اس کے لٹھ ماردیا 'نماز نہیں پڑھتا' بے نمازی ہے ایسا ہے اور دییا ہے اس سے وہ راستے کی طرف آئے گانہیں۔

# ایمان بالغیب کی چندمثالیں اور نمونے

الله والے اسباب کے پردے میں مسبب الاسباب کو پہچان لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نور معرفت سے نورانی بصیرت ہوتی ہے۔ جس کو باطنی نگاہ کہتے ہیں ای لئے کافروں کے متعلق فرمایا ہے۔ آیت فَاِنَّهَا لَا تَعُمَى الْلَابْصَارُ وَلَكِنُ تَعُمَى الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصَّدُودِ مُرمونین کاملین کے دل بینا ہوتے ہیں اس عارف صوفیا عکودور بینان بارگاہ الست کہتے ہیں۔

# حيثم ظاہر بين اور عقل كا فرق ادراك

سیاہ نمرے پرکوئی چیوٹی دانہ گندم لئے ہوئے جاتی ہوتے طاہر میں دانے کو متحرک ہجھتا ہے اور عاقل دانے کی حرکت سے دانہ چیوٹی کے منہ میں ہوج کر چیوٹی کی حرکت کاعلم حاصل کر لیتا ہے۔

اسی طرح انسان کو اس کی روح ادھر ادھر لئے ہوئے جلتی پھرتی ہے اور روح جسم کے اندر اور بالکل قریب ہے مگر آئکھوں سے خفی ہے۔

ایک فاری کے شعر کا خلاصہ ہے کہ جسم کی حرکت سے جان کے وجود کو بہجان لیا کرو چہرہ آنکھول سے کس قدر قریب ہے لیکن انسان اپنا چہرہ ویکھنے کیلئے آئینہ کامختاج ہے۔ المسلم مرأة المسلم (ایک مسلم کامل دوسرے مسلم ناقص کے امراض اور عیوب کا آئینہ ہے۔ ای واسطے مسلم ناقص کو مسلم کامل (مصلح) سے اصلاح تعلق اور محبت کی ضرورت ہے کہ اس کی محبت کے بغیرامراض کا پہتنہیں چلنا۔

روح کے علاوہ اور بہت سے نظائر ہیں کہ آٹارونشا نات سے تتلیم کرتے ہیں تا کہ اہل عقل اور اہل نظران سے عبرت حاصل کریں۔

فاک رابنی به بالا اے علیل یاد رانے جزبہ تعریف و دلیل (مٹی اڑتی دیکھ کر ہوا کو تعلیم کرتے ہوبغیرد کھیے)

پس یقین در عقل ہر دانندہ است ایں کہ جنبیدہ جنبا نندہ است (ہرعاقل یقیناس بات کا جانے والا ہے کہ حرکت والی چیز کا کوئی متحرک ہے)

تم اپنی آنکھوں سے تیراڑ تا ہواد کیھتے ہواور کمان نظر سے غائب ہے گر کمان پر دلالت کرتا ہے۔ ہاتھ پوشیدہ ہوقلم کی حرکت سامنے ہوتو عاقل جانتا ہے کہ قلم کسی زندہ کے ہاتھ میں نہ ہوتو حرکت ہوہیں عتی پس قلم کی حرکت سے ہاتھ کا وجود بدون دیکھے تسلیم کر لیا جا تا ہے۔

میدان میں جب گور ان ہوتا ہے تو تیز رفتاری کے سبب گردوغبار میں سوار مخفی ہوجا تا ہے۔ ہوجا تا ہے لیکن گھوڑ ادوڑ تا ہواد کھے کر بدون سوار کود کھے سوار دوڑ انے والے کا لیقین کرلیا جا تا ہے۔ پھول کی خوشبوسونگھ کر بدون بھول دیکھے ہوئے بھول کا وجودخوشبو کے آنے سے تسلیم کر لیتے ہیں۔

شرابی کے جوش اور نشے سے بدون شراب دیکھے ہوئے مان لیتے ہو۔ بوئے گل دیدی کہ آنجا گل نبود جوش مل دیدی کہ آنجا مل نبود

صورت دیوار سقف بر مکان سایه اندیشه معمار دان

لیعنی دیوار کی صورت اور ہر مکان کی حجت دیکھ کر اس کے معمار کی سوچ وفکر کا نتیجہ سمجھنا چاہئے اس ظاہری تغییر ہے معمار کی استعداد باطنی اور تشکیل دی پر استدلال کر لیتے ہو۔اس طرح دنیا میں اور بھی مثالی ہیں کہ سبب یوشیدہ ہوتا ہے گرمسبب کود کھے کرفنی سبب پریفین کرتے ہیں۔ مثلاً گریدوزاری یا چہرہ کی افسر دگی کئی خیال غم کے تابع ہوتی ہے۔ چہرے کی بشاشت و تازگی کسی باطنی حسرت کی مخبری کرتی ہے۔

ای طرح بیغذا کی جو با عتبار وجود کے ظاہر ہیں انسان کے اندر بینائی شنوائی وغیرہ بیدا کرتی ہے جن کوہم دیکھنے سے قاصر ہیں۔اس قدر نظائر کے بعدا ب بجھنا چاہئے کہ دنیا میں بہت سے مغیبات بینی مخفی موجودات کوہم بدون دیکھے ہوئے کھن ان کے آثار اور ان کی نشاندوں سے تعلیم کرتے ہیں بیسب ایمان بالغیب کے نمونے ہیں۔ پس وہ ذات پاک کہ جس کے وجود پاک پرتمام عالم کا ہرا یک ذرہ ایک ایک پیته نشان دہی کرتا ہوجس کی نشاندوں کوہم شار تک نہیں کر سکتے ہیں ایسی ذات پاک پرایمان نہ لا تا ان بے شار فی نشاندوں کوہم شار تک نہیں کر سکتے ہیں ایسی ذات پاک پرایمان نہ لا تا ان بے شار فی نشاندوں کے ہوئے تو تا دانی اور کھلی گمراہی اس لئے حق تعالیٰ نے کا فروں کوا کھر جگہ کھراہی اس لئے حق تعالیٰ نے کا فروں کوا کھر جگہ کہا کہ کیکھٹے لگوئ فرمایا ہے اور لَفِی ضَالَٰلِ مُبِینُنِ فرمایا ہے۔

#### ايمان اوررسالت

"جرآ دمی کا کام ہے ہے کہ اپنے ہر کام میں غور کرے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ شامل ہے یا نہیں۔ جس پراس کا ایمان ہے۔ اگر ہے تو عمل صالح ہے نہیں تو عمل طالح ہے'۔ (جواہر حکمت)

# ايمان كي قدر يجي

والدین اپنج بچوں کی تربیت کے دوران ان با توں کا خیال رکھتے نہیں کہ انہیں ضروری دین معلومات فراہم کردین کم از کم اتنا تو سکھا دیں کہ وہ اپنج ایمان کی حفاظت کرسکیں۔
ہرطرف گہما گہم ہے کا روان زندگی پوری رفتار سے رواں دواں ہے ہوخص مصروف ہے کسی کوسر کھیانے کی فرصت نہیں تو کوئی سراٹھا کرد کھینے ہے بھی قاصر برخض و نیا کی اس دور میں بری طرح کمن ہے کوئی اس سفر کے خاتے سے دو چار ہوکر ابدی فیندسو چکا تو کسی کی دور میں بری طرح کمن ہے کوئی اس سفر کے خاتے سے دو چار ہوکر ابدی فیندسو چکا تو کسی کی اور گھوا سے اختقام سفر کا پیغام دے رہی ہے لیکن دنیا کی اس پر فریب چیک دمک نے اکثر مسافروں کواس فیندسے بخبر کررکھا ہے جو ہر ذی روح کواپی آغوش میں لے کر ایساسلامتی ہے کہ پھرا سے اسرافیل کے صور کے علاوہ کوئی ساز و آواز بیدار کرنے سے عاجز ہے۔
آج دنیا کے مسافر کا بیجال ہے کہ اسے کوئی غرض نہیں کہ اس کا تعلق اسلام سے ہیا آگ کی پرسٹش و میسنگر وں خداؤں کا قائل ہے یا آگ کی پرسٹش و میسنگر وں خداؤں کا قائل ہے یا خورانسان کو خالق مانت ہے وہ تو بس سعی لا حاصل کوشش کے سمندر میں غوطے کھا رہا ہے اور خورانسان کو خالق مانت ہے جہ کہ کنارے پر پہنچ جائے۔

مسلمانوں کی حالت ہی اتی قابل تشویش ہے کہ ہم دوسروں پر کیا توجہ دیں اسے ایمان کی اہمیت کا انداز ونہیں اور نہ ہی وہ جانتا چاہتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تمام عبادات اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہیں اور ہر عبادت اپنی ایک شناخت رکھتی ہے کوئی فرض ہے کوئی واجب ہے کوئی سنت اور کوئی مستحب کی یہ پیس معبادات صفر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر ایمان کا صرف ایک شروع میں لگ جائے تو ہر عبادت اپنا صفر لگا کر رقم کو بردھاتی جائے گئی اگر ایمان کا صرف ایک صفر لگا کیس تو 100 بن گیا۔ اگر دوصفر لگا کیس تو 100 اگر تیسر اصفر لگا کیس

تو 1000 اس طرح جتنے صفر بڑھا ئیں گے رقم بڑھتی جائے گی۔ بشرطیکہ شروع میں ایمان کا ایک عدد ضرور ہواگر ایمان نہیں تو تمام عبادات 'نماز' زکوۃ' روزے' جج' تسبیحات' تلاوت' صدقات' خیرات وغیرہ میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتیں۔

قیامت کے روز صرف ای مسافر کومنزل ملے گی جوابے ساتھ ایمان لایا ہو۔ مفہوم صدیث ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کا اعمال نامہ کھولا جائے گا اس کے اعمال نامے کے نانوے دفتر گنا ہوں سے بجرے ہوں گے اور حد نگاہ تک بھیلے ہوں گے اس سے کہا جائے گا کہ آج بچھ برظلم نہیں ہوگا کیا ان نتانوے دفاتر میں کوئی گناہ ایسا ہے جو تو نے کیا نہ ہواور فرشتوں نے لکھ دیا ہو؟ جواب میں عرض کرے گا کہ نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا کہ کوئی گناہ ایسا ہو؟ جواب میں عرض کرے گا نہیں۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کوئی گناہ ایسا جو کوئی گناہ وں کا تیرے یاس کوئی عذر ہے؟ تو پھر جواب نفی میں ملے گا۔

پھراس ہے کہا جائے گا کہ آج تجھ پرظلم نہیں ہوگا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے جا اے میزان (ترازو) میں مکوالے۔اسے ایمان کے کاغذ کا ایک پرزہ دیا جائے گا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا وہ کہے گا کہ ان نتا نوے دفاتر کے مقابلے میں کاغذ کا پیکڑا کیا کام دے گا۔

جواب ملے گا کہ آج بچھ پرظام ہیں ہوگا جب وہ پرزہ تر از دمیں رکھا جائے گا تو وہ ننا نوے دفاتر ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ بیاعز از ای شخص کو ملے گا کہ جوا خلاص کے ساتھ مرتے دم تک ایمان کو بچار کھے گا اور اس کا ایمان زندگی ہے موت تک کے سفر میں اس کا ہم سفر رہا ہو۔

آج کامسلمان فلموں کا شوقین ہے گانے سننے کارسیا ہے 'ہنی مذاق سے دل بہلاتا ہے اوراس دوران وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ فلم کے س منظر کود کھنے یا کس چیز کا نداق اڑانے کی وجہ سے اس کا ایمان سلب ہو گیا وہ یہ تو جانتا ہے کہ اگر بجلی کے بل کی ادائیگی نہیں کی تو لائن کٹ جائے گی ۔ قسط نہ بھری تو جر مانہ لگ جائے گا 'سکنل تو ڑا تو چالان ہوجائے گا 'کے جہیز نہ دیا تو سسرال ناراض ہوجائے گا ' بحتہ نہ دیا تو جان خطرے میں پڑجائے گی انشورنس نہ کروایا تو سب بچھضائع ہوجائے گا 'سکول کی فیس جمع نہ کرائی تو نام کٹ جائے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ہزاروں سوچیں اور خیالات ہر وقت ستاتے رہے ہیں' آج کے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ہزاروں سوچیں اور خیالات ہر وقت ستاتے رہے ہیں' آج کے

مسلمان کو بیہ تو معلوم ہوگا کہ کن کن چیزوں ہے کیس بن جاتے ہیں' کن کن چیزوں سے مسلمان کو بیہ تو معلوم ہوگا کہ ک چالان ہوجا تا ہے' کن کن چیزوں پر پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے' لیکن بیمعلوم ہیں ہوگا کہ کن کن یا توں ہے کن کن کاموں سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔

نہ آج کے والدین اپنے بچوں کی تربیت کے دوران ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ انہیں ضروری دین معلومات فراہم کردیں کم از کم اتنا تو سکھا دیں کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرسکیں۔نہ ہی آج کل ازخودکوئی جانتا چاہتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت جان سکے کہ ایک مسلمان کی کائنات میں کیا اہمیت ہے؟

الله اوراس كرسول سے ايك كاكياتعلق ع؟

اس کی رہنما کتاب قرآن مجیداس سے کس طرح مخاطب ہے؟ اور بیسب کچھ کس چیز کی بدولت بیسب کچھ ہے وہ آخری سائس تک کیسے محفوظ رہے گا۔ خدارا! اپنے اور اپنے اقر بادوست احباب اعز اوا قارب کے ایمان کی فکراور حفاظت سیجئے۔ دوسروں کی فکر سے اپناایمان سب سے پہلے محفوظ ہوگا۔

#### حفاظت ايمان كانسخه

حضرت ڈاکٹر محم عبدائی عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ سلمان علیہ جنتی بھی اس کی حالت ابتر ہو گروہ صاحب ایمان تو ہے ایمان اللہ کی عطاہے۔ حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا ہیں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ کوئی مؤس دوز خ میں نہیں جائے گا کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوز خ سے نجات پا جائے گا ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے لہٰذااس کی حفاظت ضروری ہے جس اللہ نے اتنی بڑی دولت ایمان ہو ازا ہے تواس کی حفاظت کا سامان بھی بتلایا ہے۔ جا ہے عمر کے سی جسی حصہ میں گناہ صادر ہوتے رہیں صرف ایک دفعہ اللہ کی طرف متوجہ ہوکر کے۔ یا اللہ میں نے یہ کیا کیا ہیں نے اپنے آپ کو ہر بادکر دیا مجھے معاف کرد ہے ہے۔

آپ بار بارتو بہ کرتے رہیں تو اس سے ایمان میں قوت اور تازگی آئی رہے گی پھر ایک وقت ایمان میں قوت اور تازگی آئی رہے گی پھر ایک وقت ایمان میں آئی توت آجائے گی کہ آپ گناموں سے نے سکیس گے۔ وقت ایمان میں ای قوت آجائے گی کہ آپ گناموں سے نے سکیس گے۔ (خطمات عار فی)

# ايمان كى تعريف يرفضيلى نظر

## اشیاء کے وجود کی تین صورتیں

كسى چيز كے وجودكى عالم ميں تين صورتيں ہوسكتى ہيں۔(١)لفظى (٢) دبنى (٣) يمنى \_

# وجودِ لفظی ایک ناتمام وجود ہے

ان ہرسہ اصناف میں گفظی وجود سب سے ضعیف اور کمز وروجود ہے، جومقا صدواغراض کسی شے کے وجود میں ملحوظ ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وجود پر مرتب نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اس وجود کو عدم کے برابر کہد دیا جائے تو بے جانہیں ہے۔ پانی کالفظی وجود کسی تشند کی پیاس نہیں بچھا تا اور نہ روٹی کا صرف زبانی تذکرہ کسی بھو کے کا پیٹ بھر تا ہے۔

## وجود ذہنی لفظی وجود سے قوی ہے

(۲) وجود دہنی گوففلی وجود ہے توی ترہے گرشنے کے تمام آٹاروا دکام مرتب ہونے کے لیے یہ بھی ناکافی ہے۔

# کسی چیز کا وجود عینی ہی اس کامکمل وجود ہوتا ہے

(۳) وجودِ عینی وہ وجود ہے جو خارج میں کسی کے اعتبار کیے بغیر موجود ہوتا ہے اس وجود کو درحقیقت وجود کہا جاسکتا ہے بقیہ اصناف اس کے تو ابع اور فروع ہیں۔ یہی مبدء آثار ہے اور اس پرشنے کے سب احکام مرتب ہوتے ہیں۔ آنکھوں کی تروتازگی ، قلب وجگر کی سیر ابی ، اشجار وثمار کی سرسبزی بیسب پانی کے وجود عینی ہی کی کرشمہ سازیاں ہیں ، ای لیے جب کوئی بیاسا پانی مانگتا ہے تو اس کا مقصد پانی کا یہی عینی وجود سمجھا جاتا ہے اور اس کالفظی یا ذہنی وجود کسی کے خواب و خیال میں نہیں آتا۔اس طرح ایمان کے وجود کی بھی تین صور تیں ہیں (1)لفظی (۲) ذہنی (۳) عینی۔

سابق تمہید کی بناء پرایمان کالفظی وجود برکارمفل ہونا چاہیے۔ جب کسی تشنہ کے لیے پانی کاصرف لفظی وجود کار آ مذہبیں ہوتا تو انہیاء کیہم السلام کی دعوت کے جواب میں ایمان کا صرف لفظی وجود کیا مفید ہوسکتا ہے۔ مگر یہاں ایک سخت مشکل بید در پیش ہے کہ عالم بشریت کی سرتا سرمختاجی اس کی اجازت نہیں ویتی کہ وہ اپنے مافی الضمیر کوالفاظ وحروف کا بشریت کی سرتا سرمختاجی اس کی اجازت نہیں ویتی کہ وہ اپنے مافی الضمیر کوالفاظ وحروف کا جامہ بہنائے بغیر اواکر سکے۔ اس کی قلبی ترجمانی کا یہی ایک ناتمام آلہ ہے اگر وہ بھی نا قابل اعتبار مخس ہوجائے۔ اس لیے عارونا چارونا چارا بمان کالفظی وجود بھی شریعت میں ایک حد تک قابل اعتبار سمجھا گیا ہے۔

امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. مين البات پر مامور مون كه جب تك كفار لا اله الا الله نه كبين ان سے جنگ جارى ركھوں۔

اب اے ایمان کی رفعت اور بلندی کہتے یا اس کی فیاضی تے بیر سیجئے کہ مخض زبانی کلمہ تو حید پر اس نے جان بخشی کا اعلان کر دیا ہے اور کسی کے سرائر اور مکنونات صدر ( دل کے راز ) ہے کوئی بحث نہیں گی۔

(حافظ ابن تیمیدُ فرمائے بیں کہ اسلام کے ثبوت کا دارو مدارکسی ایسی بی چیز پر ہونا چاہیے جس کاعلم کیساں طور پرسب کو ہو سکے اگر خدا کے رسول کے علم پراس کا فیصلہ چھوڑ دیا جا تا تو یقینا منافقین کا گروہ ، کفار میں شار ہوتا۔ اب اگر ان گوتل کیا جا تا تو انہیں ناحق بیہ بدنام کرنے کا موقعہ ہاتھ آ جا تا کہ آ ب اپ اصحاب ورفقا ، کو بھی قبل کردیے بیں۔ اس لیے کلمہ تو حید کا ذبانی اقرار ہی اسلام قبول کرنے کا معیار قرار دے دیا گیا اور ای ایک کلمہ پر جنگ کے آغاز و خاتمہ کا دارو کہ اررکھ دیا گیا۔ (کتاب الا بھان سے ۱۷)

اس جگہ بیدهوکانہ کھانا جا ہے کہ اسلام میں تقید بی تقلبی کے بغیر صرف زبانی اقر ارکر لینا بھی کوئی وزن رکھتا ہے کیونکہ لبی تقید بیت ایمان کا وہ اہم رکن ہے جوایک لمحہ کے لیے بھی کسی حالت میں قطع نظر کے قابل نہیں سمجھا گیا حتی کہ بحالت اکراہ جب کہ ابنی جان پر بن رہی ہو زبان سے کلمہ کفر ادا کرنے کی صرف اسی شرط سے اجازت دے دی گئی ہے کہ قلب کی گہرائیاں اذعان وابقان ہے لہریز اور معمور ہیں۔

َ اللَّا مَنُ اُکُوِهَ وَقَلْبُهُ مُطُّمَئِنَّ بِالْلِایُمَانِ. (النحل:۱۰۲) مَرُ وهُ فَعُلِ جَس پر زبردی کی گئی اوراس کادل برقر ارہے۔

جوصورت حدیث میں ندکور ہے وہ بیہ ہے کہا گرزبان اقر ارکر لیتی ہے اور دوسری کوئی دلیل جو قبلی انحراف پر دلالت کر سکے ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی تو اس وقت ہم اس بات کے مامور ہیں کہاس اقر اربی کولمی تقید بیق کی دلیل سمجھیں۔

اسلام جواخلاق عاليه كاسب سے اول معلم ہے كى كويدا جازت نبيس ديتا كه وہ اپنے جيسے ایک انسان کی زبان کو بلاوجہ جھوٹا قرار دے یااس کے متعلق کسی اندرونی کمزوری کی بناء برایخ ضمیر کے خلاف بولنے کا تصور لائے۔ دنیا میں ایک بڑے سے بڑاانسان خواہ اخلاق کے کتنے ہی بلندمقام تک کیوں نہ بننج چکا ہو بھی اینے حریف پروہ بھی بحالت جنگ اعماد کا خیال نہیں کرسکتا، ساسلام ہے جوبیدعوت دیتاہے کہتم این حریفوں کی زبان برجھی اعتاد کرلواوراس تشویش میں نہ یژو کہان کے دلوں میں کیا ہے،اگران میں کوئی سعیدروح ہوگی تو ایک دن وہ خود بخو دایے اس صدق نما كذب برنادم ہوگی اور دل بھی زبان كی طرح اسلام كاكلمہ بڑھ لينے برمجبور ہوجائے گا۔ ا یک مرتبه صحابه کرام نے ایک کا فرکو بکریاں جراتے دیکھا۔ دوران جنگ میں ایک فریق دوسرے فریق کی گھات میں لگا ہی رہتا ہے۔ صحابہ نے ارادہ کیا کہ اس کی بجریاں چھین لیں ،اس نے اپنایا نسا کمزور دیکھااوروہ وقت آ گیا کہ جواسلام مدت ہے اس کے سینہ میں گھوم رہا تھا اب دل میں اتر آئے وہ اسلام لے آیا، گراس حال میں دشمن کا اقرار وفاداری، انسان کی کمزور فطرت کب قبول کرتی۔ اس لیے سحابہ کرام نے اس اسلام کوصرف مال کے بیاؤ کا ایک ذریعہ سمجھا اور اس کی بھریاں ننیمت کا مال بنالی حُمُيں ۔لیکن اسلام جواخلاق کے آخری منازل صرف زبانی عکھانے ہیں آیا تھا بلکہ طے کرانے آیا تھااس کمزوری کوکب برداشت کرتا،اس داقعہ کی اہمیت محسوس کی گئی اوراتنی کی گئی که دحی الٰہی کو دخل دینا پڑااور نہایت تنبیه آمیز لہجہ میں ارشا دہوا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ الْقَلَى اِلَيُكُمُ السَّلَامَ لَسَتُ مُوْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيواةِ الدُّنيَا. (نساء: ٩٣)

اورمت کہوا سفخص کو جوتم ہے'' سلام عنیک'' کرے کہ تو مسلمان نبیں ہتم جا ہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا۔

کتب احادیث میں اس قتم کے واقعات ایک دونبیں بہت ہیں، جہاں اسلام کے لفظی و جود بعنی صرف اقرار باللیان کود نیوی ا حکام کے لیے کافی سمجھا گیا ہے۔ حضرت مقدادٌ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر دوران جنگ میں دشمن میرا ایک باز و كاث دے اور جب ميراموقعه لگے تو وہ جان بياكر درخت كى آثر ميں آجائے اور كلمه شہادت یرد لے تو کیا میں اس کے اس مجر مانہ اقدام کے بعد بھی اس کا مہتم اسلام قبول کرلوں؟ ارشاد ہواضر وراوراگراس کے بعد بھی تم نے اسے تل کر دیا تو یا در کھناتم اب ای طرح مباح الدم مجھے جاؤ کے جیسادہ اپنا اسلام لانے سے بل مباح الدم تھا۔ (مسلم شریف) ديكھو! يہال بھى انسان كى كمزور فطرت كس طرح اين حريف كاسلام بتم كرر ہى باور جا بتى ہے كہاں کے انتقام میں کیفظی اسلام حاکل نہ ہونے یائے مگر بیاسلام ہے جوایئے ہمنواوس کے سینکڑوں بازو حریفوں کی ایک زبان پرنثار کرر ہاہے۔انقام گوفطری حق مبی مگر اسلام اس نازک ماحول میں بیثابت کر دیناجا بتاہے کدایک کلم حق کاحیاء میں وہ اپ فطری اور ذاتی حق ہے بھی دست بروار ہو مکتا ہے۔ احادیث میں کچھواقعات ایے بھی نظرے گذرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دشمنوں کی جان و مال کاتکفل ،ان کی عزت واحتر ام کاتحفظ کچھ خاص اس کلمہ کے ادا کرنے ہی برمیتو ف نبیس ہے بلکہ صرف اقر اروفاداری کی ضرورت ہے خواہ کسی زبان ہے ہواور کی عمل ہے۔

حضرت خالد مسلمانوں کا ایک دستہ لیے ہوئے مصروف جہاد ہیں، دشمن جاہتا تھا کہ اسلام قبول کر لے گرناواتھی اور جہالت کی وجہ سے اسلمنا (ہم نے اسلام قبول کیا) کالفظ نہ کہہ سکا اور اس کے بجائے صبانا صبانا کی صدا بلند کرنے لگا (بیافظ عربی زبان میں بددین ہونے کے لئے مستعمل ہے) اس کمزوری فطرت کی وجہ سے یہاں بھی بینازک اسلام قبول نہ ہوااور آخراسی حالت میں سب کوموت کا جام کی لیمنا پڑا۔ رحمۃ للعالمین کو جب

اطلاع ملی تو انتهاء درجہ مضطرب ہوئے اور اسی اضطراب کے عالم میں دونوں ہاتھ اس تصور میں آسان کی طرف اٹھ گئے کہ مبادا خدائے تعالیٰ کا قبران معصوموں کا انتقام لینے کے لئے کھڑا ہوجائے اور میں بھی اس میں شامل سمجھا جاؤں اس لیے فرمایا اے پروردگار! جو خلطی خالد سے سرز دہوئی میں اس سے بری ہوں۔ (بخاری شریف)

ندگورہ بالا بیان سے بین ظاہر ہوگیا کے نفظی وجود گوضعیف تر بلکہ مرادف عدم ہے پھراسلام نے اس کا کیوں اعتبار کرلیا ہے اور بی بھی معلوم ہوگیا کہ اقر ارسے مرادیہاں وہی اقر ارہے جے ضمیر کی صحیح آ واز کہا جاسکے ورنہ اسے اقر اربی کہا جائے گا بلکہ وہ انکار کی صرف ایک اقر ارنما صورت ہوگی۔اسلام کے اس لفظی وجود کوفقہاء کی اصطلاح میں اقر ارباللیان کہا جاتا ہے

## اقرار باللسان

فقہاء کو اس میں اختلاف ہے کہ اسلام میں اقرار کی حیثیت کیا رکھنا چاہیے، ایک جماعت رکن کی حیثیت تبحویز کرتی ہے اور دوسری جماعت شرطقرار دیتی ہے۔ پہلی جماعت کا خیال ہے کہ اقرار بھی ایک نوع کی تقدیق ہی کا نام ہے فرق ہے تو یہ کہ ایک تقدیق کا خیال ہے کہ اقرار زبان کی تقدیق ہے، اس لیے کوئی وجہنیں ہے کہ تقدیق کی ایک نوع رکن اور دوسری شرطقرار دے دی جائے۔ یہ اور بات ہے کہ تقدیق قلبی رکن اصلی ایک نوع رکن اور دوسری شرطقرار دے دی جائے۔ یہ اور بات ہے کہ تقدیق قلبی رکن اصلی ہے لیے نوئی کی حالت میں یہاں تساہل برداشت نہیں کیا جا سکتا اور اقرار رکن زائد یعنی بعض صور توں میں یہاں اغماض یعنی چٹم پوٹی کرلین بھی ممکن ہے جیسا کہ اگراہ لیعنی زبر دسی میں۔ شخ ابومنصور ماتریدی شخ ابوالحسن اشعری، اور امام نفی کا میلان خاطرا قرار کی شرطیت کی طرف ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ثبوت اسلام ہے قبل ہی احکام اسلام کا نافذ کر دینا تو غیر معقول ہے اور زبانی اقرار کے بغیر ہمارے پاس اسلام پرکوئی شہادت نہیں اس لیے تو غیر معقول ہے اور زبانی اقرار کے بغیر ہمارے پاس اسلام پرکوئی شہادت نہیں اس لیے علیہ تعلیم ازئی مسلمانوں کے امیر کے سامنے ہونا چاہے تا کہ اجراء احکام کا اصل مقصد مونا چاہے بلکہ کم از کی مسلمانوں کے امیر کے سامنے ہونا چاہے تا کہ اجراء احکام کا اصل مقصد ہونا چاہے بلکہ کم از کی مسلمانوں کے امیر کے سامنے ہونا چاہے تا کہ اجراء احکام کا اصل مقصد ہونا چاہے بلکہ کم از کی مسلمانوں کے امیر کے سامنے ہونا چاہے تا کہ اجراء احکام کا اصل مقصد ہونا چاہے بلکہ کم از کی مسلمانوں کے امیر کے سامنے ہونا چاہے تا کہ اجراء احکام کا اصل مقصد ہونا چاہے بلکہ کم از کی مسلمانوں کے امیر کے سامنے ہونا چاہے تا کہ اجراء احکام کا اصل مقصد ہونا چاہے بلکہ کم از کی مسلمانوں کے امیر کے سامنے ہونا چاہے تا کہ اجراء احکام کا اصل مقصد ہونا چاہے بلکہ کم از کی مسلمانوں کے امیر کے سامنے ہونا چاہے تا کہ اجراء احکام کا اصل مقصد ہونا چاہے تا کہ احتاج کی کا قرار کو کو کو کو کو کی کی کو کو کو کی شور کی کی کی کا قرار کا کو کو کو کی شور کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی خبر کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کی کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو ک

حاصل ہوسکے۔اس امر برفریقین کا اتفاق ہے کہ مطالبہ کے بعد زبان سے اقر ارکر نابہر کیف ضروری ہے کیونکہ اب اقر ارنہ کرنے کے معنی گویا انکار کرنا ہیں، یہ گفر جو دکہ لاتا ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسۡتَیۡقَنَتُهَا اَنْفُسُهُمْ. (نمل: ۱۳)

اورانکارکیاان (آیات) کا حالانکہ اپنے دل میں اس کا یقین کر بجے تھے۔
اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بھی دل اندر سے یقین کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے گرزبان پھر بھی انکار سے بازئیس آتی ،اس کا نام اصطلاح میں کفرعناد ہے۔ حضرت استاذ (مولا ناانور شاہ کشمیری) قدس سرہ فرماتے تھے کہ ہمارے فقہاء نے ایمان کی تعریف میں اس لیے اقرار کا اضافہ کردیا ہے کہ جوتھد بی قبلی زبانی انکار کے ساتھ ہووہ ایمان کی تعریف میں داخل ندر ہے اور سی مجھا ہے کہ جب زبان کے لیے اقرار کر نالازم ہوجائے گاتواب انکار کی تنجائش ہی نہیں ہوگ ۔
سی مجھا ہے کہ جب زبان کے لیے اقرار کر نالازم ہوجائے گاتواب انکار کی تنجائش ہی نہیں ہوگ ۔
مافظ ابن تیمیہ نے اس کو دوسری طرح ادا کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب تک اقرار نہیں ہو تھا۔ تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھی موجود ہے ، لہذا آگر ایک شخص مطالبہ کے بعد بھی اقرار نہیں کرتا تو ہم اس پرمحمول کریں موجود ہے ، لہذا آگر ایک شخص مطالبہ کے بعد بھی اقرار نہیں کرتا تو ہم اس پرمحمول کریں موجود ہے ، لہذا آگر ایک شخص مطالبہ کے بعد بھی اقرار نہیں کرتا تو ہم اس پرمحمول کریں موجود ہے ، لہذا آگر ایک شخص مطالبہ کے بعد بھی اقرار نہیں کرتا تو ہم اس پرمحمول کریں ایک نے کہ اس کو تصد بی قبلی حاصل نہیں ہے اس لیے نہایت ضرور دی ہے کہ اقرار باللیان کا جزء قرار دیا جائے ۔ ( کتاب الا یمان ص ۱۸۸)

ہم کہتے ہیں کداگر اقر ارکرنا ای مقصد کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے جو حضرت استاذ (مولا ناانورشاہ کشمیری) مرحوم کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے تو پھر رکنیت اورشر طیت کا اختلاف بہت بڑھانا نہ جا ہے۔ بلکہ اب مناسب سے ہے کہ اختلاف کی تنقیح یوں کر دی جائے کہ اقرار کرنا بالا تفاق ضروری ہے مگر ایک فریق نے اس کی اہمیت زیادہ محسوں کر کے رکنیت کا لفظ کہہ دیا ہے اور دوسری جماعت نے گواہمیت کو تعلیم کیا ہے مگر رکنیت کا لفظ نہیں کہا، پھراگر پہلے فریق نے رکن کہا ہے تو لفظ ذا کد کہ کہ کراسے ذرا پھیکا بھی کر دیا ہے۔

حافظ ابن تیمید یہاں ایک اور مفید تحقیق فرما گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اقر ارکے دو معنی آتے ہیں۔ (۱) زبان سے تصدیق کرنا (۲) التزام طاعت اور عہد عمل و فرمان برداری، آیت ذیل میں بہی دوسرے معنی مراد ہیں۔ (اینا ص ۱۲۱)

اور جب الله تعالیٰ نے انبیا تا ہے عہدلیا کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم، مجر تبہارے پاس والی کتاب کوتو اس رسول مجر تبہارے پاس والی کتاب کوتو اس رسول پر ایمان لاؤ کے اور اس کی مد دکرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقر ارکیا اور اس شرط پر میر اعہد قبول کیا، وہ بولے ہم نے اقر ارکیا۔

اس آیت میں اقر ارکالفظ عہد کمل اور التزام طاعت ہی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے کیونکہ یہاں انبیا انبیا اس کے کہ جورسول تمہارے پاس آئے گاتمہیں اس کی اطاعت کرنا ہوگی اس پرائیان لانا ہوگا، اس کی نفرت کرنی پڑے گی، التزام طاعت کا بھی بہی مفہوم ہے اب اگر اقر ارسے میں مراد لے لیے جا کیس تو ایمان کی تعریف میں صرف اقر ارکی قید کافی ہوگی، ورنہ التزام طاعت کے تیسرے رکن کا اور اضافہ کرنا ضروری ہوگا۔

## ایمان اور غائبات سے اس کی خصوصیت

چونکہ علاء نے ایمان کی تعریف میں عموماً تقد ہیں کا بی لفظ ذکر کیا ہے اس لیے عام طور پرایک غلط بھی یہ بیدا ہوگئ ہے کہ ایمان گویا تقد ہیں کے مرادف ہے جس کا بتیجہ یہ نکلا کہ قرآن وسنت میں جہاں جہاں یہ فظ صفعل تھا اس کی تشریح کے لیے بس تقد ہیں کا لفظ کافی سجھ لیا گاست میں بہت بڑا فرق ہے اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو ان اعادیث و آیات کی اصل مراد بی ہاتھ نہیں آ سکتی۔ حافظ ابن تیمیہ کا خدا بھلا کرے جنہوں نے اس ضروری فرق کو بیان فرما کر ان بے شار آیات واحادیث کے معانی سے جاب غفلت نے اس ضروری فرق کو بیان فرما کر ان بے شار آیات واحادیث کے معانی سے جاب غفلت اٹھا دیا ہے اور ان کی ضحیح مرادی ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں۔ضروری ہے کہ پورے اشتاء کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ ان کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا لفظ امن سے مادہ میں چونکہ یہ خصوصیت نہیں ہے اس لیے ہر خبر میں خواہ وہاں مخبر کی امانت داری کی ضرورت ہو میں چونکہ یہ خصوصیت نہیں ہے اس لیے ہر خبر میں خواہ وہاں مخبر کی امانت داری کی ضرورت ہو یا نہ ہوتھد ہیں کا لفظ کیساں صفعیل ہوسکتا ہے ، ایمان کے معنی میں گوتھد ہیں کا لفظ کیساں صفعیل ہوسکتا ہے ، ایمان کے معنی بھی گوتھد ہیں کے فیصر موجودگی کی ہوں استعمال صرف ان خبروں تک محدودر ہے گا جو اپنی چشم دید نہ ہوں بلکہ عدم موجودگی کی ہوں استعمال صرف ان خبروں تک محدودر ہے گا جو اپنی چشم دید نہ ہوں بلکہ عدم موجودگی کی ہوں

کونکہ یہاں اگر تقدیق کی جائے گاتو وہ صرف مخبر کی امانت و دیانت، اس کے اعتاد ووثوق کی بناء برکی جائے گی۔ اس لیے اگر ایک شخص طلوع آفاب یا فوقیت آسان کی خبر ویتا ہے تو اس کے جواب میں "آمنت" نہیں کہد سکتے ، یا دوشخص اگر ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تولغة ایک دوسرے کی تقدیق کے لیے" صدق احدهما صاحبه" کہا جاتا ہے" امن له" نہیں کہا جاسکتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں تقدیق کے لیے دوسرے پراعتاد ووثوق کی کیا ضرورت جاسکتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں تقدیق کے لیے دوسرے پراعتاد ووثوق کی کیا ضرورت ہے ، یہ خودا نے مشاہدہ کی خبر ہے۔ اس لیے یہاں ایمان کالفظ استعمال کرنا شیخ نہیں۔

ای لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جب اپنے بھائی کے قبل کا غلط افسانہ عرض کیا تو "و ما انت بمو من لنا" کہا "و ما أنت بمصدق لنا" نہیں کہا۔ چونکہ یہ واقعہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی عدم موجودگی میں تیار کیا گیا تھا، اس لیے اگر وہ اس کی تقد ایق کر سطح تو صرف ان کے اعتاد ووثو تی کی بناء پر کر سکتے تھے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر چونکہ ان کو اعتماد بیس تھا اس لیے اس بے اطمینانی و بے اعتمادی کے موقعہ پر بھائیوں پر چونکہ ان کو اعتماد نہیں تھا اس لیے اس بے اطمینانی و بے اعتمادی کے موقعہ پر "و ما انت بمو من لنا" سے زیادہ خوب صورت لفظ اور کوئی نہیں ہوسکتا تھا۔ اب اس آ یت کا مطلب یہ ہوا کہ آ پ کو ہمارے بیان کی تقد ہی ہوتو کیونکر خود آ پ تشریف فر ما نہیں ہوا کہ آ پ کو ہمارے بیان کی تقد ہی ہوتو کیونکر خود آ پ تشریف فر ما نہیں ہی ہوتا کہ آ پ کو ہمارے بیان کی تقد ہی ہوتو کیونکر خود آ پ تشریف فر ما نہیں ہی ہوتا کہ آ پ کو ہمارے بیان کی تقد ہی ہوتو کیونکر خود آ پ تشریف فر ما نہیں ہی ہوتا کہ آ پ کو المینان واعتاد نہیں ہی بیات ہیں ہی ہوتو کیونکر خود آ پ تشریف فر ما نہیں ہی ہوتا کہ آ ہے کہ ہیں ہی ہے۔

ای طرح حفزت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں حفزت لوط علیہ السلام کی تقدیق کوقر آن کریم نے اس لفظ ایمان سے ادا کیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی حفزت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی تقدیق صرف ان کے اعتاد پر کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ''فامن له لوط'' یہاں بھی''فصد ق له لوط''نہیں فرمایا۔

غائبات اور ایمان کی ای خصوصیت کوسور ہوں "نیو منون بالغیب" کے لفظ سے ادا فر مایا گیا ہے بہاں غیب کا لفظ صرف بطور بیان واقع نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ ایمان کا تعلق صرف غائبات کے ساتھ ہے۔ مشاہدات کے ساتھ ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

اگریہ حقیقت پورے طور پر بھھ لی جاتی تو اخبار غائبہ میں بحث و تھے میں کا ایک مرصلہ بڑی حد تک ختم ہوجا تا۔ ناواقف صاحبان ابھی تک پنہیں تھے کہ ایمان کا تعلق ہوتو کس چیز سے ہے۔ وہ چا ہے ہیں کہ دین کے جملہ غائبات پہلے اس طرح معقول بنائے جائیں کہ پھران کی تقد بق کے لیے اعتماد رسول کا واسط ہی ندر ہے اور پنہیں جانے کہ دلائل کی بحث سے گذر کر صرف رسول کے اعتماد پر اس کے اقوال وافعال کے تسلیم کر لینے کا نام ہی تو ایمان ہے۔ اسی تسلیم و رضا میں انسانی عقول کی آز مائش ہے۔ پختہ کار جانتا ہے کہ ایک صادق القول پر اعتماد کرنے سے بڑھ کر کوئی اور دلیل اظمینان بخش نہیں ہو گئی گرایک خام کا را بنی نارسائی اور بے شعوری کے باوجود دلائل کے بغیر شفاء حاصل نہیں کرتا۔

حالانکہ دلائل کا راستہ سرتا سرتر دو وشہ کا راستہ ہے، عقل انسانی اگر غائبات پرایک طرف
کوئی دلیل قائم کر بھی لے تو دوسری عقل اس کے خلاف پر دلائل قائم کرنے سے عاجز نہیں رہ
علق ۔ بہی وجہ ہے کہ آج تک عقلاء میدان بحث میں بھی کی امر پر متفق نظر نہیں آتے اور بمیشہ
ایک دوسرے کے خلاف دلائل کا دروازہ کھنگھٹاتے نظر آتے ہیں۔ آئے دن ان کی تحقیقات کی
دنیا بدلتی رہتی ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ اس ایک عالم جہالت سے دوسرے عالم جہالت کی طرف منتقل
مونے کا نام (ریسر ہے) اور تحقیق رکھ لیا جاتا ہے کاش کہ صاحب وہی کی ریسر ہے پراعتادو ووثوق کر
لیتے تو یہ عمر عزیز سامل کی تلاش میں یوں مفت برباد نہ ہوتی حقیقت کا راستہ شریعت نے ٹھیک
ٹھیک بتا دیا ہے۔ اب جوکام ہمارارہ جاتا ہے وہ اس پر چل کر منزل مقصور کو تی جاتا ہے اور بس ۔
ایمان بالغیب کا راستہ بس یہی ایک راستہ ہے جس میں روح کو چھیقی اطمینان حاصل
ہوسکتا ہے۔ اس کے ماسوا، جس قدر راہیں ہیں وہ تذیذ ب کی راہیں ہیں، تر دد کی راہیں
ہیں ، نہ روح کے لیے ان میں پڑھ لی ہے نفس کو پڑھ فی ۔

إِنَّ هَاذَا صِرَاطِيُ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيِّلِهِ. (الانعام: ١٥٣)

یہ ہے میر اسید هاراستداس پر چلو، دوسر ہے اور منحرف راستوں پرمت چلو، کہ وہ تہبیں اس بری شاہراہ سے جدا کردیں گے۔ ندکورہ بالا بیان کا مقصد غور وفکر کی راہ بند کرنانہیں ہے بلکہ صرف اس کا ایک دائرہ بتلا نا ہے اس کا نام عقل کا تعطل نہیں بلکہ طریق استعال کی صحیح تعلیم ہے، آیات آفاقی وانفسی کا دائرہ کیا کم ہے کہ اسے چھوڑ کر عالم غائبات پراٹکل کے تیر چلائے جائیں جو دار العمل ہے اس میں خوب غور کر واور جو دار الجزاء ہے اسے احکم الحالمین کے حوالہ کردو۔

# عالم غيب اور دلائل

جب تک ایمان کا مقام انقیاد میسر نہیں آتا۔ آپ کو ججت بازی کا موقعہ رہتا ہے۔
لیکن جب رسالت کی تقید بی دلیل یا بے دلیل حاصل ہوگئ تو اب انقیاد باطن کا بینازک مقام زیادہ لن رانیوں کا متحمل نہیں رہتا اور آپ کا صرف ایک یجی فرض رہ جاتا ہے کہ رسول کیجاور آپ فاموش میں ، وہ تھم دے اور آپ مانیں اور کیوں نہ مانیں اگر قلب طوق نلامی پہن چکا ہے تو زبان کوسرتا کی کاحق کیا ہے۔ بقول غالب

کسی کو دے کے دل کوئی نوانج فغال کیوں ہو نہ ہو جب دل ہی بہلو میں تو پھر منہ میں زبال کیوں ہو

رسول کی تصدیق کابھی دعویٰ ہے پھر بات بات پرشہات اور جحت بازی کی خلش بھی جاری ہے کیا بیک وقت یہ دوم تضاد باتیں نہیں؟ کیاوٹو ق اور اعتادای کانام ہے کہ رسول جو کہتا ہے اس کو تعلیم نہیں کیا جا سکتا تا وقتیکہ دلاکل و برا بین ہے وہ ہمارا منہ بند نہ کر دے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اور رسول کو مانا اور ہم ان کے فر مان بردار بن گئے۔ اس کے بعد پھر ان میں ہے ایک جماعت پھر جاتی ہے ، اور وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تا کہ ان میں فیصلہ کرے تب ہی ایک فرقہ ان میں منہ موڑ لیتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تا کہ ان میں فیصلہ کرے تب بی ایک فرقہ ان میں منہ موڑ لیتا ہے اگر ان کو بچھ ملتا تو اس کی طرف (فور آ) چلا آئیں گئی کہ جب اللہ اور رسول کی طرف ان میں لوگ بے قبول کرے ، کیا ان بی اللہ اور اس کا رسول بے انصافی کرے گا۔ پچھنیں و ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب اللہ اور رسول کی طرف ان میں فیصلہ انصاف ہیں۔ ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب اللہ اور رسول کی طرف ان میں فیصلہ کے لیے بلائے جائیں تو کہیں ہم نے سنا اور تھم مان لیا اور کا میاب یہی لوگ ہیں۔

اشاعرہ اورامام ابومنصور ماتریدیؒ تصریح فرماتے ہیں کہ ایمان اس بے دلیل انقیاد و اطاعت کا نام ہے۔(اتحاف ج مص ۲۲۰)

اب آپ میخوب مجھ گئے ہوں گے کہ ایمان کا وجود دبنی یا شرعی تقیدیت کوئی معمولی تصور نہیں ہے جس کی حیثیت صرف ایک خواب و خیال کی ہی ہو بلکہ قلب انسانی پریہوہ فقش ہے جو ایک لمحد میں آبائی عقائد کے سب نقوش محوکر دیتا ہے۔ زمانہ جابلیت کے مفاخر آ تکھوں میں معائب نظرا نے لکتے ہیں حتی کہ طعام وشراب، وضع قطع ، رفتار و گفتار سب میں ایک عظیم تبدیلی رونما ہوجاتی ہے بلکہ مع وبھر، ذوق وشم معنی حواس خسد کی دنیا کی دنیا منقلب ہوجاتی ہے۔ یہاں تك كه جونغمه يهلي دكش تقاجوصورت يهلي دل فريب تقى ، جوكها نالذيذ معلوم موتاتها ، جوخوشبو بهلى لگا کرتی تھی،اب ای نغمہ میں وہ دلکشی،ای صورت میں وہ دلبری،ای کھانے میں وہ لذت،ای خوشبومیں وہ کشش باتی نہیں رہتی مدتوں کی صحبت سے طبیعت اگر مبھی مجلتی بھی ہے تو دل اندر ہی اندر سمجمانے لگتا ہے اور آخر تقدیق قلبی کی مضبوط کڑیاں آئین اسلام سے ادھرادھر جانے ہیں دیتیں نفس جا ہتا ہے کہ قدیم لذائذ کا بھر مزہ لوٹے مگر صفت انقیاد کا ذا نَقہ انہیں بے مزہ بنائے دیتا ہے۔ای لیے ہمارے فقہاءنے کفر کے بعد اسلام کوایک حیاۃ نوسمجھا ہے اور کفر واسلام پر بہت ہے ایسے احکام متفرع کردیئے ہیں جو حقیقی موت وحیات پر ہو سکتے ہیں۔ای لیے کفرو اسلام کی معمولی تبدیلی انسان کے آخرت کی تبدیلی بن جاتی ہے اگر کسی وَتمناہے کہوہ عالم قمت کو عالم نعمت ہے اور عالم عذات کو عالم ثواب سے بدل دیتو اس کو جاہے کہ آج عالم کفر کو عالم اسلام سے بدل لے قدرت کے اس دست فیاض پرقربان جس نے عالم فانی کی اس ترمیم سے عالم جاودانی کی ترمیم کاوعدہ فرمالیا ہے بلکہ اس ابدی مقام کواس عارضی ترمیم کا تا بع بنادیا ہے کیا اب بھی آپ مجھ کئے کہ تقدیق قبلی کے کہتے ہیں اورایمان کاوجود وہنی کیا ہے؟

#### ايمان كاوجو دغيني

ایمان کالفظی اور زہنی وجود آپ س چکے بیہ وجود جب اور رسوخ و پختگی اختیار کر لیتا ہے تو پھریہی ایمان جواس منزل تک صرف ایک معنی تھا اب رفتہ رفتہ شکل وصورت اختیار کرنے لگتا ہے۔ ارباب حقائق کے مزد یک تو معانی کا تجسد ثابت شدہ حقیقت ہے اور موجودہ تحقیقات کے مطابق بھی آج وزن جو درحقیقت مادہ کی صفت تھی حرارت کے لیے ثابت ہو چکی ہے بلکہ اس کے وزن کے لیے ایک مقیاس الحرارت بھی تیار کرلیا گیا ہے اور اب بی مین مرازت کا وزن کے لیے ایک مقیاس الحرارت بھی تیار کرلیا گیا ہے اور اب بی سانی ہو خص اپنی خوامیں آتی اور فناء ہو جاتی ہے گر حال کی تحقیقات نے بیٹا بت کردیا ہے کھور کیا گیا تھا جو ہوا میں آتی اور فناء ہو جاتی ہے گر حال کی تحقیقات نے بیٹا بت کردیا ہے کہ عالم کی پیدائش سے لے کر آج تک جتنی اصوات اس (فضاء) میں ٹکلیں ہیں وہ سب محفوظ موجود ہیں اور ان سے استفادہ کی سعی ہوز جاری ہے۔ ریڈ یوکی محیر العقول کی سب محفوظ موجود ہیں اور ان سے استفادہ کی سعی ہوز جاری ہے۔ ریڈ یوکی محیر العقول ایک مجدو جہد کے اب تک اس مقام ہیں بہتی جہاں ہمار سے ارباب حقائق کی اس تمام جدو جہد کے اب تک اس مقام ہی جہاں ہمار سے ارباب حقائق کی میں اصوات کے صرف وجود کی تصر سے نہیں کرتے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ان کی صور توں سائنس اپنی اس برق رفتاری کے باوجود کرب اس مقام تک پہنچتی ہے۔

ای طرح ایمان بھی ابتداء گوتصد ہیں قلبی کا نام ہے گریہ تصدیق اعمال صالحہ کے آبیاری سے نشو ونما پا کر ایک نور کی سکل اختیار کر لیتی ہے اور یہی نور ایمان کا وجود بینی کہااتا ہے۔ حضرت لقمان کی وصیت میں منقول ہے کہ انہوں نے فر مایا اے بیٹے جس طرح کھیتی بلا آبیاری کے سرمبز نبیس ہو عتی ای طرح ایمان بلانام وحمل کے پختہ نبیس ہو سکتا۔ (اتی فی جاس ۱۳۸۸)

ا ما م ابن ابی شیبہ اور اما م بیمتی اور اما م ابو عبید اور اما م اصبها نی نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت علی ہے روایت کیا ہے کہ پہلے ایمان ایک سفید نقطہ کی شکل پر قلب میں نمو دار ہوتا ہے اور جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے ای قدریہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ایمان مکمل ہوجاتا ہے تو سار اقلب سفید ہوجاتا ہے بہی حال نفاق کا ہے کہ پہلے ساہ نقطہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور بالآخرتمام قلب ساہ ہوجاتا ہے۔ خدا کی قتم اگرتم ایک مؤمن کا قلب دیکھوتو بالکل سفید یا و گے اور ایک منافق کا قلب دیکھوتو بالکل ساہ ہوجاتا کے خواتو بالکل سفید یا و گے اور ایک منافق کا قلب دیکھوتو بالکل ساہ

دیکھوگے۔(اتحاف ج ۲ ص ۲۵۹) کیکن معانی کے اس تجسد کے مشاہدہ کے لیے وہی تیز آئکھیں در کار ہیں جن کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ فَبَصَرُک الْیَوْمَ حَدِیْدٌ صحیح احادیث ہے تابت ہے کہ جس وقت رسول خداصلی الشعلیہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا گیا تھا ایک سنہری طشت ایمان و حکمت سے لبریز لایا گیا اور اسے آپ کے صدر مبارک میں لوٹ دیا گیا تھا۔ عجب نہیں کہ اس سے مراد ایمان کا بہی وجود عینی ہو۔ انبیاء کے کمالات اکتباب کا ٹیمر ونہیں ہوتے بلکہ قدرت ای طرح ان کے منازل کمالات خود طے کرادی ہے۔

یہ نور تقمد میں جس قدررسوخ بیدا کرتا جاتا ہے اتناہی خواہشات نفسانیہ کے حجابات المحقے جاتے ہیں اور بینے جیسے بیحجابات المحقے جاتے ہیں اس قدر بینوراور منسبط ہوتا جاتا اور پھیلی جاتا ہے کہ انسان کے تمام جوارح کا احاطہ کر لیتا ہے اور بیمؤمن گویا خودا بمان مجسم بن جاتا ہے جسے دیکھ کر بے ساختہ خدایا دا نے لگتا ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عنم (بفتح غین وسکون نون) اوراساء بنت یزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بہتر بند یوہ لوگ ہیں کہ جب الن پر نظر بڑے تو خدایا دا آجائے۔ (منداحمد شعب الایمان مشکوٰہ شریف باب حفظ الملیان ولدیة)

اس نور کی وسعت کی بقدراوامرالہیہ کے انتثال اور محظورات شرعیہ ہے اجتناب کا جذبہ مل بیدا ہوجاتا ہے۔ اخلاق رذیلہ زائل ہوجاتے ہیں اور اخلاق فاضلہ اس کی بہلو میں جگہ لے لیتے ہیں اور قلب کو وہ وسعت میسر آجاتی ہے کہ سارا عالم اس کے بہلو میں مثل ایک نقطہ کے نظر آنے لگتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ مؤمن کا بیوہ قلب ہے جواس کے یرور دگار کی بجلی گاہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ملاحظہ فرمائے۔

بھلاجس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا سووہ روشیٰ میں ہے اینے رب کی طرف ہے۔

جس کسی کی ہدایت کا اللہ ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سیشرح صدر بھی گوا بیک معنی ہیں جس کا مطلب صرف اسلام کا فرا خدلی سے بلا پس و پیش قبول کرلیں سمجھا جا سکتا ہے گراس معنی کا بھی ایک وجود بینی ہے وہ صرف بیمعنوی فراخی نہیں بلکہ وہ وسعت ہے جومؤمن کامل اپنے قلب میں حسا بھی مشاہدہ کرتا ہے (علامہ مجد اللہ بین فیروز آبادی نے اس شرح صدر کی تفصیل میں سفر السعادۃ میں مستقل ایک فصل کھی ہے مراجعت کی جائے ) اب حضرت رسالت کے حق میں شرح صدر کا جومصداق ہوسکتا ہے اس کا خودا ندازہ کرلو۔ قرآن امتنان کے لہجہ میں فرماتا ہے۔

اَلَمْ نَشُرَحُ لَکَ صَدُرکَ. (الشوح: ۱) کیا ہم نے آپ کا سینہیں کھول دیا۔
حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جب نوریقین قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس میں
ایک فراخی اور کشادگی نمودار ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کی کچھ
علامت بیان فرما ہے۔ ارشاد ہوااس کی تین علامتیں ہیں:

(۱) آخرت کی طرف میاان \_(۲) دنیا سے نفرت اور یکسوئی \_(۳) موت سے بیشتر اس کی تیاری \_ (شعب الا بیان لیبیعی \_مفکوة شریف)

یہ ہے ایمان کا وجود مینی۔ یہی دعوت انبیاء ملیم السلام کا مقصد ہے اور ای پر نجات مطلقہ (بعین بلا عذاب) اور فلاح ابدی کا مدار ہے۔ اس ایمان کے بعد مؤمن کے کان 'د ضبی اللہ عنہ مورضوا عنہ'' کی پر کیف صدا سننے لگتے ہیں۔ اس مؤمن کواگر جلا کر خاک بھی کر دیا جائے ، اس کے جسم و جان کوریزہ ریزہ کر دیا جائے تو بھی اس کے ذرہ دزہ سے اس ایمان کی صدا بلند ہوگی۔ یہ ایمان صرف ذبنی اور عقل نہیں رہتا بلکہ دیگر محسوسات کی طرح محسوس ہونے لگتا ہے اس کا نور آ تھیں دیکھتی ہیں۔

سِیْمَاهُمْ فِی وُجُوْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ. (الفَّح:۱۱۹) سجدہ کے اثر سے ان کے چرول پران کی علامت (طاہر) ہے۔

قلب اس کی حلاوت اورشیر نی اس طرح محسوس کرنے لگتا ہے جیسا کہ زبان مٹھائی کی۔
یہ ایمان فطرت انسانی کا ایک مقتضا بن جاتا ہے اور جس طرح فطری خصائل زوال پذیر نہیں
ہوتے ای طرح یہ ایمان بھی زوال کے خطرہ سے بڑی صدتک مامون رہتا ہے۔

ہرقل جو بہت بڑا عالم کتاب تھا ای وجود عینی کی طرف اشارہ کرتا ہے اس نے اپنے دوران مکالمہ میں ایک سوال ابوسفیان سے یہ بھی کیا تھا کہ اس پرایمان لا کر کیا کوئی مختص مرتد

ہوتا ہے، اس پر ہزار عداوت کے باوجود جو جواب ابوسفیان کی زبان سے نکلا وہ صرف نفی محض میں تھا۔ یہ من کر ہرقل نے جوکلمات کہاں کی علمی گہرائی کا خوب پیتہ دیتے ہیں۔
لیعنی ایمان الیمی ہی چیز ہے کہ جب اس کی بشاشت اور تر اوٹ دلوں میں رچ جاتی ہے تو پھر نکلا نہیں کرتا۔

یہ ایمان کے وجود مینی ہی کی طرف اشارہ ہے اس کا نام ایمان کامل ہے اس کو معرفت بھی کہا جاتا ہے علوم ابتداء میں صرف علوم رہتے ہیں گر پچھ رسوخ کے بعد قلب میں اپنا ایک رنگ بیدا کر دیتے ہیں جس کے بعد قلب میں لطف اندوزی یا انقباض کی کیفیت بیدا ہونے گئی ہے اس وقت ان کا نام حال ہوجا تا ہے پھرا گرتر تی کر کے بیلون کیفیت بیدا ہونے اور اس کو تا ہے تو اس کا نام معرفت بن جاتا ہے اور اس کو مرتبہ احسان اور رسوخ اور پختگی اختیار کر لیتا ہے تو اس کا نام معرفت بن جاتا ہے اور اس کو مرتبہ احسان سے تعبیر کر سکتے ہیں بیعلوم کی انتہائی معراج ہے۔ پھراس معرفت میں بے نہایت مراتب و مدارج ہیں اور ان ہی مراتب کے لی ظ سے مؤمنین کا تفاضل ہے۔

اِنَّ اَکُرَمَکُمْ عِنْدَاللهِ اَتُقَاکُمْ۔(الحِرات:۱۳) عزت اللہ کے یہاں ای کو ہے جوتم میں زیادہ پر ہیز گار ہو۔

## عمل وايمان كاتوازن

ایک ظاہر بیں صرف عمل پرنظر رکھتا ہے اور ای پرفضیات ومفضو لیت کافیصلہ کرڈالتا ہے،
مگر حقیقت شناس جانتا ہے کہ اصلی روح انقیاد باطن ہے اور عمل اس کا صرف ایک قالب اور
ڈھانچا ہے اس لیے اس کی نظر قوت ایمانیہ پر ہوتی ہے اور یہی اس کا معیار فضیلت رہتا ہے صحح
احادیث میں سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب خدکور ہے کہ گویا کنویں پر ایک ڈول پڑا
ہے۔ پہلے میں نے (جب تک خدانے چاہا) اسے کھینچا میر سے بعد پھر اسے ابو بکڑنے لیا اور ایک دو ڈوال نکالے مرکز کچھ ضعف کے ساتھ پھر ان سے عمر فاروق نے لیا تو اس قوت سے
اور ایک دو ڈوال نکالے مرکز کچھ ضعف کے ساتھ بھر ان سے عمر فاروق نے لیا تو اس قوت سے
ڈول کھینچ کہ اونٹ والوں نے اپنے اونٹوں کے پانی پی کر بیٹھنے کی جگہ وہاں تیار کر لی بعض علاء
نے یہاں ضعف سے ابو بکڑئی مدت خلافت مراد لی ہے اور بلا شبہ بیدمت بہ نسبت خلافت عمر ا

آئی،وہ عہدصدیقی میں ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ شایدای خصوصیت کے بیش نظر حصرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ مڑے اسلام کے بعدہم ہمیشہ معززر ہے اور بھی ذلت کا سامنانہیں کرنایزا۔ اب اگرنشلیم کرلو کے ملی قوت کے لحاظ ہے عمر فاروق مضرت ابو بکڑ ہے زیادہ تھے تو یہ بھی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ قوت ایمانی کے اعتبار سے حضرت ابو بکر حضرت عمر ﷺ فائق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادثہ انقال پرعمر فاروق کی بے صبری واضطراب اور حضرت ابو بکر مکاصبر واستقلال تاریخی واقعہ ہے۔ جب توائے عملیہ جواب دے دیتے ہیں تو ایسے ہی وقت توت ایمانیہ کا امتحان ہوتا ہے اگر کہیں حضرت صدیق اکبڑی قوت ایمانیہ نے فاروق اعظم کونہ سنجالا ہوتا تو معلوم نہیں کہ اس جاں گداز واقعہ نے ان کوکتنا اور مدہوش بنا دیا ہوتا۔ خدا ہی جانے کہ اس ہنگامہ بےصبری میں ابو بکڑ کی زبانی وہ چند کلمات کیا تھے جن کے بعد جلتے ہوئے سینوں کی آگ بجھ گئی۔ مد ہوش عقول کو ہوش آ گیا اور (جوموت کا لفظ سننے پر قادر نہ تھے تجہیز وتکفین میں مشغول ہو گئے ، اگر ابو بکڑ کی قوت ایمانیہ اس طرح قلوب کی کایا نہ پلیٹ دیتی تو نہیں معلوم واقعات کہاں تک نزاکت اختیار کر لیتے ، ایسے نازک دور میں صحابہ کی جماعت کی جماعت میں بحلی کی طرح بیرانقلاب بیدا کر دینا صدیق اکبرگی فضیلت کی وہ بروقت ولیل تھی جس کے بعد بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دینا ہرمسلمان کا ایک اضطراری فرض ہو گیا تھااور بیوہ وقت تھا جبعمل وایمان کا توازن عالم میں آشکارا ہور ہا تھا۔

صحیح احادیث میں دارد ہے کہ ساری دنیا گویا ایک دن ہے جس میں امت محمدیہ کا دفت صرف عصر سے غروب تک ہے اور دوسری امتوں کا فجر سے ظہر تک، مگر قدرت کا فیصلہ بیہ ہوتا ہے کہ مز دوری امت محمد بیہ کو دوسری امتوں سے دوگنی ملتی ہے۔ بات وہی ہے کہ مدار توت عمل بڑبیں بلکہ توت ایمان پر ہے۔

تم سب امتوں میں اس لیے افضل ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہارا شیوہ ہے اور سب سے بڑی بات میہ ہے کہتم اپنے خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ آیت مذکورہ نے اس بحث کا فیصلہ کر دیا کہ کچھا فراد کانہیں بلکہ جماعات وامم میں بھی فضیلت کا قانون وہی ایک ہے اس کے بعد اگر انبیاء کی سوائح پرغور کروتو جو مدت عمل خاتم النبیین کومرحمت ہوئی وہ صرف چند سال ہیں اور جوز مانہ حضرت نوح علیہ السلام کو ملاوہ بنص قر آن ہزار سال تھے پھر کون نبیس جانتا کہ فضیلت کا تاج کس کے سر پر ہے۔ الغرض افراد وامم اور انبیاء علیم السلام میں افضلیت کا ایک ہی قانون ہے بینی ایمانی روح اور الہی معرفت بلکہ جہاں بیروح نبیس وہاں عمل کی کوئی قیمت نہیں۔

قیامت میں ہم کفار کے اعمال کیلئے کوئی تر از وقائم نبیس کریں گے۔ کیونکہ تر از ووز ن کیلئے ہوتی ہادر کافر کامل بے وزن ہے۔

سرورکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسر نے فواب میں دیکھتے ہیں کہ مجھے ساری امت ہے وہ المقابل تو لا گیا تو میرا پلا بھاری رہا بھراس میں ابو بھڑکورکھا گیا تو اسی طرح ساری امت سے وہ بھاری رہے۔ اس کے بعد پھر عمر کوتو لا گیا تو وہ سب سے وزنی رہے۔ یہ وزن نبی کی اسی قوت ایمانی کا تھا جس کے مقابل ساری امت ہیج نظر آئی۔ بھرای مناسبت سے ابو بھر وعمر کوقیاس کرلو۔ بہر صال احادیث کا بے شار ذخیر ہ اسی طرف رہبری کرتا ہے کہ اصل قیمت انقیا د باطن کی ہے اور پھرائی کے بھتر ممل کا وزن اور انسان کا فضل ہے۔ (سماری الا یمان ص ۱۳۸ میں اور انسان کا فضل ہے۔ (سماری الا یمان ص ۱۳۸ میں اور انسان کا فضل ہے۔ (سماری الا یمان میں ۱۳۸ میں اور انسان کا فضل ہے۔ (سماری الا یمان میں ۱۳۸ میں اور انسان کا فضل ہے۔ (سماری الا یمان میں ۱۳۸ میں اور انسان کا فضل ہے۔ (سماری الا یمان میں ۱۳۸ میں کا میں میں اور انسان کا فضل ہے۔ (سماری کے بھتر ممل کا وزن اور انسان کا فضل ہے۔ (سماری الا یمان میں کے بھتر ممل کا وزن اور انسان کا فضل ہے۔ (سماری کے بھتر ممل کا وزن اور انسان کا فضل ہے۔ (سماری کے بھتر ممل کا وزن اور انسان کا فضل ہے۔ (سماری کے بھتر ممل کا وزن اور انسان کا فضل ہے۔ (سماری کے بھتر ممل کا وزن اور انسان کا فضل ہے۔ (سماری کیا ہو کیا کھر کی کی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کی کا کھر کی کی کی کی کی کوئی کی کھر کی کر تا ہے کہ کا کھر کی کی کی کی کوئی کی کی کا کھر کی کی کی کا کھر کی کی کھر کی کی کی کے تھر کھر کی کی کھر کی کی کی کھر کی کر تا ہے کہ کی کر کی کی کی کی کی کی کی کھر کی کوئی کی کر کے کہ کر کی کر تا ہے کہ کی کی کھر کی کر تا ہے کہ کر کی کر تا ہے کہ کر کی کر تا ہے کہ کر کی کھر کی کر تا ہے کہ کر کی کر تا ہے کہ کر کی کر تا ہے کہ کر کی کر کی کی کر تا ہے کہ کر کی کر تا ہے کر کی کر کر تا ہے کہ کر کی کر کی کر کر تا ہے کہ کر کی کر تا ہے کہ کر کی کر تا ہے کہ کر کی کر تا ہے کر کر تا ہے کر کر کی کر کی کر کر تا ہے کر کر کر تا ہے کر کر تا ہے کر کر تا ہے کر کر تا ہے کر کر کر تا ہے کر کر تا ہے کر کر تا ہے کر کر تا ہو کر کر تا ہے کر کر کر تا ہے کر کر کر تا ہے کر کر کر کر کر تا ہے کر کر کر تا ہے کر کر کر کر کر کر کر کر کر

#### ايمان اورمعرفت

جہم بن صفوان امام اعظم کا ہمعصر صفات باری تعالیٰ کا مشر تھا اور کہتا تھا کہ ایمان صرف معرفت قلبیہ کا نام ہے زبان ہے اقرار کرنا پچھ ضروری نہیں بلکہ اس کے نزدیک اگرایک فحض زبان ہے انکار بھی کرگذر ہے گراس ومعرفت قلبی حاصل ہوتو مؤمن کامل رہ سکتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ تضریح فرماتے ہیں۔ (ایسنا ص ۱۲۳) کہ اس مسئلہ میں امام اعظم نے اس کی تردید فرمائی ہے اور یہی ایک مسئلہ نہیں بلکہ اور مسائل میں بھی اس کے ساتھ آپ کے مناظر ہے تصانیف میں کھلے طور پر موجود ہیں۔ (اتحاف ج ۲۳۲) مرجمیہ کی تہمت تھو ہے ہا زند آئے۔ مراس پر بھی بعض نامنصف قلم حنیہ کے سرجمیہ کی تہمت تھو ہے ہا زند آئے۔ تاریخ میں حنیہ پر یہ پہلاظ منہیں بلکہ وہ اس قتم کے مظالم کے ہمیشر تختہ مشق ہے دے ہیں۔ تاریخ میں حنیہ پر یہ پہلاظ منہیں بلکہ وہ اس قتم کے مظالم کے ہمیشر تختہ مشق ہے دے ہیں۔

اگران بے کل انتسابات کے وجوہ واسباب پر بالنفصیل رقتی ڈالی جائے تواکیہ مستقل تصنیف بن علی ہے ہمارا مقصدال وقت صرف ہے کہ اگر تاریخ حنفیہ پر یہ جورو تم روار کھتی ہے تو نہ فیس ابھی فرض ہے کہ ہم ال کی بینا انصافی برابر وہراتے رہیں کان اگر دلچیں ہے ہیں من سکتے تو نہ فیس کتب کلام کی ورق گر دانی کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ جمیہ کے ساتھ دخفیہ کوم جھ بھی گہا گیا ہے لیکن اگر ڈراتھیں سے کام لو گے تو روش ہوجائے گا کہ حنفیہ کا وامن اس تہمت سے بھی قطعاً پاک وصاف تھا۔ فروق اور اجتہادی مسائل جی سائل جی اگر اختلاف ہوتا جا ہے اور نہ در حقیقت کوئی اختلاف نہ ہوتا جا ہے اور نہ در حقیقت کوئی اختلاف نہ ہوتا جا ہے اور نہ در حقیقت کوئی اختلاف نہ ہوتا جا ہے اور نہ در حقیقت کوئی اختلاف نہ ہوتا جا ہے اور نہ در حقیقت کوئی اختلاف نہ ہوتا جا ہے اور نہ در حقیقت کوئی اختلاف نے ہوتا جا ہے اور نہ در حقیقت کوئی اختلاف نے ہوتا جا ہے اور نہ در حقیقت کوئی ابن تی ہے گا کہ اپنی کتاب الا بمان جی وہ ایک مطربہ کھی گئے ہیں۔

لیمنی میہ بات ضروری طور پر پیش نظر رہنی جا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں ایمان کے مسئلہ کے متعلق جینے بھی اختلا فات نظر آتے ہیں در حقیقت وہ صرف نزاع لفظی ہیں۔

ایک غریب عالم کی محنت اور جانفشانی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو اپنی پرسکون راتوں کو دن بنا بنا کر ہزاروں صفحات کا مطالعہ کر لیتا ہے اور جب کسی تیجہ کے لیے اس کا قلب مضطر ہونے لگتا ہے تو کسی مصنف کی ایک سطراس کے سارے منصوب یہ کہہ کر خاک میں ملادیت ہے۔خواب تھا جو بچھ کردیکھا جو سنا افسانہ تھا۔

اب ملاحظ فرمائے کہ حافظ این تیمیہ ااصفحات میں تحقیقات کے دریا بہادیتے ہیں اختلافات اور جانبین کے پرزور دوقد رہے عقل متحیر رہ جاتی ہے دہ چاہتی ہے کہ کوئی راستہ تلاش کرے مگر اختلافات کے اس برق ورعد میں اے کان پڑئ آ واز سائی نہیں ویتی ،اور جب آخر میں بید معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اکثر حصہ صرف نزاع لفظی تھا تو تھک کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنی اس در در مری کی فریاد کا موقعہ بھی نہیں دیکھتی ۔ خوب کہا ہے کہ ملم کیا ہے؟ کوہ کندن و کاہ برآ وردن ۔

اس جگہ بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ جب جنگ کچھ نہ تھی تو پھر بیکار یہ قلع کیوں بنائے گئے ۔غور کرنے سے بیتہ لگتا ہے کہ محد ثمین کو سارا غصہ اس پر ہے کہ جو لفظ سلف سے منقول ہوتے ہے آ رہے تھے فقہاء نے ان کو کیوں ترک کیا ، بالخصوص جب کہ ان کے ترک سے ہوتے ہے آ رہے ہے فقہاء نے ان کو کیوں ترک کیا ، بالخصوص جب کہ ان کے ترک سے

فرق باطل کو پچھاعانت بھی مل گئی۔ حافظ ابن تیمیہ تضریح فرماتے ہیں (کتاب الایمان ص ۱۲۰) کہ جس کسی نے فقہاء کو مرجہ میں شامل کیا ہے اس نے عقائد کے لحاظ سے نہیں کیا بلکہ صرف ان الفاظ کی وجہ سے کیا ہے جن سے مرجہ کی موافقت کی بوآتی ہے۔

مرجہ ایک فرقہ ہے جس کا بی خیال تھا کہ ایمان کے لیے صرف زبانی اقر ارکافی ہے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہمیہ نے ان سے بھی ایک قدم اور آ گے بڑھا کر یہ کہہ دیا کہ اقرار کی بھی کوئی ضرورت نہیں ، صرف معرفت قلبیہ کافی ہے۔ ان فرق باطلہ کے مقابلہ میں محدثین کوضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی عنوان ایسا اختیار کر لیا جائے کہ وہ عنوان ہی خودان کی تر دید کا ایک اعلان بن جائے اس لیے ایمان کی تفسیر میں ہی اقرار کمل دونوں شامل کر لیے گئے اور الایمان تول و مل مشہور ہوگیا لیمن ایمان اقرار و مل کے مجموعہ کا نام ہے۔ حتی کہ شدہ شدہ جو عبارت اس مصلحت سے اختیار کی گئی تھی کچھز مانہ کے بعد اہل سنت کے شعائر میں شار ہونے عبارت اس مصلحت سے اختیار کی گئی تھی کچھز مانہ کے بعد اہل سنت تھا اور جو خص اس تعبیر کور ک کرتا گئی ۔ اب جو خص ایمان کی تعریف میں قول و ممل کہ تا اہل سنت تھا اور جو خص اس تعبیر کور ک کرتا وہ صرف اس جرم میں ارجاء و جمیہ کے القاب ہے تہم ہوتا۔ ( کتاب الایمان میں ۱۲۲ و کے

آج بھی اگر جماعتوں کے اختلافات پرنظر کرو گے تو تم کومعلوم ہوجائے گا کہ اس کی بناء یہی چند

الفاظ تھے جن كونا المول نے اصولى اختلاف بناڈ الا ہے۔ اتنى ى بات تھى جے افسانہ كرديا

ہماری بعض کتب میں امام اعظم سے بھی ایمان کی تعریف میں معرفت کا لفظ منقول ہے۔ بس اتی بات حنفیہ کی طرف جمیت کے انتساب کے لیے بہانہ بن گئی۔

لیعنی ایمان کیاہے؟ (۱) تو حیدورسالت کا اقر ار (۲) خدائے تعالیٰ کی معرفت (۳)اس کے سامنے سرتا سرنیاز ہوجانا۔ (۴)اس کا خوف۔ (۵)اس کے کسی حق کو معمولی نہ بھے نا۔

پہلے تو ہمیں امام صاحب کی طرف اس تعریف کے انتساب میں ہی کلام ہے اور اگر سلیم کرلیا جائے تو صرف اس بات سے یہ کیے ثابت ہوسکتا ہے کہ معرفت سے امام صاحب کی وہی مراد ہے جوجم بن صفوان کے نزدیک ہے۔ جم کے نزدیک ایمان کے لیے نہ ل کی ضرورت ہے نہ اقرار کی بلکہ انکار کے بعد بھی ایمان کامل رہ سکتا ہے اور یہاں اقرار کی رکنیت و شرطیت کی بحث ہور ہی ہے۔ رہ گیاانکار تو بلا اختلاف ایک بدترین کفر ہے۔ پھرجم

اورامام صاحب کے ذہب میں کیااشتراک رہ سکتا ہے۔ بعض مصنفین نے یہاں معرفت کی تفسیر تقید بی کردی ہے تا کہ یہ تعریف بھی مشہور کے موافق ہوجائے مگر ہمارے نزدیک اس جگہ معرفت سے وہ عام تقید بی مراذ ہیں بلکہ تقید بین کا وجود عینی مراد ہے جسے ایمان کامل کہا جاتا ہے اور بلاشبہ ایمان کامل بلامعرفت تامہ حاصل نہیں ہوتا۔

حافظ ابن تیمیہ نے ایمان میں بھی تقلیم پیدا کر دی ہے۔ (کتاب الایمان صح کا کا کو کا کا ایمان میں بھی تقلیم پیدا کر دی ہے۔ (کتاب الایمان واجب ہر شخص پر فرض ہے اور اس مؤمن کا شار زمرۂ ابرار اور اصحاب المیمین میں ہے۔ ایمان کی دوسری قتم مقربین وسابقین کا حصہ ہے۔ مذکورہ بالا تعریف ای قتم ثانی کی ہے۔ جیسا کہ تعریف مذکورہ کے بقیہ الفاظ خود اس پر دلالت کرتے ہیں۔ دوم یہ کہ عبدالقادر بغدادی نے جمہور ائمہ ومحدثین کا خرجب نقل کر کے اس کی تصریح کی ہے کہ ان کے بغدادی کے جمہور ائمہ ومحدثین کا غرجب نقل کر کے اس کی تصریح کی ہے کہ ان کے بندادی ہے۔ بیں اور اعلی مرتبہ یہی معرفت ہے۔

لیعنی ایمان کا اعلی مرتبہ۔معرفت قلبیہ۔ زبان سے اقر ار اور اعضاء کا عمل پیرا ہوتا۔ یہ ایمان طاعات ہے ترقی پذیر ہوتا ہے اور معاصی سے ناقص بھی ہوتا ہے۔

اس کے سواحافظ ابن تیمیہ نے خودمحد ثین سے ایمان کی تعریف میں معرفت کا لفظ نقل کیا ہے بلکہ جمہورائمہ کے یہی لفظ پیش کیے ہیں۔ (کتاب الایمان ص ۱۲۰۹۵٬۵۹۹ میں ایک لفظ معرفت استعمال اب ذراانصاف کر و کہ اگر ایمان کی تعریف میں ایک لفظ معرفت استعمال کر لینا ہی کوئی جرم تھا تو کیا امام صاحب ہی اکیلے اس جرم کے مرتکب تھے۔ پھر ایک حنفیہ کو کیوں ہدف ملامت بنالیا گیا۔

ای طرح اگر حنفیہ نے ایمان میں عمل کو داخل نہیں کہا تو اس کے لیے بھی ان کے پاس دلائل ہیں گرکیا آئی ہی بات سے ان کو مرجد کہنا تھے ہوسکتا ہے؟ حالانکہ مرجد کے بزد یک ایمان کے لیے معاصی کچھ معنرت رسال نہیں اور حنفیہ کے نزد یک اعمال مکمل ایمان ہیں اور اگر صرف لفظی گرفت ہی کوئی چیز ہے تو کیا عمل کو جزء ایمان بنانے سے معتز لہ وخوارج کو تقویت نہیں ہوتی (معتز لہ وخوارج محدثین سے بھی ایک قدم آگے ہیں

اور عمل کوابیا جزء کہتے ہیں کہ ایک عاصی ان کے بزد یک مؤمن کی فہرست سے فارج ہو جاتا ہے ) اب اگر ایمان میں عمل داخل نہ کرنے سے مرجمہ اور جمیہ کوتقویت ہوتی ہے تو عمل کو جزء بنانے سے معتز لہ وخوارج کوشہ ہوتی ہے پھر محدثین کے غیط وغضب کا نزلہ حنیہ ہی پر کیوں گرتا ہے۔ فصبر تجمیل و اللّٰه الْمُسْتَعَانُ عَلَی مَا تَصِفُونَ

## ايمان ميں اعمال كى حيثيت

یہ بحث نہایت دلچیپ ہے کمل کی ،ایمان میں کیا حیثیت دنی جا ہے۔محد ثین دفقہاء کا یہاں بھی خوب نزاع ہے فریقین کے دلائل ذکر کرنے کا محل نبیں۔ ہمارے نزدیک یہاں حقیقت حال امام غزالی کی ایک تحقیق ہے اوربس وہی فیصلہ کن ہے اس کے بعد الفاظ خواہ وہ رہیں جومحد ثین استعال کرتے ہیں یاوہ جوفقہاء نے استعال کیے ہیں ( یعنی اعمال کو جزء کہوجو کہ محدثین كاندهب بياايمان عارج قراردوجسا كفقهاء كامسلك بان كي تحقيق كاخلاصه بيب: کہ باطن وظاہر بالکل دوجدا گانہ عالم نہیں کہ ایک دوسرے سے متاثر نہ ہوں بلکہ ہر دوکا با ہمی ایسا گہر اتعلق ہے کہ ہمیشہ ایک کا دوسرے پر انعکاس ہوتارر ہتاہے اگر اعتقاد باطن ، اعمال ظاہر ہ کامقتضی ہوتا ہے تو اعمال ظاہر ہ اعتقاد باطن کے ممرو معاون رہتے ہیں۔ دیکھواگر ایک فخص بیاعقاد رکھتا ہے کہ بتیم پر رحم کرنا انسانیت کا اولین فرض ہے تو اس کے اس عقیدہ کا بیا قضاء ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے مجسم رحمت و دل سوزی بن جائے۔ پھر جب اس کے اعضاء وجوارح اس دل سوزی کے لیے حرکت کرنے لگتے ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اعتقاد میں ایک نئی روح داخل ہور ہی ہے اور جتنا جتنا اس کا یمل تلطف وترحم تر تی کرتا ہے ای قدراس کے باطن میں شفقت ورحمت کا جوش اور پیدا ہوتا ہے یا اگر ایک شخص تواضع کو نیک خصلت سمجھتا ہے تو اس کامخلوق ہے تواضع کا معاملہ یقیناس کے اس اعتقاد میں اور پختگی کا باعث بنرآ ہے۔غرض صفات قلبیہ جس قدر بھی ہیں سب کا حال یہی ہے پہلے وہ اعضاء انسانیہ کوجنبش عمل کے لیے مضطرکرتی ہیں اور جب جوارح مصروف عمل ہو جاتے ہیں تو ان کے آٹارلوٹ کر پھر ان صفات کواور روشن کرتے رہتے ہیں۔ایمان واعمال کا حال بھی اس پر قیاس کرلو۔ایمان ایک عقیدہ ہے

اوراس کا اقتضاء میہ ہے کہ جوارح تو حید خالص اور تقید لیق رسالت کی اپنے عمل سے گوائی دیں اور جب اعضاء اس اقتضاء کو بورا کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ عقیدہ اور راسخ اور تروتازہ وسر سبز ہونے لگتا ہے۔ حافظ ابن تیمیائے سن بھری نے قال کرتے ہیں۔

لیعنی ایمان صرف ظاہر داری کا نام نہیں بلکہ ایمان اسے کہتے ہیں جو دل میں سرایت کر جائے اوراعمال اس کی تصدیق بھی کریں۔

اس کلام سے ان کا مقصد سے ہے کہ اعمال انسان کی کیفیات قلبیہ کا آئینہ ہیں۔ اب اگروہ نیک عمل کرتا ہے تو سے اس کے قلبی تصدیق کی دلیل ہو گی ورنہ اس کی برعملی خود اس کے بے ایمانی کی شاہر بن جائے گی۔

محمہ بن نفر مروزی نقل فرماتے ہیں کہ عبدالملک نے سعید بن جبیر سے چند سوالات کے مجملہ ان کے ایمان اور تقید لیق کے متعلق بھی ایک سوال تھا انہوں نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ ایمان اللہ تعالی اور ملائکہ اور رسولوں اور قیامت کی تقید لیق کا نام ہے مگر تقید لیق کا جائے مطلب ہے کہ قرآن کے حرف حرف برخل ہو اور جتنی کوتا ہی رہ جائے اور گناہ نظر آئے اس پر استغفار کرے اور آئندہ اصرار نہ ہو۔

امام زہری فرماتے ہیں کہ اسلام اقرار کا نام ہے اور ایمان عمل کا۔ یہ ہر دوآپیں میں قرین ہیں۔ ہر خص کا قول وعمل تولا جائے گا اگر اس کاعمل وزنی ہے تو مقبول ہو گا اور آ میں قرین ہیں۔ ہر خص کا قول وعمل تولا جائے گا اگر اس کاعمل وزنی ہے تو اس کاعمل نامقبول رہے گا۔ امام آسان کی طرف صعود کرے گا اور اگر قول وزنی ہے تو اس کاعمل نامقبول رہے گا۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ایمان بلا اقر ارضی خبیں ہوتا اور ایمان واقر اربلاعمل درست نہیں ہوتے اور ان متینوں کا اعتبار بلانیت حسنہ کے نہیں ہوتا۔

ان سب ائمہ کے اقوال سے ظاہر ہے کہ اعمال جوارح تقدیق قلبی کے لیے بوی حد تک ضروری ہیں گویا اس کے لوازم ہیں۔ حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ابوذر غفاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشادفر مایا کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا اور اپنے عمل سے اس کی تقدیق کرنے کانام ہے اس کے بعد آپ نے اس بیان کی شہادت میں قرآن کی بیآیت تلاوت فرمائی۔

پوری نیکی پنہیں ہے کہ م مشرق ومغرب کو منہ کرلو (یعنی نماز میں) بلکہ اصل مدارایمان پرہے۔
ایمان وعمل کے اس نازک ارتباط کو صرف ایک اہل سنت نے سمجھا ہے۔ مرجہ وجہمیہ نے ان ہر دوکوایسا علیحدہ کر دیا کہ تقد بی قبلی کے لیے عمل کی کوئی ضرورت نہ بھی اور معتزلہ و خوارج نے ان کو ایسا مرخم بنا دیا کہ عملی کوتا ہی کو تقد بین قلبی کا ضعف قرار دے دیا۔ اس اختلاف پریہ بحث قائم ہوگئی کہ مرتکب کبیرہ کا کیا تھم ہونا جا ہے۔

تصديق فبي يرمعصيت كااثر

قدرت جوفطرت انسانی کی سب ہے بڑی راز داں ہے خوب جانتی ہے کہ سے مجموعه عناصرا تنايا بندعهد نبيس ره سكتا كه عالم امكان كي نقاشي اس كي نظري بھي خير ه نه كر عمیں خواہشات نفسانی کی با دصرصراس کی شمع تقیدیق کو بھی حرکت نہ دے سکے، وہ كمزور ہے اور بہت كمزور ہے اس ليے معمولي خلاف ورزي يراس كانام و فا داروں كى فہرست سے نہیں کا ثتی اور اس حد تک اسے معذور سمجھے جاتی ہے کہ وہ خود ہی نقص عہد کا اعلان کر گذرے۔ ارباب ارجاء و اعتزال اگر تقیدیق کے شرعی مفہوم اورضعف انسانی کے دونوں پہلوؤں کی رعایت کر لیتے تو نہار باب ارجاء کوصرف تصدیق عمل کے بغیر کافی نظر آتی اور نہ رؤ ساء اعتز ال صرف ایک عاصی کے لیے وہ سزا تجویز کرتے جوایک باغی کے مناسب تھی ۔حضرت شاہ ولی اللّهُ فر ماتے ہیں۔ ریحکت سے بعید ہے کہ مرتکب کبیرہ کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو کا فرسے ہونا جائے۔ بيسعادت صرف ابل سنت والجماعت كاحصه تفاكه هر پبلوكي رعايت كي توفيق ان كو میسرآ گئی اورایمان وعمل کے بورے ارتباط کوانہوں نے ملحوظ رکھا۔ نہ اتن سخت کیری کی کھمل کی کوتا ہی کفر کے برابر ہوجائے اور نداتنا تسامل کیا کہا تنابر اقصور تصدیق قلبی پر ذرا داغ بھی نہ لگائے اور بیاعلان کر دیا کہ انسان کی برحملی اس کے دامن پرفسق کا ایک بدنما دھبہ ہے۔ برانام ہے گنہگاری ایمان کے بعد۔

حافظ ابن تیمیدا یت مذکورہ کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال نقل فر ماکر لکھتے ہیں کہ اس

آیت کی صحیح تفییر یہ ہے کہ ایمان کے بعد پھر تمہارا فاسق ہو جانا بہت بری بات ہے۔
( کتاب الایمان ص ۹۸) قرآن کریم جگہ جگہ مرتکب کبیرہ کوفاسق کہتا ہے۔
اِنْ جَآءَ کُمُ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَیّنُواً. (الحجرات: ۲)
اگرایک فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبرلائے تواس کی تحقیق کرلو۔
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً اَبَدًا وَ اُولِئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. (النور: ۳)

یعنی جولوگ ذناء کی تہمت لگاتے ہیں آئندہ انکی شہادت قبول ندی جائے کیونکہ اس جرم کے بعد وہ شریعت کی نظر میں فائن تھ ہر چکے ہیں۔

یہ وہ بدترین لقب ہے جے قرآن نے ایمان کے بعد بہت ہی ٹاپند کیا ہے۔
اس علو و برتری کے بعد یہ خفیف الحرکاتی نہایت نازیبا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے۔
سباب المسلم فسوق ۔ یعنی کی مسلمان کو برا کہنافتق کی بات ہے۔
اس کا مطلب بھی بہی ہے کہ یہ تیج حرکت اس کو اس کا مستحق بنادیت ہے کہ اس
کوفاستی کہددیا جائے۔

أَفَمَنُ كَانَ مُوْمِنًا كَمَنُ كَانَ فَاسِقًا. (السجدة:١٨) ينبيس بوسكّا كدموّمن اورايك فاسق برابر بوجائيس-

ان آیات واحادیث ہے یہی ٹابت ہوتا ہے کہ معصیت کاار تکاب مسلمان کونہ تو کافر بنادیتا ہے اور نہاس کے دعوی افقیاد کو بے داغ رہنے دیتا ہے۔ وہ مؤمن ہے گرفسق ہا کا دامن ملوث ہو چکا ہے۔ اس مجسم طہارت و پاکیزگی کے لیے لازم ہے کہ نجاست فسق سے اپنا دامن ہمیشہ بچائے رکھے اور جولقب اس کے مولی نے اس کیلئے پسند نہیں فر مایا خود بھی اس سے متنفرر ہے۔ بِنُسَ اللاسُمُ الْفُسُو فَى بَعُدَ اللایْمَان. (کتاب الایمان میں ۱۰۵)

# اسلام وايمان ميں فرق

حافظ ابن تیمید نے اس مسئلہ پر بہت طویل بحث کی ہے مگر اس قدر منتشر ہے کہ اس كا خلاصه نكالنامشكل ب- جہال تك بم نے ان كے كلام كالمخص سمجھا ب يہ ب كەلغت میں اسلام کے معنی اپنے نفس کوکسی کے سامنے جھکا دینا اور ذلیل بنا دینا ہے۔اس لحاظ سے اسلام یہ ہے کہ بندہ اینے رب کے سامنے اس طرح جھک جائے کہ پھراس کے سواکسی کی عبادت کارخ نہ کر سکے۔ یہ جھکنااور ذلیل ہوناایک عمل ہے۔اس لیے اسلام دراصل ایک عمل ہی کا نام ہے اور ایمان تقید این قلبی کو کہتے ہیں۔ یہ تقید این قلب کا اس طرح ایک کلام ہے جیسا کہ اقرار زبان کا۔ بیضرور ہے کہ جب دل اپنی مجرائیوں سے کسی کے لیے بول الخفے گا تواس کے سامنے جھکنااور ذلیل بن جانا بھی اس کا اقتضا طبعی ہو گا گرفر ق ہیہ ہے کہ اسلام دراصل عمل ہی عمل ہے۔(ایضاص ۱۳۹)اورایمان ایک علم ہے۔ عمل یہاں تابع ہے۔ اس کے بعداب اگرا حادیث پرایک اجمالی نظر ڈ الوتو تم کومعلوم ہوگا کہ یہاں بھی اس فرق کی رعایت کی گئی ہے بعنی اسلام کا علق ظا مرحمل اور تقید بین کا باطن ہے قر اردیا گیا ہے۔ (۱) حضرت انسُّ رسول التُدصلي الله عليه وسلم كا ارشادُ عَلَ فر ماتے ہيں كه اسلام ظاہر ہاورایمان دل میں ہے۔(منداحمہ)

حدیث ندکورہ میں اسلام کوعلانیہ اس بناء پر فر مایا ہے کہ اعمال ظاہرہ کا ہر مخص مشاہدہ کر سکتا ہے۔ لیکن معرفت الہیہ اس کی محبت، اس کا خوف، بیسب اوصاف قلبیہ ہیں یہ باطنی چیزیں ہیں اس لیے ایمان کوعلانے ہیں فر مایا بلکہ قلب میں کہا گیا ہے۔ جیزیں ہیں اس لیے ایمان کوعلانے ہیں فر مایا بلکہ قلب میں کہا گیا ہے۔

(۲) حضرت ابو ہر بری دوایت فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا

مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو ایذاء نہ پہنچے اور مؤمن وہ ہے جس کی طرف سے خطرہ میں ندر ہیں۔

یہاں بھی اسلام کی علامت ایک ظاہری چیز قرار دی گئی ہے یعنی لوگوں کوایذاء نہ دینا اور ایمان کی علامت ایک باطنی چیز یعنی دلوں میں اس کی طرف ہے خطر ہاتی نہ رہنا ہے دوہری صفت بہلی صفت سے اعلیٰ ہے فلا ہر ہے کہ جو محض ایسا مجسم پیغام امن بن جائے کہ قلوب میں اس کی طرف سے کوئی براخطرہ تک باقی نہ رہے وہ کب کسی کوایذاء دے سکتا ہے گریمکن ہے کہ ایک مختص کسی کمزوری کی بناء پریا کسی لا لیج سے ایذاء دہی ترک کر دے اس لیے حدیث نہ کور میں جو صفت ایمان کی بیان ہوئی ہے وہ اسلام کی صفت سے بالاتر ہے۔

(٣) عمروبن عبدروایت فر ماتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم عدریافت کیا کہ اسلام کے کہتے ہیں آپ نے فر مایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور زم گفتگو کرنا،
اس نے کہا کہ اچھا ایمان کیا چیز ہے فر مایا سخاوت اور صبر ۔ ((ساحت وصبر فطرت انسانی کی ضد ہیں قرآن کریم کہتا ہے ﴿ إِنَّ الْاِنْسَانَ خُلق هَلُوْعًا. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا.
وَإِذَا مَسَّهُ الْخُوبُرُ مَنُوعًا ﴾ (المعارج: ١٩ ١، ٢١) یعنی ہلوع وہ ہے جے نعمت میں ماحت نصیب نہ ہواور مصیبت میں صبر کی توفیق میسر نہ آئے ان ہی دوغامیوں کی اصلاح ساحت نصیب نہ ہواور مصیبت میں صبر کی توفیق میسر نہ آئے ان ہی دوغامیوں کی اصلاح کے لیے ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ وَ تَوَ اصَوا بِالصَّبُرِ وَ تَوَ اصَوا بِالْمَرُ حَمَٰةٍ ﴾ (البلد: ١١) کی ایک صفت ہیں کہا دوبا تیں ظاہری عمل ہیں اور آخری دونوں با تیں نفس انسانی کی ایک صفت ہیں اس لیے ان کو اسلام سے اور ان کو ایمان سے زیادہ تعلق ہے۔ اسی طرح آکثر احادیث میں اسلام کی نفسیر میں اعمال ظاہرہ کا تذکرہ برابرہ وتا چلاجا تا ہے اور ایمان کا بیشتر تعلق باطن سے معلوم ہوتا ہے۔ حدیث جریل جواس باب کی نہایت اہم حدیث ہے اسی فرق پر پنی ہے اس معلوم ہوتا ہے۔ حدیث جریل جواس باب کی نہایت اہم حدیث ہے اسی فرق پر پنی ہے اس کی تفصیل عنقریب آپ کے سامنے آنے والی ہے۔

ندکورہ بالا بیان سے اسلام ایمان کا باہمی ربط بھی حل ہوگیا یعنی کیا اسلام بلا ایمان کے یا ایمان کے بایمان بلا اسلام کے پایا جاسکتا ہے۔ اختلافات کی کثرت نے یہاں بھی حیرت میں مبتلا کر دیا ہے مگر ہمارے نزد یک امام بجی کی رائے بہت وزنی ہے۔ (اتحاف ج ۲س ۲۳۵) وہ

فرماتے ہیں کہ اسلام گوانقیاد ظاہری کا نام ہے گر ایمان باطن اس کے لیے شرط ہے۔ اس طرح ایمان گوانقیاد باطن کو کہتے ہیں گر انقیاد ظاہری بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے ظاہر ہوگیا کہ اسلام بلاایمان کے اور ایمان بغیر اسلام کے شرعاً معتبر نہیں ہوتا۔ علامہ زبیدیؒ (اتحاف ج۲ص ۲۳۸) نے اس تلازم پر اشاعر ہاور حنفیہ کا اتفاق نقل کیا ہے۔ غرض میہ ہے کہ حدیث کے عام نظریہ میں ایمان واسلام یا تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں صرف خصوصیات کا بچھ فرق ہے درنہ کم از کم متلازم ضرور ہیں۔

حافظ ابن تیمید نے یہاں (کتاب الایمان ص۱۰۳) قرآن کریم سے ایک لطیف استباط فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ کاارشاد ہے۔

کیوں نہیں؟ جس نے تابع کردیاا بی ذات کواللہ کے اوروہ نیک کام کرنے والا ہے تو ای کے لیے ہے اس کا ثواب اس کے رب کے پاس اور ندان پرڈر ہے اور ندوہ ممکنین ہوں گے۔ دوسری جگدار شاد ہے: بے شک جولوگ مسلمان ہوئے اور جولوگ یہودی ہوئے اور نیک کام کیے نصاری اور صابحین ۔ جوایمان لایا (ان میں ہے ) اللہ پراور روز قیامت پراور نیک کام کیے تو ان کے پروردگار کے پاس ان کا ثواب ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں اسلام اور عمل صالح پر جو وعدہ فرمایا گیا ہے دوسری آیت میں وہی وعدہ ایمان اور عمل صالح پر ندکور ہے اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ ایمان و اسلام دونوں متلازم چیزیں ہیں۔

ابوطالب می نے اس مضمون پرایک مستقل فصل قائم کی ہے اور اس کی خوب ایضاح کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایمان واسلام کی مثال ایسی ہے جیسی شہادتین کی کہنے کوتو شہادة وحدانیت اور شہادة رسالت دوالگ الگ چیزیں ہیں مگر پھران میں ایساار تباط ہے کہ بلحاظ عکم گویا ایک ہی ہیں۔ رسالت کے بغیر شہادت وحدانیت کارآ مذہبیں ہوتی اور شہادت وحدانیت کارآ مذہبیں ہوتی اور شہادت وحدانیت باشہادت رسالت کے بیکار رہتی ہے۔ ایک انسان کے لیے جس طرح قلب کی ضرورت بھی ہے نہ کوئی قالب بلا قلب کے زندہ رہ سکتا ہے نہ قلب بلا قالب کے بسر کر سکتا ہے۔ خیمے کے دو جھے ہوتے ہیں ایک اوپر کا کپڑا دوسرا قلب بلا قالب کے بسر کر سکتا ہے۔ خیمے کے دو جھے ہوتے ہیں ایک اوپر کا کپڑا دوسرا

اندرونی چوب، نہ یہ کپڑا بلاچوب کے تنہا رہ سکتا ہے اور نہ صرف چوب بلا کپڑے کے خیمہ کہلائی جاسکتی ہے کلام کی حقیقت دو ہونٹ اورا کیک زبان سے قائم ہے دونوں ہونٹ حروف جع کر دیتے ہیں اور زبان ان کو بشکل کلام اداکر دیتی ہے اگر ایک ہونٹ نہ رہ تو کلام کی حقیقت باطل ہو جاتی ہے ٹھیک اس طرح اعمال ظاہرہ اوراعتقاد باطن یعنی اسلام وایمان کا ارتباط ہے۔ صرف اعمال ظاہرہ بلا اعتقاد باطن کھلا ہوا نفاق ہیں اور محض اعتقاد باطن بدون اعمال ظاہرہ کے فرکی ایک صورت ہے۔ اسلام یا ایمان کو اسی وقت معتبر کہا جاسکتا ہے جب اعمال ظاہرہ کے ساتھ تھد ہی باطن ہوا ورتقد ہی باطن ہے ساتھ اعمال ظاہرہ کے ساتھ اعمال ظاہرہ کے کفر کی ایک صورت ہے۔ اسلام یا ایمان کو اسی وقت معتبر کہا جاسکتا ہے جب کہا عمال ظاہرہ کے ساتھ تھد ہی باطن ہوا ورتقد ہی باطن کے ساتھ اعمال ظاہرہ کھی ہوں۔ قرآن کریم نے کفر کو ایمان واسلام ہردو کا مقابل قرارد سے کراسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے کفر کو ایمان واسلام ہردو کا مقابل قرارد سے کراسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ خد کیفف یقیدی اللہ فور ماکو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان جیسی نعمت کے بعد خدائے تعالیٰ بھلا اس قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان جیسی نعمت کے بعد کیمران تنیار کیا ہو۔

دوسرى جگه ارشاد ہوتا ہے: اَیَا مُو کُمْ بِالْکُفُرِ بَعُدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوُنَ. (آلعمران: ۸۰) بیبیں ہوسکتا کہتم مسلمان ہو پھررسول تم کو گفر کا حکم کرے۔

ہملی آیت میں کفر کو ایمان کے بالمقابل اور دوسری آیت میں اسلام کے بالمقابل رکھا گیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ بیدا ہوتا ہے کہ اسلام وایمان ایک دوسرے سے جدا چیزیں نہیں بیں ، اسلام کا ترک کرنا ، ایمان کا ترک کرنا ہے اور ایمان کا ترک کرنا اسلام کا ترک کروینا ہے اور نتیجہ ہر دوکا وہی ایک کفر ہے۔ (قوت القلوب ج ۲ ص ۱۲۹)

غرض اعمال ظاہرہ بلا انقیاد باطن سیح نہیں ہو سکتے اور نہ انقیاد باطن بلا اعمال ظاہرہ کی شہادت کے ثابت ہوسکتا ہے۔اس لیے ہرمسلم کے لیے ایمان اور ہرمؤمن کے لیے اسلام ضروری اور ناگزیرہے۔

حضرت استاد (مواا نا انورشاہ صاحب کشمیری) قدس سرۂ فرماتے تھے کہ تصدیق قلبی جب بھوٹ کر جوارح پرنمودار ہوجائے تواس کا نام اسلام ہوجا تا ہے اور اسلام جب دل میں اثر جائے توامیان کے نام سے موسوم ہوجا تا ہے۔ ایک ہی حقیقت ہے اختلاف مواطن سے

اس کے نام مختلف ہو گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک استاد مرحوم کا یہ بیان اسلام کامل اور ایمان کامل ہے تام مختلف ہو گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک استاد مرحوم کا یہ بیان اسلام کامل اور ایمان کامل ہے متعلق ہے اور غالبًا اس کا منشاء امام غزائی کی وہ تحقیق ہے جس کا بیان آپ گذشتہ صفحات میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ ہمارے فقہاء کے اختلافات بھی اپنی جگر تھے وجوہ واسباب برمنی ہیں گر جمیں تو یہاں وہ لکھنا تھا جوامت کے تی میں زیادہ نافع ہونفصیل کے لیے ملم کلام ہے۔

ایمان میں کمی بیشی کا مسکلہ

ایمان قلب میں مختلف راستوں ہے داخل ہو جاتا ہے بھی اپی جان و مال کا تحفظ التر ام طاعت پر طاعت کا دائی ہوتا ہے جیسا کہ طلقاء مکہ کا اسلام بھی چند درا ہم مغثوشہ کی طمع التر ام طاعت پر مجبور کا دائی ہوتا ہے جیسا کہ مؤلفہ قلوب کا اسلام بھی محض قو می تقلیدا در جمہور کا اتباع اس کا محرک بن جاتا ہے جیسا کہ اکثر اعراب کا اسلام ان سب صور توں میں اگر سیندر سول کی عداد توں ہے فالی ہو جاتا ہے جیسا کہ اکثر اعراب کا اسلام ان سب صور توں میں اگر سیندر سول کی عداد توں ہے مگر سے چکا ہو اور نفس نے دین الٰہی میں داخل ہو جانے کی تیار کی کرلی ہے تو وہ یقین مسلمان ہے مگر سے ایسا اسلام ہے کہ اور فی اور فی شہر سے بھیر کتی ہیں۔ فرہب کے لیے قربانی کا اس میں کوئی جذبہ بیس ہوتا۔ جہاد کی ایسا موت ہوتی ہے۔ آیات ربانہ کا پہم نزول اس کے ایمان میں کچھ افزونی نہیں بخشا اور اس اس موت ہوتی ہے۔ آیات ربانہ کا پہم نزول اس کے ایمان میں کچھ ایک افزونی نہیں بخشا اور اس اس کی طرف اشارہ ہے۔

قَالَتِ الْاَعْرَابُ امْنًا قُلُ لَمْ تُوْمِنُوا وَلْكِنُ قُولُوا اَسْلَمُنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ الْاَيْمَانُ فِي قُلُوبُكُمْ. (الحجرات: ١٣)

لین اعراب کہتے ہیں کہ ایمان ہمارے دلوں میں سرایت کر گیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ ایمان محت کروابھی اسلام صرف تمہمارے ظاہر تک ہے۔ ہاں امید ہے کہ آ مندہ دلول تک اتر جائے۔

یاسلام کے وجودلفظی کے ابتدائی حالات ہیں کین جب بیایان اور ترقی کرتا ہے تو اس کی صورت بھی تو یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان کی صحبت اسے اپنا ہم رنگ بنالیتی ہے بھی آیات قرآئی پرغور ونظر ایمان کی تروتازگی کا باعث بن جاتا ہے بھی محض موہبت الہیدکشاں کشاں ایمان حقیقی ک لے آتی ہے۔ اچا تک وہ در کھتا ہے کہ پہلے جو قلب ظلمت کدہ تھا اب نور ایمانی ہے وادی ایمان بن گیا ہے۔ قائق ایمانی آ نافا فامنکشف ہوتی چلی جاتی ہے۔ راہ اسلام میں ہرضرب ایک نئ تازگی بخشتی ہے۔ طبل جنگ کی آ واز صدائے ہرود سے زیادہ سہانی اور مستانی معلوم ہوتی ہے۔ آ یات قرآنی کا قلوت وہ کام کرتی ہے جوابر رحمت کے قطرے کھیتوں میں فیدرت اس کوطرح مرح آزماتی ہے مگر ہرامتحان اس کے لیے ایک نیا یقین بخشا ہے۔ عبادت میں دلچیسی کا سوال ورمیان سے ہٹ جاتا ہے۔ فتح وظفر اور شکست وانہز ام سب برابر نظر آتے ہیں اور اس طرح انقیاد باطن کی ایک ایک مزل تمام طے ہوجاتی ہے۔ آپس کے تعلقات نظر سے گرجاتے ہیں اور اس طرح اور مائی تعلق رہ جاتا ہے۔ اور وہ خدا کا تعلق ہے اب جس سے محبت ہے اس کی خاطر ہے اور مرف ایک تعلق رہ جاتی کی خاطر ہے اور وہ خدا کا تعلق ہے اب جس سے محبت ہے اس کی خاطر ہے اور ایمان کی زیاد تی ہے۔ آپس کے تعلق اور اب بیا کی مومن ہے اس کی کا نام جس سے جنگ ہے اس کے نام پر ہے ایک وہ مؤمن تھا اور اب بیا کی مومن ہے اس کی کا نام جس سے جنگ ہے اس کی نام پر ہے ایک وہ مؤمن تھا اور اب بیا کی مومن ہے اس کی نام پر ہے ایک وہ مؤمن تھا اور اب بیا کی مومن ہے اس کی نام وہ نور پڑھلو۔

مؤمن صرف وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آئے تو خوف زوہ ہو جا نیں اور جب اس کی آیات ان پر تلاوت کی جا نیں تو ان کے ایمان اور روش ہوں۔ ہمازیں نہایت خوبی کے ساتھ پڑھیں اور ہمارے بخشے ہوئے مال میں سے کچھ مصارف خیر میں بھی صرف کرتے رہیں۔ پسٹھیک مؤمن تو یہ ہیں۔

کیا کوئی کہرسکتا ہے کہ اس زیادتی ہے مرادصرف تصدیق ہے ہرگز نہیں بلکہ جب بھی ایک مؤمن گوش انقیاد واطاعت سے کلام پاک کوسنتا ہے تو ہر بار معانی پرغور وتفکر اس کے قلب میں جنت کی نئی رغبت اور آخرت کا نیا خوف خدائے تعالیٰ کی ایک نئی محبت اس کی طاعت کا ایک نیا جذبہ بیدا کر دیتا ہے اور اس کا نام قر آن کریم نے ایمان کی زیادتی رکھا ہے۔ عمر بن حبیب شمحانی فرماتے ہیں کہ جب ہم خدا کی شبیح وحمد میں مشغول ہوں تو یہی ایمان کی زیادتی ہے اور جب خفلت ونسیان میں مبتلا ہوجا کیں تو اس کا نام ایمان کا نقصان ہے۔ حضرت ابوالدردا فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے بچھ کی بات میہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی گرانی کرتار ہے کہ بچھ بڑھ دہا ہے یا گھٹ دہا ہے۔

صحابہ کرام کا چونکہ دن رات کا یہی ایک مشغلہ تھا کہ وہ اپنے ایمان کا جائز ہ لیا کرتے

جب کوئی آیت اتر تی تو اپنی روح میں ایک نئی ایمانی تازگی محسوں کرتے۔ادھر کفار کا میہ مشغلہ تھا کہ دواس جذبہ کانتسنحراڑاتے اور مذاق بنایا کرتے۔

جب کوئی سورت اتر تی توان میں ایک جماعت الی بھی تھی جو یہ پوچھتی بھلاتم میں سے کی کا ایمان بڑھا جی ہاں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں تو تر تی ہوئی اور انہوں نے بڑی بٹارت حاصل کی لیکن جن کے دلوں میں روگ تھا ان کی نجاست میں اور اضافہ ہوگیا۔

آیات قرآئی کا ادب ویقین سے سنمایقینا ایمان میں تر قی بخشا ہے۔ یہ زیادتی بھی جدید جدید علوم حاصل ہونے سے بیدا ہوتی ہے بھی سکینت وفرحت کی صورت میں میسر آتی جہ بھی ہدایت کے نام سے موسوم ہوتی ہے بہلی آیت میں ای کا نام استبشار ہے۔

ویو مُنِدُ یُفُرِ کُ الْمُوْمِنُونَ بنصر اللهِ اللهِ الروم: ۳)

ریو ہو یہ رہے معور ہوں جنگ ہو مورہ ہیں۔ اس روزمؤمنین خدا کی نصرت پرمسرور ہوں گے۔ یہاں اس زیادتی کوفرح و سرور سے تعبیر کیا گیا ہے۔

هُوَ الَّذِى آنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِى قُلُوبِ الْمُوْمِنِيْنَ لِيَرُ دَادُوا اِيْمَانًا مَّعَ اِيُمَانِهِمْ. (الفتح: ٣) خدای کی وه وات تھی جس نے مؤمنین کے دلوں پرسکینت واظمینان کی کیفیت نازل فرمائی تا کہان کے پہلے ایمان میں اور ترقی ہو۔

فَانُوْلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَانْوَلَ جُنُودُا لَّمُ تَوَوْهَا. (التوبة: ٢٦) اللهُ تَعَالَى فَي النَّهُ تَعَالَى فَي النَّهُ عَلَى رَسُول اور مؤمنين برنازل فرمايا اور ايبالشكر بهيج وياجس كو تمهارى آئكھول في ندديكھا۔ (يعنی فرشتے)

إِنْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللهُ مَعَا فَاتْزَلَ اللهُ سَكِيْتَهُ عَلَيهِ وَايَّلَهُ بِجُودِ لَمْ تَرَوْهَا. (احربة: ٣٠)

جب کُدوہ دونوں غارمیں پوشیدہ تھے اور خدا کارسول اپنے رفیق کو سمجھار ہاتھا کھمگین نہ ہواللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ نازل فر مایا اور ایسے شکر کے ذریعہ سے قوت پہنچائی جس کوتم نے نہیں دیکھا۔

 آيات بالامين بيسكينه ويقين ومدى سب صفات قلبيه بين مصائب مين بيلقين کرلینا کہ بیسب مقدرات ہیں جوضرور پیش آمدنی ہیں، تقدیر پرایمان کاثمرہ ہے اور اس کا نتیجہ سکینہ واطمینان وسلیم ہے۔

يهايمان جب اورعروج كرتا ع تواب ايك ذات و حده لا شريك له ير وہ تو کل واعتماد میسر آ جاتا ہے کہ دشمن کی دھمکی اور دلیری کا باعث بن جاتی ہے۔ الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمُ إِينَمَانًا وَقَالُوا حَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلِ. (آل عمران: ١٤٣) بیدہ جماعت ہے جن کو کفارنے دھم کی دی کہتمہارے لیے بڑی فوج تیار کی گئی ہے تو ذراڈر نا اس بران کاایمان اور برده گیا اور بولے کہ میں خدا کافی ہاورو بی بمارا بہترین کارساز ہے۔ اس سم كا ايك امتحان نبيل بلكه سخت سے سخت مصائب ميں مبتلا كر كے ان كا بار بار امتخان لياجاتا ٢ - هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُولُوا زِلُوَالًا شَدِيْدًا مَرَثَك وترودكا ایک کا ٹا بھی ان کے دامن یقین میں نہیں چبھتا۔وہ کوہ استقامت اور یقین کی ایک چٹان بن جاتے ہیں کہ مصائب کے شکرا گران سے نگراتے ہیں تو خود پاش پاش ہوجاتے ہیں اوران کو ا بن جگہے وراحرکت نبیں دے سکتے ، جان و مال کی قربانی ان کے نز دیک ایک معمولی بات ہوتی ہے۔ان امتحان کے بعداب ایک مؤمن اینے دعویٰ میں سیامان لیاجا تا ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُوا

وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. (الحجرات:١٥)

مؤمن صرف وه لوگ ہیں جوا یک مرتبہ جب خدا ورسول پر ایمان لا کے تو پھر شک وتر دو کے پاس نہ تھنگے بلکہ جان سے مال سے اللہ کے راستہ میں قربان ہو گئے بس میں لوگ سے کے جانے کے حق ہیں۔

اگر بناء بربشریت بھی ان ہے ذرا کمزوری ظاہر بھی ہوجاتی تو قرآن فوراً تنبیہ کردیتا ہے اور تفہیم کا کوئی وقیقہ اٹھانہیں رکھتا کہ ایمان جوصرف عشق کی راہ ہے کمزوری اور بزولی سے طے ہوئے والی تبیں ہے

تم نے کیا یہ خیال کر لیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تو اللہ نے یہ بھی نہیں و یکھا کہ جان و مال کی قربانی کیلئے تم میں کون کون تیار ہے۔

خدا كى راه ش ايك برى قربانى يهى به كداس كسامنے باپ ، بينا ، بھائى ، قبيلد سبكو ايك طرف ركه ديا جائے بس سارى محبول اور عداوتوں كامحورا يك خداكى ذات ره جائے۔

لا تَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلاَحِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًاللهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا ابَائَهُمُ اَوُ اَبْنَاءَ هُمْ اَوْ اِخُوانَهُمُ اَوْ عَشِيرَتَهُمُ اَوْ الْفِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْائِمَانَ. (المجادله: ٢٢)

یہ ہوبی نہیں سکتا کہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو آپ خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں ہے مجت کا برتاؤ کرتا دیکھیں خواہ وہ ان کے والدیا اولا دیا بھائی یا قبیلہ ہی کیوں نہ ہوں بس بدلوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہایت مضبوط قائم ہو چکا ہے۔

ای لیے دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَوْ كَانُوا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ اللهِ مَااتَّخَذُوهُمُ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنَ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. (مائده: ٨١)

به الركبي ياوگ الله بى اوراس پرنازل شده وى كايقين ركھتے توان كودوست بناتے مربات يہ كدان ميں اكثر لوگ محم عدولى كرنے والے بيں۔ تيسرى جگدار شاد ہے۔ قُلُ إِنُ كَانَ اَبَاءُ كُمْ وَاَبْنَاءُ كُمْ وَاِخُوانُكُمْ وَاَزُوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَ تُكُمْ وَاَمُوالُ ن اقْتَرَ فُتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَعَشِيْرَ تُكُمْ وَاَمُوالُ ن اقْتَرَ فُتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَعَشِيْرَ تُكُمْ وَامُوالُ ن اقْتَرَ فُتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرُضُونَهَا اَحْبُ اِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي وَمَسَاكِنُ تَرُضُونَهَا اَحْبُ اِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاتِيَ اللهُ بِاَمُوهِ. (توبه: ٢٣)

اے بغیر مسلمانوں سے کہدو بھے اگر ایسا ہے کہ تمہارے باب تمہارے بیٹے ،تمہارے بھے ،تمہارے بھائی ،تمہاری بیویاں ،تمہارا کنبہ ،تمہارا مال جوتم نے کمایا ہے۔تمہاری تجارت جس کے مندار پڑ

جانے سے ڈرتے ہو، تمہارے رہے کے مکانات جو تنہیں اس قدر بیند ہیں۔ یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ ہے،اس کے رسول ہے،اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرویہاں تک کہ جو پچھ خدا کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے لے آئے۔

اسکے ملاوہ اور بہت ی آیات ہیں جوایمان کے زیادت ونقصان پر بر ہان قاطع ہیں گر آپ نے و کھے لیا ہوگا کہ اسکاتعلق ایمان کے وجود عینی ہے ہو جود دون یعنی نفس تصدیق ہے نہیں۔(حافظ ابن تیمین شریق میں بھی تھکیک کے قائل ہیں کتاب الایمان معموم ۱۲۹و ۱۲۱۵)

### ايمان اوراعمال صالح كاتوسل

حدیث شریف میں ہے کہ " تین آ دمی کہیں جارے سے کہ بارش آ گئی انہوں نے قریب ہی ایک پہاڑ کے ایک غارمیں بارش سے بناہ لے لی کدا جا تک بہاڑ پر سے ایک چٹان گر گئی اور غار کا دہانہ اس چٹان ہے بند ہو گیا (جس کی وجہ ہے ان کے لئے اب اس غار ہے باہر نکلنے کی کوئی امیداور کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی تھی۔اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے آپس میں کہا کہ ساتھیو! اب ہم لوگ اپن مجھلی زندگی کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا وخوشنو دی کے لئے کوئی کام کیا ہوتو اس وقت اُس کے واسطے اور توسل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کواس مصیبت ویریشانی سے نجات دیدیں) چنانچەان میں سے ایک نے کہا۔اے اللہ! تجھے معلوم ہے کہ میں بال بچوں والا ایک غریب آ دمی بول،میرے بوڑھے ماں باپ بھی میں، میں روزانہ شام کوجنگل سے اپنی بکریاں جہ اکر جب گھر لوٹنا تو ان بمریوں کا دودھ پہلے اپنے ماں باپ کو بلاتا اس کے بعد اپنے بچوں کو بلاتا تھا۔ایک روز مجھے جنگل ہے آنے میں در ہوگئی اور میرے ماں باپ سو گئے۔گھر آنے پر میں نے بر بوں کا دود ہدو ہااور مال باپ کے لئے لے کران کے سر ہانے کھر ابوگیا کہ وہ اٹھیں تو انہیں بلادوں، اِدھرمیرے بے بھوک کی وجہ سے میرے یاؤں پر پڑے لوٹے اور محلتے رہے لیکن میں نے انبیں نبیں بلایا کہ پہلے ماں باپ کو بلاؤں۔ میں ساری رات ای طرح ان ے سر ہانے کھڑار ہااور بچے روتے رہے یہاں تک کہ جو ٹی اور ماں باپ جاگ گئے۔ تو اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ اپنے مال باپ کے ساتھ میر ایطرزعمل صرف تیری خوشی کے لئے

تھا تو اس چٹان کوغار کے دہانے ہے ہٹادے۔اللہ تعالیٰ نے وہ چٹان تھوڑی سی کھے کادی کہوہ لوگ آسان و مجھنے لگے۔اس کے بعد دوسر مے خص نے بوں دعا کی کداے اللہ! تجھے معلوم ہے کہ میری ایک جیاز ادبہن تھی جے میں بہت زیادہ جا ہتا تھا کہ شاید ہی کوئی مردکسی عورت کو ا تنا جا ہتا ہوا یک بار میں نے اس سے اپنجنسی خواہش بوری کرنے کی بات کہی ،اس نے ا نکار کر دیا اور چھے رویے مانگے کہ اگر اتن رقم دیدوتو خواہش پوری کر سکتے ہو، میں نے اسے وہ رقم دیدی اوراس کی رانوں کے درمیان بیٹھ گیا کہ اپنی خواہش پوری کرلوں عین وقت پراس لڑ کی نے کہا کہ دیکھو، خداے ڈرواور ناحق ونا جائز طور پر پیاکام نہ کرو۔ اتنا سنتے ہی میں وہاں ہے ہٹ گیااور حرام کام نبیں کیا۔ اگر حرام سے یہ پر ہیز تیرے خوف بی ہے کیا گیا تھا تو اس کے توسل ہے ہمیں نجات دیدے۔اب دوبارہ وہ جثان ذرااور کھیک گئی۔ بھرتیسرے نے کہا کہ میرے کھیت پرایک مزدور نے کام کیا تھا اور مزدوری کا غلہ میرے یاس امانت رکھ گیا تھا میں نے قصل پراہے بودیا تھااس کی آمدنی ہوئی ، پھریہ سلسلہ کئی سال تک چاتارہا،جس کی آمدنی سے بہت سے جانور بھی ہو گئے تھے۔مدتوں بعدوہ آ دمی آیا اور اپنی مز دوری ما تھی۔میں نے اس کی مزدوری سے حاصل ہونے والا غلہ اور مولیثی اس کے سپر دکرد یے۔اے اللہ! تو جانتاہے کہ بیصرف تیری رضا کے لئے کیا تھا ،اس کی وجہ سے یہ چٹان ہم پر سے ہٹا دے۔ اوراب یہ جٹان اتن کھیک گئی کہ یہ تینوں یا ہرنکل آئے۔

### خداکے یہاں مقبولیت کی بہجان صرف ایمان ہے

عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم میں روزی کی تقسیم کی ہے اس طرح تمہارے اخلاق کی بھی تقسیم کر دی ہے (جیسے رزق تنگ و فراخ رکھا ہے ایسے ہی اخلاق بھی کسی کے تنگ اور کسی کے وسیقے رکھے ہیں ) وہ دنیا تو (سب ہی کو دیتا ہے ) اس کو بھی جس ہے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی جس ہے محبت نہیں کرتا لیکن دولت ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس کو محبوب رکھتا ہے۔ (ما کم نی المسدرک) تشریک رانسان کی تمام شرافت و کمال اس کی قوت نظریہ اور قوت عملیہ کے کمال پر موقوف میان ہی کے سنور جانے کا دومرانا م ایمان اور عمل صالح ہے کفر وایمان کی تقسیم ان ہی کے جگڑنے

اورسنور نے پردائر ہے جس کی بیدونوں تو تیں سنور گئیں وہ سنور گیا اور جس کی بگر گئیں وہ بگر گیا۔ ای لیے سورہ والین اور سورہ والحصر میں انسانی شرافت کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرما کر بیہ بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے اعلی السافلین اور ابدی خسارہ سے بجات کی صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ حریت انسان کی سب سے بڑی شرافت ہے اور عبدیت اس کے لیے بدترین واغ لیکن اگر حریت کیساتھ ایمان میسر آجائے تو داغ لیکن اگر حریت کیساتھ ایمان اور عمل صالح نہ ہو اور عبدیت کیساتھ ایمان میسر آجائے تو حریت کی شرافت بہیں رہتا ہو لعبد مؤمن خیر من حریت کی شرافت، شرافت نہیں رہتا ہو لعبد مؤمن خیر من مشوک ۔ ایک مؤمن غلام ایک آزاد مشرک سے بدر جہا افضل ہے۔ پس اسلام میں خدا کے دوست ودشمن کی تقیم کا مدارسر مایہ ودولت پڑیس بلکہ ایمان و کفر پر ہے۔ دنیا کی دولت دوست ودشمن سب میں مشترک کھی گئی ہے کین ایمان کی دولت صرف دوستوں کے حصہ میں لگادگائی ہے۔

### جنت میں صرف مؤمن جائیں گے

صرف ایک بارکلم طیبہ پڑھ لینے سے خواہ وہ عذاب اللی کی دائمی گرفت سے نجات پانے کا مستحق موجائے کین "المؤمن" کے معزز خطاب کا اس وقت تک مستحق نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی نظری اور عملی دونوں تو تیں کامل نہ ہوجا کیں لینی وہ اسلام کے عقا کداور اعمال کا پورے طور پر پابند نہ ہوجائے اور اس پابندی میں وہی کیف آزادی محسوس کرنے نہ لگ جائے اس کے بعد پہلے جنت کا مشاق وہ تھا اور اب جنت اس کی مشتاق ہوجائے گی۔

ابو ہرری ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب تکتم ایمان نہیں لاؤ کے جنت میں نہیں جاؤ گے اور جب تک با ہمی محبت نہ کرو گے پورے مؤمن نہیں بنو کے تو کیا میں تم کووہ بات نہ بتا دول کہ جب اس کے خوگر ہوجاؤ تو با ہمی محبت کرنے لگو (وہ بیہ ہے) کہ آپس میں ہر مخص کوسلام کیا کروخواہ وہتمہارا آشناہویا نا آشنا۔ (مسلم شریف) تشری۔اس حدیث میں ایمان کومجت پر اور محبت کوسلام پر معلق کیا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اعمال با دی النظر میں گومعمولی نظر آتے ہیں مگر دوسرے اہم مقصد کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ سلام بظاہر ایک معمولی درجہ کاخلق ہے کیکن اس کا نتیجہ یا ہمی الفت ومحبت ہے محبت صرف ایک جاذبیت وتا کر ہی کا نام ہے مگر اس کے باوجودوہ ایمان کا ایک متقل سبب بن جاتی ہے۔ دراصل بات سے ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہی کا دوسرانام ہے۔خدا کی محبت کی بیراہ رسول کی محبت میں پھررسول سے صحابہ کی محبت میں اور اسی طرح درجہ بدرجہ عامہ مؤمنین کی محبت میں ہے ہوکر گذری ہے اس لیے خدا کی محبت تک رسائی کے لیے ان محبوں کو بھی عبور کرنا ناگزیرے اور اس طرح مسلمانوں کی محبت كانتيجه ايمان بالله اورايمان بالله كانتيجه مؤمنين كى محبت موكر ربها ہے۔اى ليے مؤمنين ے بغض و کینہ کی زد براہ راست آ دمی کے اسلام پر پڑتی ہے اور اس اہمیت کے پیش نظر قرآن كريم من بيدعا يَعليم كي كن ب-ولا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ امَنُوا. (اور ہارے دلوں میں اس جماعت سے کینہ نہ رکھ جوایمان لا چکی ہے ) اس کینہ کو دور کرنے کا سب سے سہل اور فطری نسخہ یہی سلام ہے اس لیے ذرای شکر رنجی میں مراسم محبت میں جو چیز سلختم ہوتی ہے وہ یہی سلام ہے۔اس بیان کا اقتضاءتو بیتھا کہ اسلام میں باہمی سلام کی

حیثیت ایک رکن کی حیثیت ہوتی لیکن جن امور کو پورے صبط میں لایا نہیں جا سکتا ان کی ایمیت کے باوجود شریعت ان کورکن کا درجہ نہیں دین بلکہ ایمان کا ایک شعبہ قرار دے دین کے ۔ ای لیے حیا بھی ایمان کا صرف ایک شعبہ قرار دی گئی ہے، یہاں بھی پورا پورا انضباط مشکل ہے۔ یس اس حقیقت ہے کسی موقعہ پر بے خبر نہ رہنا چاہیے کہ جن امور کوشریعت شعبہ قرار دیتی ہوئے وہ بمیشہ معمولی اور غیر اہم نہیں ہوتے بھی بھی ارکان کے درجہ کی چیزیں ان کے غیر منضبط ہونے یا قانون یسر کے تقاضہ سے شعبہ قرار دے دی جاتی ہیں۔

#### گناہ گارمومن کے حق میں مغفرت کی بشارت

تشریح۔ آدمی بے چارے کی پرواز بی کیا ، یہ غریب رحمت کی وسعت کا انداز ولگائے بھی تو کیالگائے ایک کلمہ ہے جمر بھر کے جرم بعن وت کی معافی کا ملائن سنتا ہے تو جیرت میں پڑ جا تا ہے۔ ادھرد کیشا ہے کہ جوزبان اس کا اعلان کر ربی ہے وہ مبالغد آمیز کی کی عادی نہیں اس لیے مسرت و جیرت کے مابین وہ اس سوال کو بار بار دہرانے کے لیے مضطر ہو جاتا ہے جو حضرت ابوذر کی زبانی ابھی آپ نے پڑھا۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے کا نوں کے نارسائی اور قصور فنم کے جینے موافع بھی ہو سے جی سب کوصاف کرے اور یقین کرے کہ ان کے کانوں نے جنم موسیح جی میں شوکر نہیں کھائی اور بات در حقیقت یونہی تھی جو اس نے بہلی مرتبہ نی۔ ابوذر گے اس عالم جیرت کوختم کرنے کے لیے بھی ایک تد ہیر کارگر ہو گئی نے بہلی مرتبہ نی۔ ابوذر گے اس عالم جیرت کوختم کرنے کے لیے بھی ایک تد ہیر کارگر ہو گئی

تھی کہ ان سے ایسا محبت بھر اکلمہ سر زنش کہہ دیا جائے جوان کی اس جیرت کوئم کر دے اور اپنی لذت کوان کے سینہ میں ہمیشہ کے لیے جھوڑ جائے۔ اس لیے حضرت ابوذر جب اس روایت کو بیان فرماتے تو ساتھ ہی اس عمّاب آ میز تلطف کو بھی ذکر کر دیتے خود محظوظ ہوتے اور ذوق محبت رکھنے والوں کو بھی محبت کی ان تکنیوں کی یا دولا دلا کر محظوظ کرتے۔

امام بخاری فرماتے ہیں کہ زناء وسرقہ کے بعد اگر زندگی کے آخری کھات میں بھی اسلام نصیب ہوجائے یاان گناہوں سے توبہ کرلے تواس کے بیدگناہ معاف ہوجائیں گے اور دہ اس بثارت کا مستحق ہوجائے گا۔ (ص۸۶۷)

سالم بن ابی الجعد سلمہ بن تعیم سے روایت کرتے ہیں (بی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جومر جائے کہ اس نے کسی کو اللہ تعالیٰ عزوجل کا شریک نہ ٹھیرایا ہووہ جنت میں جائے گا اگر چہ چوری اور زناء کا مرتکب ہوا ہو۔ (احمر طبر انی)

ابوذررضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بیں رات کو بابر نکلا کیاد کھتا ہوں کہ آخضرت سلی اللہ علیہ و کم تنہا جارہے ہیں اور آپ سلی اللہ علیہ و کئی اور خصن نہیں ہے جیں نے سمجھا کہ آپ سلی اللہ علیہ و کم نے اپ ساتھ کی کو لینا مناسب نہ سمجھا ہوگا لہٰ ذاہیں چانہ دنی ہے ہے کہ کر اندھیرے اندھیرے میں چانا رہا آپ نے رخ بھیرا تو جھے ویکھا فرمایا کون؟ میں بولا آپ سلی اللہ علیہ و کم پر قربان میں ہوں ابوذر فرمایا اے ابوذر یہاں آ و، میں کون؟ میں بولا آپ سلی اللہ علیہ و کم کے ساتھ ساتھ چانا رہا بھر آپ سلی اللہ علیہ و کم مایا جولوگ کے دری آپ سلی اللہ علیہ و کم کے ساتھ ساتھ چانا رہا بھر آپ سلی اللہ علیہ و ہم کے ساتھ ساتھ چانا رہا بھر آپ سلی اللہ علیہ و کہ و کے مرا کے عرصر ف وہ محف جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اس نے دا کیں با کیں آگے جھے چاروں طرف (فقیروں کو خوب) دیا اور خوب ایک نے مال دیا تو اس نے دا کیں با کیں آگے جھے چاروں طرف (فقیروں کو خوب) دیا اور خوب ایک شور کی دریساتھ چلا تو جھے نے درمایا کہ جب تک میں واپس نہ صاف میدان میں بھا دیا جس کے اردگر دربھر ہی بھر تھے اور فرمایا کہ جب تک میں واپس نہ آگوں بہیں بیٹھے دہنا اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ و کے بہت در ہموگی (واپس آگے) تو آپ سے کہ میری نظروں سے عائب ہو گئے ، آپ کو گئے ہوئے بہت در ہموگی (واپس آگے) تو

میں نے ساکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے آرہے تھا آگر چہ چوری کی ہواگر چہ زنا کیا ہو جب میرے پاس شریف لے آئو جھے ندر ہا گیا آخر میں نے پوچھ ہی لیایا نبی اللہ آپ پر قربان ہوں اس سنگستان میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات چیت کرتے آرہے تھے میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے کسی کی آواز نہیں سنی فرمایا یہ جریل علیہ السلام شھے سنگستان میں میرے پاس آئے تھے یہ کہ دہ ہے گہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ابنی امت کو خوتجری ساوت بحکے کہ جوشرک سے پاک وصاف مرگیا وہ ضرور جنتی ہے۔ میں نے کہا اے جریل علیہ السلام اگر چہ اس نے چوری اور زناء کیا ہوا نہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے چوری اور زناء کیا ہوا نہوں نے کہا جی ہوں نہ ہی ہو۔ (بخاری شریف)

#### ایمان کے بغیراعمال بےروح ہیں

کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمن کی جوشان بیان فر مائی تھی اس کوسچا کر دکھایا یہاں تک کہ شہید ہوگیا یہ تیسر نے نمبر کا شہید ہے۔ چوتھا وہ تھی ہے جس نے گناہ کرنے کی حد باتی ندر تھی تھی (گر بہادر تھا) جب لڑا تو اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کوسچا ثابت کر دیا اور خوب بہادری ہے لڑا، یہاں تک کہ شہید ہوگیا۔ یہ جو تھے نمبر کا شہید ہے۔ (تر ندی)

تشری استهم کا خلاصہ یہ ہے کہ مجاہد بھی تو بہادر ہونے کے ساتھ متی بھی ہوتا ہے گر سرف متی ہوتا ہے ہمادر تو ہوتا ہے گر سرف متی ہوتا ہے بہادر نہیں ہوتا اس کے برخلاف بھی ایک شخص بہادر تو ہوتا ہے گر متی نہیں ہوتا ہے ہور یہ خیر متی یا تو معمولی طور پر گنہگار ہوتا ہے اور بھی کھلا ہوا فاس ہوتا ہے۔ طبی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں ،اس تقسیم سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اعمال کی تمام قیمت ایمان ہی کے بعد ہے اس لیے چوتھ شخص اگر چہ بہادر تھا اور دوسر ااگر چہ بزدل گر ایمان ہی کے ضعف وقوت کے بعد ہے اس لیے چوتھ شخص اگر چہ بہادر تھی جع ہوجائے تو اس کے کیا کہنے۔ خوش قسمتی سے ایمان کے ساتھ بہادری بھی جمع ہوجائے تو اس کے کیا کہنے۔

ابواسیاق ہے مردی ہے کہ میں نے براء کو یہ کہتے سنا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ( ذرہ پہنے ) سرتا پالو ہے میں ڈھکا ہوا آ یا اس نے کہا یا رسول اللہ میں پہلے جہاد میں شریک ہو جاوکر نا ۔ چنا نچوہ و پہلے سلمان ہوا اور اس کے بعد جہاد کیا پہلے اسلام قبول کر اس کے بعد جہاد کرنا ۔ چنا نچوہ و پہلے سلمان ہوا اور اس کے بعد جہاد کیا اور شہید ہوگیا آ پ نے فر مایا اس نے کا م تو کم کیا گر تو اب بہت پائے گا۔ ( بخاری شریف ) اور شہید ہوگیا آ پ نے فر مایا اس نے کا م تو کم کیا گر تو اب بہت پائے گا۔ ( بخاری شریف ) بھاری ہے ۔ جال ناری کی تمام قیمت اس وقت ہے جب کہ وفاداری کا طوق گلے میں پڑا ہو ور نہ صرف وہ ایک غدار کی موت ہے جس صورت ہے بھی آ جائے ، خس کم جہاں پاک ۔ اس فور نہوں نہ ہواں ناہ تو کی کو اسلام ہے معافی ہوگئے تھے پھراس معمومی کی حالت میں جو پہلا عمل اس نے کیا وہ شہادت کی بہت بڑی بازی جہادت کی بہت بڑی بازی جہادت کے گیا۔ امام بخاری دمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث ہا تی در کی بہت بڑی بازی بھی جہاد سے سیا کوئی اچھا تھی کی کہت کے عمل کی مدت کو بہت قبیل رہی گر تو اب کی بہت بڑی بازی جہاد سے امام بخاری دمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حکمل کی علیہ علیہ و کئی جہاد سے سیا کوئی اچھا تھی کر تا مطلوب ہے تا کھیل خیر کی برکت شبات قدی میں معین ہو۔

### غيرمومن كي تلاوت كي مثال

ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جومؤمن قرآن پڑھتا اوراس پڑمل بھی کرتا ہے وہ عظر سے کی طرح ہے جس کا ذا کفتہ بھی اچھا اور خوشبو بھی اور جوقرآن نہیں پڑھتا گر اس کے احکام پڑمل کرتا ہے وہ مجور کی طرح ہے جس کا ذا کفتہ تو اچھا گرخوشبو کچھ نہیں اور جومنا فتی قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ریحان (نازبو) کی ہی ہے جس کی خوشبو تو بہت اچھی گرذا گفتہ تلخ اور جوقرآن ن بھی نہیں پڑھتا اس کی مثال ورخت خطل کی سے جس کا ذا گفتہ بھی تلخ اور جوقرآن ن بھی نہیں پڑھتا اس کی مثال ورخت خطل کی سے جس کا ذا گفتہ بھی تلخ اور بوتھی تا گوار۔ (بخاری شریف)

تشریح ۔ یعنی جس طرح کھل کی صرف خوشبو ہے اس کے ذاکقہ کا حال معلوم نہیں ہوتا اسی طرح صرف قرآن پڑھنے ہے کسی کے ایمان کا حال نہیں کھلٹا اور جس طرح کہ کھل کی اصل خوبی اس کا خوش ذاکقہ ہوتا ہے صرف اس کی خوشبونہیں وہ ایک سامان تفریح ہے اسی طرح انسان کی اصل خوبی ایمان ہے صرف تلاوت قرآن نہیں سامان تفریح ہے اسی طرح انسان کی اصل خوبی ایمان ہے صرف تلاوت قرآن نہیں ہوگا میمومن کے ایمان کی زینت ہے نہ کہ منافق کی مگر مشک جس کے پاس ہوگا خوشبو جن کے دیا وت کرے گا اس کی خوشبو ضرور مہمے گی مگر صرف اتن بات پر دھوکا نہ کھانا جا ہے عمل کی اصل روح ایمان ہے۔

#### اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے کود گنا اجر

ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے تین شخصوں کو دوا جرملیں گے ایک وہ اہل کتاب جواپنے نبی پر ایمان لایا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ دوسراوہ غلام جو خدا کاحق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا بھی ، تیسراو شخص جس کی باندی تھی وہ اس سے صحبت کرتا تھا پہلے اس کوخوب سلیقہ شعار بنایا ،خوب تعلیم دی چر آزاد کیا اور اس سے نکاح کر لیا اس کو بھی دوا جرملیں گے عامر (راوی کا بنایا ،خوب تعلیم دی چر آزاد کیا اور اس سے نکاح کر لیا اس کو بھی دوا جرملیں گے عامر (راوی کا بنایا ،خوب تعلیم دی جہتا ہے ) ہم نے تو الی بیش بہا حدیث تمہیں کی رنج و تعب کے حدیث اپنے شاگر دیسے کہتا ہے ) ہم نے تو الی بیش بہا حدیث تمہیں کی رنج و تعب کے حدیث اپنے شاگر دیسے کہتا ہے ) ہم نے تو الی بیش بہا حدیث تمہیں کی رنج و تعب کے

بغیر سادی ملے اس ہے معمولی حدیث کے لیے مدینہ تک سفر کیا جاتا تھا۔ (منت علیہ) تشریح۔ برخص کی فطرت ہے کہاس کوایے وین سے ایک والہانہ محبت اور دوسرے دین ے رقابت کا تعلق ہوتا ہے اس لیے اپنا دین جھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنا فطرۃ شاق گذرتا ہے۔اسلام پیکہتا ہے کہ ادبیان ساویہ میں کوئی رقابت نبیں ہے، یارٹیاں نبیس ہیں اس لیے ان مذاہب کے بیرووں کو بھی مہی جذبہ رکھنا جاہیے بدایک ہی صدفت کی کڑیاں ہیں،ایک دین کے مصدق کودوسرے دین کی تقید بق لازم ہے اس لیے اگر کوئی اہل کتاب اسلام قبول کرے تو اس كويدوسوسدند گذرنا جاہيے كەاپ نبي پراس كاايمان رائيگال جلا گيا۔ بلكه اگروه آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر بھی ایمان لے آئے تو دواجر کامستحق ہوگا ہاں پیقینی ہے کہ اگر آپ پر ایمان نہ لا یا تو پہلے ایمان کا اجر بھی حبط ہو جائے گا۔ کیونکہ رسولوں کے درمیان ایمان کے بارے میں تفریق نہیں کی جاسکتی جوایک کامنکر ہے وہ سب ہی کامنکر شار ہوگا۔اس بشارت میں دراصل اہل کتاب کو بید دعوت دی گئی ہے کہ اگر وہ اینے ایمان کو قائم رکھنا جا ہے ہیں تو اس کی صورت یمی ہے کہ آپ کی ذات ستودہ صفات پر بھی ایمان لے آٹیں اور کیوں ایمان نہ لائیں جب كدان سب نبيول يرايمان لا نا آپ كى دعوت كاجزء ب\_ بى آپ يرايمان لا نا ان سب ير ایمان لا نا اور آپ کا انکار ،ان سب کا انکار ہے اس لیے اگر وہ خدا کے دین یا خدا کے رسولوں کے متعلق فرقہ برتی کی اسپرٹ رکھیں گے تو ان کومعلوم ہونا جا ہیے کہ اسلام اس کو برداشت نہیں كرے گا اور الثاان كا حاصل كردہ اجر بھى برباد ہو جائے گا۔خلاصہ يہ كہ ايمان لا ناسب انبياء علیہم السلام برضروری کیکن منہاج اطاعت صرف اسلام میں منحصر ہے۔

#### وہ ایمان جو باعث فضیلت ہے

انس بن ما لک بیان فرماتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پرامیان لایا اس کوتو ایک بارمبار کباد اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھرامیان لایا اس کو باربار مبار کباد۔ (احمہ)

تشریج:۔مندابوداؤ دطیالی میں بیرجدیث حضرت ابن عمر ؓ ہے بھی منقول ہے اس کی ابتداء میں اتنا قصہ اور مذکور ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے بڑی حسرت کے انداز میں عرض کیا کہ آپ لوگوں نے توابی ان آ تکھوں ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے فر مایا جی ہاں۔ اس پراس شخص نے کہا مبارک ہواس پر حضرت ابن عمر شنے فر مایا تو لیجئے آ پ بھی مجھ سے ایک الیم حدیث من لیجئے جو میں نے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سی ہے اس کے بعد حضرت انس کی ای حدیث کا مضمون ذکر کیا صرف اتنا فرق ہے کہ اس کے آخر میں سبع مرات کی بجائے ثلاث مرات کا لفظ ہے۔ (درمنثورج اس کے 17)

عبدالرحمٰن بن یزید گہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس ہیٹے ہوئے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے فضائل کا تذکرہ چھڑ گیا اس پر عبداللہ بن مسعود ٹے فرمایا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت ہراس شخص کے سامنے جس نے آپ کود یکھا تھا بالکل صاف اور عیاں تھی ۔اس ذات کی شم جس کے سوا خدا کوئی نہیں ۔ آپ کود یکھا تھا بالکل صاف اور عیاں تھی ۔اس ذات کی شم جس کے سوا خدا کوئی نہیں ۔ کوئی شخص ایمان نہیں لایا جس کا ایمان بن دیکھے ایمان سے افضل ہو، پھراس کے ثبوت میں انہوں نے بیآ یت پڑھی (الم بیہ کتاب ہے اس میں کوئی شک وشبہ نہیں ،متقبوں کے میں انہوں نے بیآ یت پڑھی (الم بیہ کتاب ہے اس میں کوئی شک وشبہ نہیں ،متقبوں کے لیے ہدایت ہے جوغیب برایمان رکھتے ہیں ) (عالم ابن کیر)

تشریخ: اس میں کیا شبہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی سابقیت ، دین کی بروقت نفرت اور مشاہدہ ومغازی میں صبر واستقامت کی وہ مثال دنیا میں قائم کر گئے ہیں کہ اب ان کے مقابلہ میں تمام امت میں ہے کسی کا کوئی عمل بھی قابل ذکر نہیں ہوسکتا اس لیے ان کے فضائل کا تذکرہ بالکل برمحل اور بجاتھا لیکن حضرت ابن مسعودؓ چونکہ اس مقدس جماعت کے خود بھی ایک ممتاز فرد ہے ان کی شان تواضع نے اپنے منہ پراپنی تعریف منی گوارا نہ کی اور آئی متاز فرد ہے ان کی شان تواضع نے اپنے منہ پراپنی تعریف منی گوارا نہ کی اور آئی میدان فضیلت کے لئے بھی ایک ایسی امتیازی فضیلت ذکر کردی جس سے بیش بیش نہیں تو ان سے بہت بیچھے بھی نہیں۔ کہ میدان فضیلت میں اگر وہ صحابہ سے پیش بیش نہیں تو ان سے بہت بیچھے بھی نہیں۔ ایکان بالغیب کی جوصفت یہاں ذکر کی گئی ہے صحابہ کرام اس میں بھی بقیدا مت سے بیشگام سے لئے اس بزرگ صحائی کوان کے دل بڑھانے کا ایک موقعہ ہا تھا آگیا تھا۔

### یقین اور پخته اعتقادایمان کی روح ہے

حضرت ابو بکرصد میں نے (آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہے ایک سال بعد ا يك تقرير فرماتے ہوئے ) كہا كداس سے يہلے سال آنخضرت صلى الله عليه وسلم خطبہ كے لئے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے تھے یہ کہہ کر ابو بکڑزار و قطار رویڑے ( پھر کہا کہ ) آپ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ہے اپنی خطاؤں کی معافی اور اپنے لئے عافیت طلب کیا کرو کیونکہ ایمان دیقین کے بعد عافیت ہے بڑھ کرکسی کوکوئی نعمت نصیب نبیں ہوئی۔ (احمد نسائی۔ ترندی) تشریخ: \_یفین اوراعقاد جازم ایمان کی روح ہے خدا تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اس دولت یقین ہے کم تر ہیں۔ سے بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقولہ مروی ہے "اليقين الايمان كله" يقين على ايمان كى روح بيعتى في كتاب الزيد مين ان الفاظ كو مرفوعاً بھی نقل کیا ہے مگر حافظ ابن حجرٌنے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔مندامام احرٌ میں حضرت ابن مسعودً كي ميدعا منقول إاللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها اعالله ماردول من ایمان، یقین،اورہم میں دین کی سمجھ بڑھا دے۔ جامع تر مذی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے کلمات میں ندکور ہے۔ واقسم لنا من الیقین ماتھون به علینا مصائب الدنيا \_ا الله جارے حصہ میں اتنا یقین لگادے کہ اس کی دجہ ہے جمیں دنیا کی مصبتیں جھیلنا آسان ہوجائے یہاں یقین جیسی نعمت کو بھی مقید کرنے کی حقیقت سفیان توری کے اس مقولہ ے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لو ان الیقین وقع فی القلب کما ینبغی لطار اشتیاقاً الی الجنة وهر بامن النار (فتح الباری جاص ۱۳) اگریقین بوری حقیقت کے ساتھ دل میں ساجائے تو جنت کے اشتیاق اور دوزخ کے خوف کے مارے دل اڑنے لگے اس کی طرف حضرت حظلہ کی حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔متدرک حاکم میں سورہ المدثر کی تفسیر مِينْقُل كيا بِكُرْراره بن الى اوفى نے ايك بارية يت پڑھى فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (جب صور پھونکا جائے گا تو بیدن کا فروں کے اوپر بڑا سخت ہوگا الح )اور بیہوش ہوکر گر گئے اور و فات یا گئے برارتبہ پایالیکن اگر جیتے اور خدا کی عبادت اور کرتے تو اور مراتب طے کرتے آ ب نے د یکھا کہ یقین جب صدے بڑھے لگتا ہے تواس کا نتیجاس شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔

عمرو بن شعیب این والدے وہ اینے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ہے اس امت كى سب ہے بہلى اصلاح دولت يقين كى وجہ ہے ہوئى ہاں کی سب سے بہلی بربادی بخل اور در از امیدوں کی بدولت ہوگی۔ (شعب الایمان) تشریح: حضرت شاہ ولی اللّٰهُ مراتب احسان پر بحث کرتے ہوئے عقل دُفس اور قلب کی فناء کی تحقیق یہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کے یہ جواہر لطیفہ اینے اصل خواص سے مجر دہوکر عالم غیب کی سیر میں منتغرق ہو جاتے ہیں تو یہی ان کی فناء بھی جاتی ہے۔ (پس فناء ہونے والے درحقیقت سے جواہر خودہیں ہوتے بلکہ ان کے خصائل وخصائص ہوتے ہیں۔ یہی معنی ان کے فناء کے بچھنے چاہئیں اوربس عقل کااصل خاصہ تصدیق، شک،تو ہم،اسباب کی تلاش اور جلب منافع ، دفع مضار برغور دخوض كرنا ہے۔ جب انساني قلب وجوارح آ داب البيدي زيرتر بيت مہذب ہوتے جاتے ہیں توان میں آ ٹارعبودیة اس طرح بھوٹے لگتے ہیں جس طرح أو كے مارے درخت میں بیتاں اب اس کارخ عالم مادیة کی بجائے عالم قدس کی طرف بدل جاتا ہے،اسباب بےحقیقت بن جاتے ہیں،منفعت ومضرت کا سوال نظروں سے ساقط ہونے لگتا ہاور حقائق شرعیہ اور عالم غیب کا یقین اپنی آ تھوں کے مشاہدات سے بڑھ کرنصیب ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے دریافت کیا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے تم بناؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا مجھے عرش رمن كاايبالقين حاصل ہے جيسااني آئكھوں سے ديم راموں ۔ (خلاصہ جمة اللہ) المام شعراني لكية بي المومن الكامل من صار الغيب عنده كالشهادة في

الم مشعرائي لكت بي المومن الكامل من صار الغيب عنده كالشهادة في عدم الريب (الواتيت ٢٥٤٥)

مومن کامل وہ ہے جس کے نز دیک عالم غیب یقین میں عالم شہادت کی برابر ہو جائے۔ یہ دولت یقین جس کے ہاتھ آگئ اس کی عقل کامل ہوگئ اور جس کی عقل کامل ہوگئ اس کے لئے نفس وقلب کے بحمیل کی منزل بھی دور نہیں رہی ،اس کے تمام مراتب احسان طعے ہونے کا وقت بھی قریب آپہنچا وہ قریب ہے کہ اب انسان کامل کے لقب سے نواز دیا جائے۔علامہ اقبال مرحوم نے اسی صفت یقین کوذیل کے شعر میں کیا خوب ادا کیا ہے

نلامی میں نہام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیری جوہودوق یقیں پیداتو کے جاتی ہیں رنجیریں ۔
یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ دلائل کی بنیاد پریقین کی تعمیر کرنا ایمان کی صفت نہیں۔
ایمان کی صفت میہ ہے کہ یقین کی بنیاد پر دلائل کی تعمیر کی جائے۔ جب کسی حقیقت تک یقین کے ساتھ رسائی ہو جاتی ہے تو بھر دلائل کا راستہ خود بخو دمخضر ہو جاتا ہے کیونکہ یمی دلائل کا مقصد تھا اور جب میہ مقصد بلا تعب حاصل ہو گیا تو اب دلائل کا مشغلہ مفت ایک سرگر دانی ہے لیکن اگر یقین تک رسائی حاصل نہیں ہے تو اب دلائل کے واسط سے یقین حاصل کرنا ایک امید موہوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کی جماعت میں مظریات کا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا انہیں حقیقت کا پوراعلم ہوتا ہے اور کسی شے کی خقیقت ہیں ہوتی ہو اور کسی شے کی حقیقت ہیں انفاق نظر نہیں آتا انہیں حقیقت کا پوراعلم ہوتا ہے اور کسی شے کی حقیقت ہیں کہیں انفاق نظر نہیں آتا۔

#### ایمان کے نور کی برکات

ابو ہریرہ فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: زنا کرنے والا فخض بحالت زناء موکن نہیں ہوتا اور چور بھی بحالت چوری موکن نہیں ہوتا اور اسی طرح جب کوئی شراب نوثی کرتا ہے تو اس حالت میں وہ موکن نہیں ہوتا ہے جبکہ وہ الی بری لوٹ میں مشغول ہوتا اضافہ کرتے ہیں اور نہ گیر رااس وقت موکن ہوتا ہے جبکہ وہ الیی بری لوٹ میں مشغول ہوتا ہے کہ لوگ (بے بس ہوکر) اے نظریں اٹھا اٹھا کرد یکھا کریں (اور اس کا پجھنہ بگاڑ کیں) ایک اور طریقے میں ہے گرتو بے کا دروازہ اس کے بعد بھی کھلار ہتا ہے۔ (بخاری و سلم) تشریح: معصیت کی حالت میں ایمان کا نور باتی نہیں رہ سکتا۔ اگرینور باتی رہتا تو وہ یہ معصیت ہی کیوں کرتا۔ بینور ایمان کا وجود عینی کہلاتا ہے اس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے بہاں غریب معتز لہ یہ بچھے کہ اس حالت میں ایمان یعنی تقد ہیں ہی باتی نہیں رہتی اس لئے انہوں نے مرتکب کبیرہ کو وائرہ اسلام سے خارج کر ڈالا۔ پھر معلوم نہیں کہ ان جمیوں حدیثوں کا ان جیسوں کی بخشش تو اتر کے ساتھ مدیثوں ہے۔ انسان جب صرف الفاظ کی شوکت اور اسالیب بیان سے مسائل بنانا شروع کر دیتا ہے تو غلط عقا کہ کا شرکار بن کر دہتا ہے اس کے اصولیین نے لکھا ہے کہ جو الفاظ مدح وذم میتا ہے تو غلط عقا کہ کا شرکار بن کر دہتا ہے اس کے اصولیون نے لکھا ہے کہ جو الفاظ مدح وذم

كِموقعه بمستعمل مول ان كومسُله كامدارنه مجهمنا جائة \_ " بير" انها المشركون نجس" میں بھی مشرکین کے لئے نجاست کالفظ بسلسلہ ندمت مستعمل ہے۔اس لئے فقہاء نے صرف اس لفظ کی وجہ سے ان برنجاست کے تمام مسائل جاری نہیں گئے۔ (مدلیة الجعبد ین الابن رشد) ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا اور چور جب چوری میں مشغول ہوتا ہے اور شرانی جب شراب پیتا ہے تو وہ بھی اس حالت میں مومن نبیں ہوتے اور جب کوئی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس وقت بھی وہ مومن نہیں ہوتا۔ عکر مہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے یو جھا۔اس بندہ سے اس کا ایمان کس طرح نکال لیا جاتا ہے انہوں نے اشارہ کر کے دکھایا کہاں طرح پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالدیں پھر ان کونکال کرعلیحدہ کرلیا۔اگراس کے بعد تو یہ کرلیتا ہے تو وہ پھراس طرح واپس آ جاتا ہے۔ (بہ کہکر) چرانگلیاں ملالیں۔امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب سے کہ ارتكاب معصيت كي حالت ميں بنده مومن كامل نبيس رہتا اوراس كا نورايماني نكل جاتا ہے۔ تشريح: امام بخاري في الشخقيق كوباب الزناء وشرب الخمر ميس خودا بن عباس سے بحي تقل كيا ہے۔وعن ابن عباسٌ ينزع عنه نور الايمان في الدنيا۔ حافظ ابن تيميُّ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنے لڑکوں سے فر مایا کرتے تھے جے شادی کی ضرورت ہو ہم اس کی شادی کردیں کیونکہ اگرتم میں کوئی زنا کا مرتکب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا نور اس سے چھین لے گا۔ پھریداس کی مرضی ہے خواہ واپس کرے یا نہ کرے۔ حضرت حسن رسول الله سلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہان معاصی کی حالت میں ایمان اس سے علیحدہ کر لیاجاتا ہے اگر توبہ کرے تو واپس کر دیا جاتا ہے۔ طاؤس کہتے ہیں کہان حالات میں مومن کا ایمان زائل ہوجاتا ہے۔حضرت ابوجعفر قرماتے ہیں کہ میخص دائرہ ایمانی ہے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہوجاتا ہے۔ گویاان کے نزد یک ایمان کار تبداسلام سے بلندتر ہے۔ امام احمد ہے بھی یہی منقول ہاورامام ابونصر نے ایک بڑی جماعت کا یہی خیال نقل کیا ہے۔امام ابن الی شیر قرماتے ہیں کہ میخص کامل مومن نہیں رہتا اس کا ایمان ناقص ہوجا تا ہے۔ایک مرتبہ

امام زہریؒ ہے سوال کیا گیا کہ جب ان حالات میں میخص مومن نہیں تو فرمائے اسے اور کیا کہیں۔امام کو بیسوال نا گوارگز را۔اصل وجہ بیتھی کہ اگر مومن کہتے اور حدیث کی کوئی تاویل کرتے تو مسلمہ کے خلاف ہوتا۔سفیان تو ری ہے منقول ہے کہ سلف اس منم کی احادیث کی تاویل کرتا پہند نہ فرماتے تھے کہ تاویل کرنا پہند نہ فرماتے تھے کہ تاویل کرنے کا جو کرنے سے ان تعبیرات کا زورختم ہو جاتا ہے اور ان معاصی کی اہمیت ذہن نشین کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یکس فوت ہوتا ہے۔ (کتاب الایمان والیواقیت جامی ۲۲۰)

ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ جب بندہ زناء کرتا ہے توایمان نکل کراس کے سر پرسائبان کی طرح معلق ہوجاتا ہے۔ جب وہ اس معصیت سے فارغ ہوجاتا ہے تو پھر لوٹ آتا ہے۔ (متدرک) تشریح: ۔ حافظ ابن تیمیہ نے اس کر ہے کوم فو عائمی نقل کیا ہے۔ ابوداؤ دنے حضرت ابو ہریرہ سے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں۔ انہ کان یقول انما الایمان کو بوب احد کم یلبسه مر ہ ویخلعه اخری۔ ایمان کی مثال لباس کی ہے بھی آدمی اسے اوڑھ لیتا ہے بھی اتارہ یتا ہے۔ (کتاب الایمان)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جس نے زیا کیا یا شراب پی ، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان اس طرح نکال لیتا ہے جیسے انسان اپنی قیص سر کی طرف سے اتار لیتا ہے۔ (متدرک)

تشریخ:۔ آپ نے ویکھا کہ صدیث ندکور جب تک صحابہ کے مابین وائر رہی انہوں نے اس کی تاویل میں بھی ایسا عنوان اختیار کیا جولفظ حدیث کے زیادہ سے زیادہ قریب رہے اور جب وہ ائمہ کے درمیان آگئ تو مسئلہ اگر چہ زیادہ صاف ہو گیا گر الفاظ حدیث سے اتنا قرب باقی نہیں رہا۔ حضرت ابو ہریرہ چا ہے ہیں کہ اس تم کے عاصی سے ایمان ہی کی نفی کردیں اور اس لئے فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان اس کے قلب سے نکل کر اس کے اوپر مائیان کی طرح معلق ہوجا تا ہے۔ حضرت ابن عباس جوان سے افقہ تھے انہوں نے عنوان مائیان کی طرح معلق ہوجا تا ہے۔ حضرت ابن عباس جوان سے افقہ تھے انہوں نے عنوان مائیان کی طرح معنی ہے ہیں کہ اس کے قلب سے نور ایمان نکل جا تا ہے۔ جب آئمہ کا مومن نہ ہونے کے معنی ہے ہیں کہ اس کے قلب سے نور ایمان نکل جا تا ہے۔ جب آئمہ کا

دور آیا تو انہوں نے اس تعبیر کو اور صاف کیا اور فر مایا کہ جس ایمان میں نورانیت نہ ہو وہ ایمان ایک ناقص ایمان ہے اس لئے حدیث میں نفی کمال مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ میہ عاصی مومن کامل نہیں رہتا اصل بات وہی تھی جوحضرت ابو ہرریہ کی زبان ہے نکلی گر جتنا ز مانہ نبوت کو بُعد ہوتا گیا ای قدر حدیث کی مراد زیادہ صفائی کے ساتھ سمجھانے کی اہمیت برهتی گئی۔اس بیان سےاصولی طور پر آپ کو پیمجھ لینا جائے کہ محدث اور فیقبہ مزاج میں کیا فرق ہوتا ہے۔محدث مزاج ناامکان تعبیر صدیث کے اردگر در بنا جا ہتا ہے۔فقیہ کے پیش نظریدر ہتاہے کہ غرض شریعت تاامکان زیادہ سے زیادہ واضح ہوجائے۔الفاظ ہے اگر پچھے بُعد ہوتا ہے تو ہو جائے مزاجوں کا پہتفاوت صحابہ کے درمیان بھی ملتا ہے۔اگر اتنی سی بات صاف ہو جاتی ہے تو محدثین اور فقہاء کے درمیان جواختلا فات کی وسیع خلیج حائل ہوگئی برگز حائل نہ ہوتی۔امام اعظم سے محدثین کوزیادہ تر رہنمائی ای مزاجی فرق کی بناء پر پیش آئی ہے۔امام صاحب نے مئلہ کی جھان بین کے لئے بحثوں میں بڑی وسعت بیدا کر دی اور یہ وسعت محدثین کے لئے ہر موقعہ پر ایک نئی نا گواری کا موجب بنتی رہی۔نوبت بایں جارسید کہ ان ہی لفظی اختلافات نے آئندہ چل کر ندہبی تحریک کی شکل اختیار کرلی اور آ خر کارای برذا تیات کی تعمیر ہونے لگی۔والی اللہ المشکی ۔

عالم میں اس پرمومن کا اطلاق بردامشکل ہوجاتا ہے۔ ہاں اگر تو بہ کر لے تو یہ تجاب ہیمیت پھر چاک ہوجاتا ہے۔ (کتاب الایمان) دراصل یہ وہی مختصر چاک ہوجا تا ہے اور نور ایمانی پھر جگمگانے لگتا ہے۔ (کتاب الایمان) دراصل یہ وہی مختصر فقرے تھے جوعبد سلف سے مشر وع ہوئے اور حافظ ابن تیمیہ کے دور میں آ کر بہت پھیل گئے۔ صحابہ رضی اللہ منہم کے لیفین کی چند منا کہ ب

قادہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر سے دریافت کیا گیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ ہنا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ بھاری موجود ہوتا تھا۔ (یعنی ان کی ہنمی غفلت کی ہنمی نہھی) بلال بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے ان کو (دن میں تو) نشانوں اور مدفوں کے درمیان بھا گئے دوڑتے اورایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کرتے پایا ہے لیکن جب رات آتی تو وہ درویش صفت بن

جاتے تھے (لینی معلوں پر کھڑے کھڑے داتیں کاف دیا کرتے تھے) (شرن النه)

علیہ وسلم )اس کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں بی تھم دیں کہ ہم اینے گھوڑے دریا میں ڈالدیں تو ہم ابھی ڈالدیں گے اور اگر آپ بیفر مائیں کہ ہم برک الغماد تک این گھوڑے دوڑ اکران کے بنتے یانی کرڈالیں تو ہم یہ بھی کرگزریں گے اس کے بعدرسول الله سلى الله عليه وسلم في لوكول كو جلنے كے لئے بايالوك چل برے يہال تك كه بدر كے ميدان میں آ کرمقیم ہو گئے آپ یہاں زمین پر ہاتھ رکھ رکھ کر بتاتے جاتے تھے کہ یہاں فلال مشرک مقتول ہوکر گرے گا اور یہاں فلال گرے گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ (سب ای ای جگہ مقتول ہوئے اور )ان میں کوئی ایبانہ تھا جوآ پ کی مقرر کردہ جگہ سے ذراکہیں علیحدہ گراہو۔ (مسلم) ابن مسعودٌ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے مقداد بن اسود کی ایک ایسی بات دیکھی ہے كهتمام فضائل وكمالات كے مقابلہ میں مجھے بهتمنا ہوتی ہے كاش وہ بات مجھے نصیب ہو جاتی (وہ بات بیتی) کہ ایک بارآ پالوگوں کومشرکین کے مقابلہ کے لئے ترغیب دے ہے اس دقت یہ بھی آ پہنچے تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو مویٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت مویٰ علیہ السلام کودیا تھا کہ بس تو اور تیرایر ور دگار جا کرلژ آ ( ہم تو یہاں بیٹے ہوئے ہیں ) بلکہ ہم آپ کے دائیں، بائیں آپ کے سامنے اور آپ کے پیچےرہ کر جنگ کریں گے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بات من کرآپ کاروئے انور (مارے خوشی کے جبک اٹھا اور مقداد کاس جواب نے آپ کوخوش کردیا۔ ( بناری شرافیہ )

ابومویؓ ہے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملواروں کے سایہ کے بیچ ہے بین کرایک شکستہ حال شخص کھڑ اجوااور بولااے ابوموی رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائے کیاتم نے خود سنا ہے انہوں نے کہا بال ۔اس کے بعدوہ الیہ رفقاء کے باس آ یا اور ان ہے کہا لومیرا سلام او یہ نبکر اس نے اپنی تلوار کی میان تو ڈکر ڈالدی اور (نگی) تلوار کی میان تو ڈکر ڈالدی اور (نگی) تلوار کی کرشمن پر جملہ آ ور جوااور لڑ ایہاں تک کہ شہید ہوگیا۔ (مسلم)

انس روایت کرتے میں کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بدر کی جنگ کیلئے نگلے یہاں تک کہ (میدان جنگ میں) یہ مشرکین سے پہلے جا پہنچے جب مشرکین بھی آگئے تو آپ نے سحابہ سے مخاطب ہوکر فر مایا لواب اس جنت کیلئے کھڑے

ہوجاؤ جس کا عرض زمین اور آسانوں کے برابر ہے بیان کرعمیر بن جمام ہولے واہ واہ۔
آپ نے فرمایا تم نے اتی خوشی کا ظہار کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا خدا کی شم صرف
اس لئے کہ شاید جنت میر نے نصیب میں آجائے آپ نے فرمایا (جاؤ) تم جنتی ہویہ ن
کر انہوں نے اپ ترکش سے بچھ محجوریں نکالیں اور ان کے کھانے میں مشغول ہوگئے
پھرخود ہی ہولے اگر میں آئی دیر تک زندہ رہا ۔۔۔۔۔کہ ان محجوروں کوختم کر لوں تو بیزندگی تو
بڑی کمی زندگی ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ یہ کہ جو محجوریں ان کے پاس تھیں بھینک دیں
اور مشرکین سے جنگ شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہوگئے۔ (مسلم)

جابر ہے روایت ہے کہ احد کی جنگ میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
یو چھافر مائے اگر میں مارا جاؤں تو کہاں جاؤں گا آپ نے فر مایا جنت میں۔ یہ من کراس نے
اپنچ ہاتھ کی تھجوریں بھینک دیں پھرلڑ ایہاں تک کہ شہید ہوگیا۔ (متنق ملیہ)

## ایمان دین کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے کانام ہے

ابوہ ریرہ الشمالی الشمالی الشمالیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الشمالی الشمالیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ ملاہے کہ ہیں مشرکیین ہے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی ویں کہ خدا کوئی نہیں گرایک الشداور مجھ پراوراس تمام دین پرایمان لائیں جو میں لیکر آیا ہول، جب یہ عہد کرلیں تو اب انہوں نے اپنی جان و مال کو مجھ ہے بچالیا ہاں جو باز پرس اسلامی ضابطہ کے ماتحت ہوگی وہ اب بھی باقی رہے گی اس کے بعدان کے باطن کا حساب خدا کے حوالہ ہے وہ جانے کہ ان کا اسلام نمائشی تھایا حقیقی۔ (مسلم)

تشریخ:۔اس صدیث کے مختلف الفاظ ہیں اس کے سب سے بورے الفاظ ہیں جو ہم نے یہاں نقل کئے۔ بعض الفاظ میں صرف تو حید کا ذکر ہے، بعض ہیں تو حید کے ساتھ مرسالت کا بھی ذکر ہے اور بعض میں تو حید ورسالت کے ساتھ نماز اور زکو ق کا بھی تذکرہ موجود ہے بیسب ایک ہی مقصد کی مختلف تعبیرات ہیں۔اصل بیہے کہ جب تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تمام دین کوشلیم نہ کیا جائے ایمان حاصل نہیں ہوتا اب

اس حقیقت کی طرف کہیں تو اسلام کے دومشہور ارکان نماز اور زکو قاکوذکر کر کے اشارہ کردیا گیا ہے کہیں تمام دین کوشہادتین کے خمن میں لیبٹ دیا گیا ہے اور کہیں بیدد کھے کر کہ بچے تو حید رسول پر ایمان لائے بغیر میسر ہی نہیں آئے عتی صرف کلمہ تو حید پر کفایت کر کی گئی ہے اور مدعا ان سب کاوہی ایک بات ہے بیخی آ ہے کے تمام دین کی تصدیق و شلیم۔

نسائی کے الفاظ میں یہاں الناس کی بجائے المشرکین کالفظ ہے۔

یہ بات یاور کھنے کے قابل ہے کہ اس صدیث میں جنگ کے ختم کرنے کی صورت صرف دین الٰہی کی صداقت کا اعتراف قرار دی گئی ہے لیکن اس کامفہوم جبر وا کراہ نہیں۔ اسلام و کفر دو برابر کی طاقتیں ہیں جو دنیا میں ہمیشہ نبر د آ زمار ہی ہیں۔ان کی باہمی جنگ بھی اکراہ و جبر کی تعریف میں نہیں آئے تی۔ جبریہ ہے کہ جب اسلام کواقتد ارحاصل ہو جائے تو وہ بےبس لوگوں کی گر دنوں پر مکوار رکھ رکھ کراسلام لانے کے لئے مجبور کرے۔ ہمارے علم میں اسلام کی تاریخ میں بھی ایسانہیں کیا گیا بلکہ مین جنگ کی حالت میں بھی یہاں دوصور تیں ایسی نکال دی گئی ہیں کہ اگر کفار اسلام قبول کرنا نہ جا ہیں اور اپنے دین پر ہی رہنا جا ہمیں تو مصالحت کر کے یا جزیدادا کر کے اپنے دین برقائم رہ کتے ہیں لیکن پی ظاہر ہے کہ مصالحت اور جزیه عارضی با تیں ہیںان کومقاصد کے درجہ پرنہیں رکھا جا سکتا اسلئے اصلی مقصدتو دین الہی کی اشاعت ہی رہے گا۔اوراس کے خمنی دفعات میں مصالحت اور جزیہ بھی شامل رہیں گے۔ ابن عمر عن ما الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله الله عليه والله عن الله عليه والله الله عليه وال مجموعہ ہے (جوسب کی سب ضروری میں )ان میں کوئی جز وبھی دوسرے کے بغیر مقبول نہیں۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالی کے سوامعبود کوئی نہیں ہے اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں۔اللہ تعالی ،اس کے فرشتے ،اس کی کتابوں ،اس کے رسولوں ، جنت ودوزخ پریقین رکھنااوراس پر کہ مرنے کے بعد پھر (حساب و کتاب کے لئے )جی اٹھنا ہے۔ بیایک بات ہوئی۔ اور پانچ نمازیں اسلام کاستون ہیں ، اللہ تعالیٰ نماز کے بغیر ایمان مجی قبول نبیں کرے گا۔زکو ق گناہوں کا کفارہ ہے،زکو ق کے بغیر اللہ تعالیٰ ایمان اورنماز بھی قبول نہیں کرے گا پھرجس نے بیار کان ادا کر لئے اور رمضان شریف کامہینہ آگیا اور کی عذر

کے بغیر جان ہو جھ کراس میں روزہ نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا ایمان قبول کرے گا اور نہ نماز اور نہ ذکو ہے۔ اور جس شخص نے یہ چار رکن ادا کر لئے اس کے بعد اسے حج کرنے کی بھی وسعت ہوئی چراس نے نہ خود حج کیا اور نہ اس کے بعد کی دوسرے عزیز نے اس کی طرف سے حج کیا تو اس کا ایمان ، نماز ، زکو ہ اور روزے کچھ قبول نہیں۔ (الحلیہ)

ایمان قلب کاایک اختیاری عمل ہے

ابو ہریرہ قسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا کونساعمل افضل ہے آپ نے فر مایا اللہ کی راہ میں ہے آپ نے فر مایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یو جھا گیا اس کے بعد فر مایا وہ جج جس میں جنایت نہ کی جائے۔ (بخاری)

تشریخ: ۔ حدیث فرکور میں سوال سب سے افضل عمل کی بابت ہے اس کے جواب میں آپ نے ایمان کو افضل اعمال فر مایا ہے معلوم ہوا کہ ایمان علم اور جانے کا نام نہیں بلکہ مل کا نام ہوا کہ ایمان علم اور جانے کا نام نہیں بلکہ مل کا نام ہے وہ انسان کے باطن کے اختیاری انقیاد کا نام ہے اور احکام اسلامیہ کی پابندی اس انقیاد باطن کی دلیل ہوتی ہے ہیں ایمان کا ال سے ہے کہ بندہ اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ اللہ تعالی اور آتی اس کے رسول کا مطبع بن جائے ۔ یہ ایمان ابتداء میں فعل اختیاری ہوتا ہے لیکن جب اور ترقی کرتا ہے تو پھراختیاری سے غیر اختیاری بن جاتا ہے۔ اس وقت اسے حال ہے جبیر کرتے ہیں اور رسوخ کے بعد بھی مقام کے نام ہے موسوم ہو جاتا ہے۔ کیفیت احسان اس کے ثمر ات اور اوازم میں سے ہاس لئے آئے تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فدکور میں ایمان کو منجملہ اور اعمال کے ایک عمل بی قرار دیا ہے۔ صرف علم کا مرتبہ کوئی کمال نہیں اس میں کفار بھی شریک ہو سے ہیں ۔ اس کے حدیث فدکور میں ایمان کو علم سے جس نے ایمان کو ترقی کو میں کو می کو میں کی مراد بھی وہی علم ہے جس کے ساتھ افتھیاری تسلیم کر کر دیں گور کر میں کے جس کے ساتھ افتھیاری تسلیم کوروں کو تا ہوں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی علم ہور کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کی کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں

#### ایمان کیاہے؟

عروہ بن زبیر میان فرماتے ہیں کہ ایک انصاری فخص نے ایک سنگتان کی نالی کے بارے میں زبیر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔اس نالی سے مجور دس کے باغ کی آبیاشی کی جاتی گئی آبیاشی کرلو پھراپنے پڑدی کی طرف پانی جانے دو،

اس فیصلہ میں آپ نے دونوں کی بھلائی مرنظرر کھی تھی۔ اس پر انصاری بولا (جی ہاں) زبیر اُ آپ کے بچازاد بھائی لگتے ہیں ای لئے آپ نے ان کے دل لگتا فیصلہ کیا ہے یہ من کر آپ کا چہرہ مبارک غصہ کی وجہ ہے متغیر ہو گیا اور آپ نے فر مایا زبیر تو اب تم اپ باغ کو پانی دو اور جب تک پانی ڈولوں تک نہ پہنچ جائے مت جھوڑ و۔ اس فیصلہ میں آپ نے زبیر گا پورا پوراحق دلوایا (اور پچھلے فیصلہ میں آپ نے دونوں جا نبول کی رعایت فر مائی تھی ) زبیر کہتے ہیں ہے ایمان میں آپ یہ اس کی معاملہ میں آپ ہو ایک تیرے پر وردگار کی تم ہے یہ ایمان منہیں لائیں گے جب تک کہ آپ لی کے ہر معاملہ میں آپ ہی کو فیصل نہ بنائیں پھر اس پر فراخد لی کے ساتھ راضی بھی نہ ہو جا ئیں۔ ( بخاری شریف )

ضمر ۃ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو مخف اپنا جھڑالیکر آئے آپ نے جو سیا تھا اس کے حق میں فیصلہ صا در فر ما دیا جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ بولا کہ میں تو اس فیصلہ پر راضی نہیں ہوتا اس کے رفیق نے کہا تو اب اور کیا جاہتے ہو،اس نے کہا آؤابو بمرصد این کے پاس چلیں دونوں روانہ ہو گئے اور جس شخص کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس نے روئدا دمقد مہ بیان کی کہ ہم اپنا جھگڑ ارسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیکر حاضر ہوئے تھے آ یا نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے (بیاس پر راضی نہیں ہوتا )ابو بَرُ نے (روئداد مقدمہ ہے! بغیر کہا) تمہارا فیصلہ و ہی رہے گا جورسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم فر ما چکے ہیں اس کے بعد بھی اس کے رفیق نے رضا مندی ہے انکار کیا اور کہاا جھاعمر بن الخطاب کے پاس چنیں۔جس شخص کے قل میں فیصلہ ہو چکا تھااس نے کہا ہم ا بنا مقدمه رسول الله سلی الله عابیه وسلم کی خدمت میں کیکر حاضر ہوئے تھے آپ نے میرے حق میں فیصلہ صاور کر دیا تھا گریہ اس پر راضی نہیں ہوتا۔عمر بن افظاب نے اس سے دریافت کیا، کیا واقعہ ای طرح ہے اس نے کہاای طرح ہے۔ بین کروہ اندرتشریف لے گئے اور ہاتھ میں تکوار کھنچے ہوئے باہر تشریف لائے اور جو تخص آ ب کے فیصلہ پر راضی نہیں بوتا تقااس كاسراژاديا ـ اس پربيآيت اتر آئی فلاور بک لايځ منون الخ (تفسيرابن کثير) تشری :۔ حافظ ابن کیٹر نے ابن ابی حاتم کے حوالہ ہے اس واقعہ کوالکہ اور سند کے

ساتھ بھی روایت کیا ہے اس کی اسناد میں ابن کہیجہ ہے اور اس کوم سل ضعیف قر اردیا ہے اس کے بعد حافظ ابوالحق کی سند ہے ایک دوسر اطریقہ بیش کیا جس میں ابن لہیعہ ہیں ہے۔ ان روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کامل جس طرح صرف ایک علم نہیں ای طرح صرف التزام طاعت بھی نہیں بلکہ ایس جان سپر دگی کا نام ہے جس کے بعد اپنی خواہشات کا کوئی سوال ہی باقی نہرہے۔خدائے تعالیٰ کو جاننا ،اس کو ماننا ،اس کے ایک ایک حکم کو ماننا اور بالآخراس کے تمام فیصلوں کے سامنے اس طرح اعتراف وشلیم کا سر جھکا دینا کہ روح کا کامل سروراورنفس کی بوری مسرت اس میں منحصر ہوجائے۔ یہ ہے ایمان کامل۔ ابو ہر رہے اسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کیا میں تم کو ایسے کلمہ کی اطلاع نہ دوں جواس خزانہ میں کا ہے جوعرش کے نیچے ہے وہ کلمہ لا حول ولا قوة الا بالله ب (برائيول كے چھوڑنے كى طاقت اور بھلائيول كے حاصل کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے وابستہ ہے۔ (بندہ جب پیکلمہ کہتا ہے تو الله تعالیٰ فرما تا ہے ) اب میرا بندہ مسلمان ہو گیا اور پورا بورامسلمان ہو گیا۔ (بیقی) تشریح:۔اسلام کےایک معنی تو عام ہیں اور دوسرے معنی خاص ہیں جس کامخاطب آیت ذيل من حضرت ابراجيم عليه السلام كوبنايا كيا إلى الله وَبُهُ أَسُلِمُ قَالَ أَسُلَمْتُ لِوَبَ الْعَالَمِينَ۔ جباس كے يروردگارنے اس سے كہا كمائے آپ كو (خدا تعالى كے) حوالدكر وے۔اس نے جواب میں کہا کہ میں اینے آپ کواس اللہ کے حوالہ کر چکا جوتمام جہانوں کا یا لنے والا ہے۔ بیاستسلام (حوالہ کرنا) وہنیس ہے جس کی طرف امام بخاری نے کتاب الايمان كرباب اذلم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلامين اشاره فر مایا ہے بلکہ قدرت الہیہ کے قبر وغلبہ کے اس مشاہدہ کا نام ہے جس کے بعد انسان کو اپنی قدرت وطاقت كى سب داستان محض ايك افسانه نظراً في كتى ہے۔ بيمنز ل صرف كلمه طيبه زبان ے اداکر لینے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اسلام کی اس عملی زندگی گذارنے سے حاصل ہوتی ہے جس میں قدم قدم پر بیسبق ملتار ہتا ہے کہ اس کو در حقیقت کوئی اختیار نہیں نہوہ اپنی جان کا مالک

ہے نہ مال کا اور نہ سونے جا گئے کاحتیٰ کہ نہ کی غل وحرکت کا اس کی ہر ہر حرکت وسکون اور اس کا

ایک ایک نطق وسکوت سب ان ہدایات کے ماتحت ہے جواسلام نے اس کودی ہیں جب وہ شریعت کے امرونہی کے سامنے اس طرح گردش کرنے کا عادی ہوجا تا ہے تو اب اس پر بیداز آ شکارا ہونے لگتا ہے کہ درحقیقت بیاس پر کوئی جر نہ تھا بلکہ بندگی کی حقیقت یہی تھی۔ جس طرح ایک غلام اپ نفع ونقصان کی کوئی طاقت نہیں رکھتا اس کے تمام معاملات سب اس کے آ قاکے ہاتھ ہیں ہوتے ہیں اس طرح بندہ مومن کا حال ہوجانا چاہئے اوراگر اس کو اس مزل تک رسائی میسر نہیں ہوئی تو کم از کم زبانی طور پر الاحول و الا قو قالح پڑھ کر اس زمرہ کے ساتھ ایک طاہری مشابہت سے تو محروم نہ رہنا چاہئے۔ زمین و آسان کے خزائن سب اللہ تعالی ماک ہیں وائن السموات والارض لیکن زمین کے خزائوں میں برائے گفتن پچھ کی ملک ہیں وائد خزائن السموات والارض لیکن زمین کے خزائوں میں برائے گفتن پچھ کی ملک ہیں وہ خوائن السموات والارض لیکن زمین کے خزائوں میں برائے گفتن پچھ کی ملک ہیں وہ خوائن السموات کی مارک خزائد جس کی مخلوق کو ہوا بھی نہیں گی وہ خالق کے عرش کے نیچے ہے جہاں جنت ہے ای میں کا ایک در مکنون ہیکلہ ہے فردائے قیامت ہیں روشن موجائے گا کہ اس کی قیمت خالق کے سواء کوئی نہیں لگا سکتا۔

ایمان حقیقت میں قلبی اعتقاد کا نام ہے

عبادہ بن صامت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے مازیں فرض کی ہیں جو محض ان کے لئے اچھی طرح وضوکر ہے اور ان کا رکوع وخشوع بھی بور اپور اادا کر ہے تو اسکے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ عبد ہوگا کہ وہ اس کو بخش دے اور جو ایسا نہ کر ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس ہے کوئی عبہ نہیں چا ہے تو اسے بھی بخش دے اور چا ہے تو عذا ب دے۔ (احمد) اللہ تعالیٰ کا اس ہے کوئی عبہ نہیں چا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بنمازی کے اسلام کی خواہ کوئی حیثیت بھی ہو گر آخر کا راس کی مغفرت ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ نمازی کے اسلام کی خواہ کوئی حیثیت بھی ہو گر آخر کا راس کی مغفرت نہ ہوتی ۔ یہ مسلم نازک ہے اس کی ایک طرف ارجاء (یعنی فرقہ مرجم نمازی کی مغفرت نہ ہوتی ۔ یہ مسلم نازک ہے اس کی ایک طرف ارجاء (یعنی فرقہ مرجم کا عقیدہ ہے ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کی عمل کی ضرورت نہیں بلکہ انسان مجبور محض ہے) اور دوسری طرف اعتزال (یعنی فرقہ معز لہ کا عقیدہ ہے ) ہوا دوسری طرف اعتزال میں ہے فصل کلام بہلے گذر چکا ہے۔ اس کی اعتدال میں ہے فصل کلام بہلے گذر چکا ہے۔

انس سے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ شروع کرتے جب فجر ہوجاتی اوراذان کا خیال رکھتے اگراذان کی آ واز آ جاتی تو جنگ کا ارادہ ملتوی کردیتے ورنہ جنگ شروع کردیتے۔ ایک مرتبہ آ پ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سااللہ اکبراللہ اکبرتو فرمایا تو ٹھیک اپنی فطرت پر قائم ہے، جب اس نے یہ کہا اشھدان لا الله الا الله تو فرمایا جا تجھے آ تش دوز نے سے نجات مل کی صحابہ نے اس شخص کوجا کرد یکھا تو وہ بحریوں کا چروا ہاتھا۔ (مسلم) تشریح:۔ حدیث فدکور میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شہادتیں من کر جنت کی بشارت دیدی اگرا عمال ایمان کا جزء ہوتے تو اعمال کے بغیریہ بشارت نہ دیجاتی۔

ابوجیفہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک موذن کو آپ نے یہ کلمہ کہتے ہوئے سااشھدان لا الله الا الله تو فر مایا اس نے تواللہ تعالیٰ کے سوااس کے تمام شریکوں سے بیزاری کا اظہار کر دیا پھر جب بیرنا اشھدان محمدا رسول الله تو فر مایاعذاب دوزخ سے نجات یا گیا۔ (مندبزار)

جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ تول تلاوت کیا و لا یہ مسلم علی اللہ تعالیٰ کا یہ تول تلاوت کیا ولا یہ مشفعون الح اور شفاعت بھی نہیں کر سکیں گے مگر ای کے لئے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہواس کے بعد فر مایا کہ میری شفاعت میرے ان سب امتیوں کے لئے ہوگی جنہوں نے گناہ کبیرہ کئے ہوں۔(ماکم)

تشریج:۔اگراعمال اجزاءایمان ہوتے تو مرتکب کبیرہ مومن نہ ہوتا اور نہاس کے لئے شفاعت ہوسکتی۔

حسن روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بھے سے مدینہ میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے قیامت کے دن تمام اعمال کی صور تیں آئیں گی ، نماز آئے گی اور کے گا اے دب میں نماز ہول ، ارشاد ہوگا تو بہت اچھا عمل ہے اس کے بعد صدقہ آئے گا اور کے گا اے دب میں صدقہ ہوں ارشاد ہوگا تو بھی بہت اچھا عمل ہے پھر روزہ آئے گا اور کے گا اے دب میں روزہ ہوں ارشاد ہوگا تو بھی بہت اچھا عمل ہے اس کے بعد ای طرح سب اعمال رب میں روزہ ہوں ارشاد ہوگا تو بھی بہت اچھا عمل ہے اس کے بعد ای طرح سب اعمال آئے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہی ارشاد ہوتا رہے گا کہ تم اجھے عمل ہو۔ آخر میں آئے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہی ارشاد ہوتا رہے گا کہ تم اجھے عمل ہو۔ آخر میں

اسلام کی صورت آئے گی بیون کرے گا ہے پروردگار تیرانام' السلام' ہے اور میرانام اسلام، اسلام، اسلام، اسلام، ارشاد ہوگا تو سب سے بہتر عمل ہے، آج گرفت اور انعام دونوں کا دارو مدار تیری ہی ذات پر ہے، جبیبا کہ قرآن میں ارشاد ہے (جواسلام کے سواکوئی اور دین تلاش کرے گاوہ ہر گز قبول نہ کیا جائے گا اور پیشخص آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا) (احمد)

تشریخ:۔اس حدیث میں اسلام کی صورت اعمال سے جداگانہ ندکور ہے حضرت استاد (مولا نا انورشاہ) قدس سرہ فرماتے تھے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعمال کو اسلام سے خواہ کتنا ہی گہراربط ہوتا ہم وہ اس کے اجزا نہیں ۔معلوم ہونا چاہئے کہ اعمال کی جزئیت کا مسئلہ محدثین وفقہاء کے مابین ثمرہ کے اعتبار سے کوئی اختلافی مسئلہ بیں ۔مومن عاصی سب کے فزد کیک آخر کا رجنت میں داخل ہوگا اور اس طرح اعمال کی اہمیت ہے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے دوری مصالح کے لحاظ ہوگا اور اس طرح اعمال کی اہمیت سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے ہے ہے مرف وقتی مصالح کے لحاظ سے مختلف تعبیرات تھیں جو بعد میں مذا ہب بن گئیں۔

قاسم بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو یہ کہتے خود سنا ہے کہ ہمارا ایک زمانہ ایسا گذرا ہے جبکہ ہم میں سے ایک شخص کو تر آن سے پہلے ہی ایمان نصیب ہوجا تا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قر آن کی ایک سورت اتر تی وہ اس کے حلال وحرام سکھ لیتا اور ان مقامات کو بھی معلوم کر لیتا کہ کہاں کہاں اس میں تھر برنا مناسب ہے (غرض وہ اس طرح ادب کے ساتھ قر آن پڑھنا سکھتا جیسا ادب واحر ام کے ساتھ آئی تم سکھتے ہو) اس کے بعد فر مایا کہ اب میں ایسے لوگ بھی و کھر با ہوں جنہیں سارا قر آن (پہلے ہی) نصیب ہو جاتا ہے وہ اس کو از اول تا آخر پڑھتے بھی ہیں گرنداس کے امرو نہی کو بجھتے ہیں نہ یہ جانے جاتا ہے وہ اس کو از اول تا آخر پڑھتے بھی ہیں گرنداس کے امرو نہی کو بجھتے ہیں نہ یہ جانے ہیں کہ س جگہ تھر برنا مناسب ہے بس اس طرح اس کو لا پر واہی سے پڑھتے ہیں جس طرح میں در کی بھی میں گرنداس کے امرو نہی کو بجھتے ہیں جس طرح میں در کی بھی دری جاتی ہیں۔ (حاکم)

عبدالله بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص رسول الله علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اوراس نے یہ شکایت کی کہ یارسول الله میں قرآن پڑھتا تو ہوں گر مجھے اس میں کچھ کی کہ یارسول الله میں قرآن پڑھتا تو ہوں گر مجھے اس میں کچھ کی کہ بند ہو چکا کہ بند ہو جا کہ بند ہو جا کہ بند ہو جا ہے۔ (ہم ایک ہوں تا ہے۔ (ہم)

تشریج:۔اس مضمون کوابن عمر نے جہلی حدیث میں اپنے زمانہ کی شکایت کے سلسلہ میں بیان کیا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جبکہ لوگوں کو ایمان پہلے میسر آجا تا تھا قر آن بعد میں رفتہ رفتہ نازل ہوتا۔ جتنا قر آن اتر تاان کا ایمان اتناہی اور تو ی ہوتا تھا وہ اسے بھے بھے کر پڑھتے اوراس برعمل کرتے تھے اور ایک زمانداب ہے کہ تمام قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے اوگ بعد میں اس پرایمان لاتے ہیں جا ہے تو میقا کہ قرآن کریم کی موجود گی میں ان کا ایمان اور پخته ہوتا وہ دلجمعی سے قرآن پڑھتے اور سرگری ہے اس پڑمل کرتے مگر ہو بیر ہاہے کہ نہ وہ اس کو اس جوش وخروش کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے پہلے پڑھا کرتے تھے اور ندان میں وہ جذبہ کمل نظراً تا ہے جو پہلے نظراً تا تھا۔اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بیر اطمینان دلایا ہے کدان کا قلب قرآن سے پہلے ہی ایمان سے لبریز ہو چکا ہے۔ اگر قرآن یر صنے میں ان کے معیار کے مطابق دل جمعی میسر نہیں آتی تو پیضعف ایمانی کی دلیل نہیں۔ جب ایمان قرآن سے پہلے ہی میسرآ سکتا ہے قو معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں۔ انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے اسلام ظاہری اعمال کا نام ہاور ایمان اس اعتقاد کا نام ہے جودل میں ہاس کے بعد آپ نے ہاتھ سے اپنے سیند کی طرف تین باراشارہ فرمایا، راوی کہتا ہے کہ اس

تشری :۔ اس صدیت میں اعمال ظاہرہ کو اسلام اور تقدیق باطنی کو ایمان ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب محل ایمان قلب ہے تو اعمال جو ارح ایمان کاجز ، کیے ہو سکتے ہیں۔ معتز لہ کا یہ خیال محل نہ ہونے سے ایمان نہیں رہتا ایمان قلب کی صفت ہے وہ اعمال جو ارح نہ ہونے کے صورت میں بھی باقی رہ سکتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس میں نور و بالیدگی نہ رہے۔

کے بعد فرمایا تقویٰ اس جگہ ہے۔ (احمد وغیرہ)

جنت اور دوزخ کی تقسیم شرک وایمان کی وجہ سے ہے

جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دو با ٹیس ایسی ہیں جوانسان کے لئے دو چیزیں واجب کر دیتی ہیں۔ جوشخص اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ اس نے دنیا ہیں کسی کواس کا شریک نہ گھبرایا ہو ( تو اس کے لئے جنت واجب ہوجائے گی) اور وہ ضرور جنت میں جائے گا اور جوشخص اس طرح حاضر ہوگا کہ اس نے کسی کو اس کا شریک تھہرایا ہو (تو اس کے لئے دوزخ واجب ہو جائے گی اور) وہ ضرور دوزخ میں جائے گا۔ (مسلم)

تشری : ۔ بقول امام غزائی انسان اگر چداز لی نہیں مگرابدی ضرور ہے اس لئے اس کوایک ابدی متعقر نہیں صرف عارضی متعقر کوایک ابدی متعقر نہیں صرف عارضی متعقر ہے و نیا اس کا ابدی متعقر نہیں صرف عارضی متعقر ہے و کَکُمُ فِی الْاَدُ ضِ مُسْتَقَرُ وَ مَتَاعٌ اِلٰی حِیْنِ تَمْہیں خدا کی زمین پرصرف چند روز رہنا ہے اور ایک وقت مقررتک اس کی نعتوں سے چھونا کدہ حاصل کرنا ہے۔

اس کادائی مستقر جنت یادوزخ ہیں قادر مطلق نے اس کی تقسیم اچھے برے اعمال پرنہیں رکھی بلکہ ایمان و کفر پررکھی ہے، اس لئے موس خواہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو گراس کا ابدی مستقر دوزخ جنت ہی رہے گا اور کا فرخواہ کتنے ہی اچھے اچھے کام کیوں نہ کر لے کین اس کا ابدی مستقر دوزخ ہی رہے گا۔ اب رہی ہے بات کہ موقت ایمان و کفر کی جزاء خلود کیوں رکھی گئی ہے تو ہمارے علم میں اس کا سب سے بہتر جواب وہ ہے جو ابن قتیبہ نے زیر کلام صدیث نید الموء خیر من عملہ اپنی کتاب تاویل مختلف صدیث میں ذکر کیا ہے ص ۱۸۵ پھر اس کا خلاصہ شیخ بدرالدین عینی عملہ اپنی کتاب تاویل مختلف صدیث میں ذکر کیا ہے ص ۱۸۵ پھر اس کا خلاصہ شیخ بدرالدین عینی نے شرح بخاری میں اور عبدالو ہاب شعرانی نے الیواقیت والجوا ہم میں ذکر کیا ہے۔

جنت میں خلود اور ابدی زندگی کی بنیاد کمل پڑئیں بلکہ بندہ کی نیت پر رکھی گئی ہے اگراس کی بنیاد کمل پر ہوتی ہوئی چاہئے گئی ہے اگراس کی بنیاد کمل پر ہوتی تو اخروی حیوۃ کی مدت بھی اتنی ہی ہونی چاہئے تھی جتنی کہ اس کے ممل کی تھی یا بہت سے بہت اس سے دوگئی کیان چونکہ اس کی بنیاد نیت پر رکھی گئی ہے اور اس کی نیت سے ہوتی ہے کہ اگر وہ ہمیشہ جئے گا تو خدا تعالیٰ کی اطاعت ہمیشہ ہی کیا کرے گا اس نیت میں اگر عائل ہوتی ہے تو موت ہوتی ہے اس کا تو کوئی تصور ہوتا نہیں اسلئے اس کوا پی نیت کے مطابق ماکل ہوتی ہے تو موت ہوتی ہے اس کا تو کوئی تصور ہوتا نہیں اسلئے اس کوا پی نیت کے مطابق دوام و خلود کا بدلہ لی جا تا ہے اور یہی حال دوز خ میں کا فر کے خلود کا بھی ہے۔ (عمرۃ القاری)

یہاں ہمارامقصدا عمال کی قیمت گھٹانا نہیں ہے بلکہ ایمان کی اہمیت اور کفر کی شامت بتانا ہے مل کی حد سے زیادہ اہمیت اعتز ال اور اس سے زیادہ بے اعتنائی ارجاء کے قریب کر دیت ہے۔ سے راہ پر قائم رہنے کے لئے حدود شناسی لازم ہے۔ عبدالله بن مسعودٌ بيان فرمات بي كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في فرما يا جوف اس حالت میں مرجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہوتو وہ دوزخ میں جائے گا۔ بیضمون تو میں نے خود بارگاہ رسالت سے سناہے) اور دوسری بات میں اپنی جانب ہے کہتا ہوں کہ جو مخص اس حالت میں مرجائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوتو وہ جنت میں جائے گا۔ (بخاری شریف)

### نورایمان کے اخروی ثمرات

انس رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا جس تتخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ یڑھ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی نور ایمان ہو گا تو (بالآخر) وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا اورجس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اوراس کے دل میں گیہوں کے ایک دانہ برابر بھی نورایمان ہوگا وہ بھی (بالآخر) دوزخ ہے نكال لياجائے گااور جس مخض نے كلمہ لا الدالا الله يز هليا اور اس كے دل ميں ايك ذرہ

برابر بھی نورایمان ہوگاوہ بھی دوزخ سے نکال لیاجائے گا۔ (بناری شریف)

تشریح: ۔اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ مومن اگر چہ کتنا ہی ادنی درجہ کا ہومگروہ بھی ایے گناہوں کی سزا بھگت کر آخر کار دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ ایمان کو خدائے تعالیٰ سے ایک عہد کا نام ہے مگر قلب میں اس کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے جواس کا وجود خارجی کہلاتی ہے یہ حقیقت کسی کے دل میں پہاڑوں کے برابر ہوگی اور کسی کے رائی کے دانہ کے برابر کیکن اس حقیقت کے ہوتے کوئی شخص دوز پنج میں رہبیں سکتا۔اس سے انداز ہ کیا جا سكتا ہے كہ بارگاہ صديت ميں ايمان كى قدرو قيمت كتنى ہاس كے بالمقابل كفروشرك ہے جس کے دل میں شرک ہوگا وہ خدائے تعالیٰ کی جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ ختی يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمّ الْجِيَاط اس عشرك كى قباحت كااندازه كياجا سكتا بـاى لئے جنت ودوزخ کی تقسیم ایمان و تفریر کی گئی ہےنہ کہ اعمال پر۔

ابوسعید خدری رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فر مائے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو، اسے بھی دوزخ سے نکال لو چنانچے ان کو بھی نکال لیا جائے گاان کی حالت میہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے اس کے بعدان کو نہر حیایا نہر حیات میں ڈالا جائے گا (مالک راوی حدیث کو اصل افظ میں شک ہے) تو وہ اس طرح ہرے بھر نے گل آئیں گے جیسا دانہ پانی کے اوپر بہے ہوئے کوڑے میں (سردگل کر) نکل آتا ہے بھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسازر دزر دبل کھایا ہوا نکاتا ہے۔ (بخاری وسلم)

تشریخ: اس می معدور ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اٹھال کا وجود بھی ضروری ہے ورنہ عاصی مومن دوزخ ان ہے کونکہ میں نہ جا تا الہٰ دامر جد کے خیال کی تر دید ہوگئی جو کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد کمل کی کوئی ضرورت میں نہیں ۔ ای طرح معتزلہ کے عقیدہ کی بھی تغلیط ہوگئی کیونکہ ان احادیث سے ظاہر ہے کہ عاصی مومن ہمیشہ کے لئے دوزخ میں نہیں رہے گا۔ معتزلہ ان کے حق میں بھی خلود کے قائل عاصی مومن ہمیشہ کے لئے دوزخ میں نہیں رہے گا۔ معتزلہ ان کے حق میں ایمان کا کوئی ذرہ ہیں جس جس کہ اٹھال انہاء ورجہ ضروری ہیں لیکن آگر کسی کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ موجود ہے تو فقدان اٹھال کی وجہ سے آگر چہ اس کوعذا ہے ہوگر آخر کا راس ایمان کی بدولت اس کی بھی نجات ہو جائے گی۔ ایمان خواہ کتنا ہی ضعیف ہوگر دوزخ میں نہیں رہ سکتا اور شرک خواہ کتنا ہی خفیف ہوگر دوزخ میں انسانوں کی دو ہی قسمیں کتنا ہی خفیف ہوگر دوزخ میں انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں مسلم اور کا فراورا ہی لئے ان کے دو ہی مشعقر ہیں جنت اور دوزخ۔

النس ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب قیامت ہوگا تو (مارے پریشانی کے )اوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگ بھاگ بھاگ کھریں گآ خر حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس بہنچیں گا اور ان ہے عرض کریں گآ ہا ہے پرور دگار ہے ہماری شفاعت کر دیجئے وہ فرمائیں گے میں اس لائق کہاں ،تم ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس جاؤوہ اللہ کے خلیل بیں بیان کی خدمت میں حاضر ،ول گوہ فرمائیں گئی گئی گئی ہما اس کا اہل کہاں لیکن تم حضرت موی (علیہ السلام) کے پاس جاؤوہ خدائے تعالی کشرف ہم کلای میں ممتاز میں بیان کی خدمت میں جائیں گا وہ بھی فرما دیں گے میں اس قابل کہاں لیکن تم حضرت میں جائیں جاؤان کا بقب روح اللہ اور کلمہ اللہ ہے بیہ کہاں لیکن تم حضرت میں گے وہ بھی فرما ویں گے میں اس قابل ان کی خدمت میں آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے میں بھی اس لائق کہاں البتہ تم حضرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو یہ میرے پاس آئیں گئیں گے میں کہوں گا

(بہت اچھا) یہ خدمت میرے ہی سپرد کی گئی ہے اس کے بعد میں اپنے پروردگار سے اجازت مانگوں گا مجھے اجازت مل جائے گی اور حق تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسی یا کیزہ اور بلندتعریفیں القاءفر مائے گا جواس وقت مجھے نہیں آئیں میں ان ہی کلمات کے ساتھ اس کی تعریف کروں گااورتعریف کرتا ہوا سجدہ میں گرجاؤں گاارشاد ہوگا ہے محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) سرتو اٹھاؤ ( کیا جا ہے ہو ) کہوتمہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا شفاعت کر وقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گااے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میری امت کو بخش دے۔ مجھے حکم ہوگا اچھا جاؤ اور جس کے قلب میں بھو برابر بھی نورایمان دیکھوا ہے بھی نکال لو، میں جاؤں گا اور تھم کی تعمیل کروں گا۔ لوٹ کر چھران ہی کلمات کے ساتھ اس کی تعریف کروں گا اور تجدہ میں گر جاؤں گا خطاب ہوگا محمد (صلی الله علیہ وسلم ) سراٹھالو ( کیا جا ہے ہو ) کہو تمہاری بات مانی جائے گی ، مانگو ملے گا ، شفاعت کروقبول ہوگی ، میں عرض کروں گا خدایا میری امت کو بخش دے،میری امت کو بخش دے۔ مجھے تکم ملے گاا جھا جاؤاورجس کے قلب میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانہ برابر بھی ایمان کا نور ہوا ہے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور تھم کی تعمیل کروں گا۔واپس ہو کر پھراُن کلمات کے ساتھ اس کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤل گا۔ارشاد ہوگامحمر (صلی الله علیہ وسلم ) سراٹھالوکہوتمہاری بات مانی جائے گی ، مانگو ملے گا، شفاعت کروقبول ہوگی۔ میں عرض کروں گا خدایا میری امت کو بخش دے۔میری امت کو بخش دے۔ مجھے تکم ہوگا اچھا جاؤ اور (اس مرتبہ) جس کے قلب میں ایک رائی کے دانہ ہے بھی کم سے کمتر نورا بمان ہوا ہے بھی نکال او میں جاؤں گا اور تھم کی تعمیاں کر کے چوقمی بار پھرواپس آؤں گااور پھران ہی کلمات کے ساتھاس کی تعریف کروں گااور تعریف کرتا ہوا سجده میں گر جاؤں گا۔ارشاد ہوگا۔اے محمر (صلی اللہ علیہ دسلم ) سراٹھ او کہوتم ہاری بات مانی جائے گی ، مانگو ملے گا ، شفاعت کروقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا۔اے پروردگار! مجھے ان کے نکالنے کی بھی اجازت ہوجنہوں نے کلمہ لا الدالا اللہ بر صلیا ہے ارشاد ہوگا ہے تمہاراحق نہیں البتہ اپنی عزت وجلال، کبریاء، اور بزرگی کی قتم ۔ جنہوں نے پیکلمہ بڑھ لیا ہے انہیں تو میں خود نکالوں گا۔اور ابوسعید خدریؓ کی حدیث میں یہ ضمون ان الفاظ میں مذکور ہے کہ (چوتھی بارآ پ کے جواب میں ارشاد ہوگا) فرشتے بھی شفاعت کر چکے ، خدا کے بی

ہمی شفاعت کر چکاور مونین بھی شفاعت کر چکاب ارتم الرائمین کی باری ہے، البذاقد رت
ایک ٹھی بھر کرا سے لوگوں کو دوز خ سے نکا لے گی جنہوں نے بھی کوئی بھلا کام نہ کیا ہوگا۔ یہ لوگ دوز خ میں پڑے پڑے جل کرکوئلہ کی طرح سیاہ فام ہو گئے ہوں گے، جنت کے سامنے ایک نہر ہوگی اس میں ان کوڈ ال دیا جائے گاوہ اس میں (غوط لگا کر) ایسے نگل آئیں گے جسیا دانہ پانی کی رومیں بہتے ہوئے کوڑے پراگ آتا ہے۔ ای طرح یہ موتی کی طرح صاف تھرے چکدار ہوجا میں گے ان کی گر دنوں پر مہریں ہونگی ان کی وجہ سے جنتی ان کو عقاء الرحمٰن کہیں گے دیکھ ارتمان کی آزاد کردہ جماعت ) جس نے ان کو یونہی جنت میں داخل کر لیعنی عذاب دوز خ سے رحمٰن کی آزاد کردہ جماعت ) جس نے ان کو یونہی جنت میں داخل کر دیا ہے نہانہوں نے کوئی اچھا تمل کیا تھا اور نہ ان کے پیش نظر کوئی نیک نیمی تھی تھی ، ان سے خطاب دیا ہو جاؤ جائے ہو تھا تم کو وہ دیا اور اس کے برابر اور دیا۔ (منق علیہ)

بخاری میں حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ کچھلوگ اپنے گناہوں کی شامت میں عذاب دوزخ میں گرفتار ہو کرسیاہ فام ہوجا کیں گے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل ورحمت ہے ان کو جنت میں داخل فر مادے گاان لوگوں کالقب جہنمی ہوگا۔

تشریخ: انسٹی حدیث میں کلمہ طیب کے ایک جزء پر نجات کی بیثارت فدکور ہے۔ علماء کے مابین اس بارے میں گفتگو ہے کہ یہ جماعت کونی جماعت ہے جس کی مغفرت صرف توحید پر ہوجائے گی۔ بعض کا خیال ہے کہ بیدہ لوگ ہوں گے جن کوئی رسول کا زمانہ نیس ملا اصطلاح میں ان کواصحاب فتر ق کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان کے پاس خدائے تعالیٰ کا کوئی رسول آیا ہی نہیں اس لئے ایمان بالرسلاتہ کے یہ مکلف بھی نہ ہوں گے اس لئے ان کی نجات بھی صرف خدائے تعالیٰ کے توحید پر ہوجائے گی۔ اب رہے وہ لوگ جنہوں نے کسی رسول کا زمانہ پایاس کی تعلیمات بھی ان کو پنچیں اور اس پرغور وخوض کا انہیں کافی موقعہ بھی ملا اس کے باوجود انہوں نے اس کو قبول نہ کیا بلکہ اس کورد کر دیا تو جمارے علم میں ان کی نجات کی ادیانِ باوجود انہوں نے اس کو قبول نہ کیا بلکہ اس کورد کر دیا تو جمارے علم میں ان کی نجات کی ادیانِ بوشت کے بورے نہیں ہے۔ یہ یا در دور بعث کے باوجود اس کے قبول نہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے آگر پہلی بعثت کے بورے بورے علم کے باوجود اس کے قبول نہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے آگر پہلی قتم کے لوگ بھی معذور تصور کئے جاسکتے قتم کے لوگ قابل معذوری سمجھے جا کیس تو کیا دوسری قسم کے لوگ بھی معذور تصور کئے جاسکتے قسم کے لوگ قابل معذوری سمجھے جا کیس تو کیا دوسری قسم کے لوگ بھی معذور تصور کئے جاسکتے

ہیں اگر بیتلیم کرلیا جائے تو اس کا عاصل بیہوگا کہ ایمان بالرسالة گویا ایمان کا رکن ہی نہ رہے صرف خدائے تعالیٰ کی تو حید پر ایمان رکھنا نجات کے لئے کائی ہو پھراس پر مسکا ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد بیمر حلہ بھی زیر غور آسکے گا کہ اگر رسول کے توسط کے بغیر صرف عقل کی مدو سے اللہ تعالیٰ کی وہ پاکیزہ تو حید میسر آسکتی ہے جو شرک کی ہر قریب و بعید آلائش سے صاف ہوتو اب رسول کی ضرورت کس درجہ پر باقی رہے گی تو حید خداوندی کے فطری ہونے کے عنی بید ہیں کہ اگر گر دو چیش کے حالات انسانی فرہنیت کو مکدر نہ کریں تو اس کے دہائی میں سوائے وحدادیہ کے دوسراتصور ساہی نہیں سکتا لیکن جبکہ بساط عالم پر جا بجا شرک ہی کا کھیل سوائے وحدادیہ کے دوسراتصور ساہی نہیں سکتا گیا تہ ہوئے کہ جو تو حید ہیں اپ ہوئی اس فیدا کی مقدس تو حید کو با سائی پا سکتا ہے؟ یہ بحث ابھی نہیں ہے کہ جو تو حید اخبیا علیہ مالسلام کیکر آسے ہیں اس میں تنزیہ و تشیبہ کے ماہین کیے کیے خوشمانتی و ذکار اور بھی ہوئے ہیں جن کے بغیر تو حید کا عقیدہ وصرف عقل ہولائی کا ایک سادہ تصور رہتا ہے پس کس کس تر دد کے بغیر ادیان ساویہ کا بیدائی ہی اس میں درجہ خدا ہے تھائی کی تو حید پر۔

حضرت استاد (مولا نا انورشاہ) قدس مرہ فرماتے تھے کہ ان حدیثوں بیس شہادت رسول کا دوسرا جزء فدکور نہ ہونے کا اصل رازیہ ہے کہ یہ جماعت صرف ای امت کے ساتھ فاص نہ ہوگی بلکہ سب امتوں کی مشتر کہ ہوگی اس لئے ان کی نجات کا مشتر کہ نقط یہی عقیدہ تو حید ہوگا ۔ رسول پر ایمان اپ اپ دور کے اعتبارے ان میں مختلف رہے گا یہی وجہ کہ ان کو آپ کے ہاتھوں سے نکا انہیں جائے گا بلکہ اس کا تکفل وہ رحمٰن فرمائے گا جس کی رحمت کی ساری امتیں ای طرح متوقع ہوں گی۔ جس طرح کہ ہررسول کی امت اپ اپ رسول کی سفارش کی ۔ قر آن کریم نے جہاں انفرادی دعوت سے قطع نظر انہیا علیم السلام کی مشترک دعوت کو ذکر فرمایا ہے۔ و مَن آرُسُلُنامِنُ مشترک دعوت کو ذکر فرمایا ہے۔ و مَن آرُسُلُنامِنُ مِن رَسُولِ اِللَّا نَوْ حِی اِلْیَٰہِ اَنَّهُ لَاۤ اِلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اِلٰہُ اِ

حمیٰ ہے لیکن سے جزء ہر دور کے لحاظ ہے مختلف تھا جومشتر ک نقطہ تمام رسولوں کے دور میں بھی نہیں بدلا وہ صرف خدائے قد وس کی تو حیرتھی اس لئے رسواوں کی سفارش کر لینے کے بعد جب اس سفارش کا وقت آیا جس کا تعلق نہ تو کسی زمان ومکان ہے ہواور نہ کسی خاص امت ہے تو اس کے لئے وہ ذات متکفل ہوگئی جس کی رحمت پرسب بندوں کا حق مکسال واجب تھاوہ ایک ارحم الراحمين كي ذات تقى مَّر خاتم الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم كي بعثت عامه كالرُّريهال بهي اتنا ظاہر ہوئے بغیر نہ رہا کہ ان کی نجات کی منظوری آپ کی ہی سفارش پر ہو گی گواس کا اجراء قدرت نے براہ راست خوداینے ذمہ لے لیا۔اس جگہ بیدواضح رہنا جائے کہ ابتداء حدیث شفاعت کبری کے متعلق تھی یعنی بندوں کے حساب و کتاب شروع ہونے کیلئے بھر در میان میں مجھ حصہ حذف ہوکر آخر حدیث میں شفاعت صغریٰ کا ذکر آگیا ہے جوامتوں کی مجنشش کے متعلق ہوگی ۔ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں بیصاف تصریح موجود ہے کہ بیلوگ وہ ہیں جن کے یاس کوئی نیک عمل نہ ہوگا حتیٰ کہ کسی ادنیٰ نیک میں بھی ان کا نمبر صفر ہوگا کسی ا کیے حرف ہے بھی بیاشارہ ہیں نکاتا کہان کے پاس تو حید کے علاوہ رسول برایمان بھی نہ ہوگا۔ حلال کوحلال مجھنے کے معنی اس کے مقتضے بیمل کرنا اور تح یم حرام کا مطلب حرام ہے بچنا ہے جو شخص حلال سے بچتااور حرام ہے احتر ازنہیں کرتاوہ نہ حلال کوحلال سمجھتا ہے اور نہ حرام کوحرام۔ عمران بن حصین بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بچھالوگ محمد (صلی الله علیه وسلم) کی شفاعت پر دوزخ ہے نکل کر جنت میں داخل کئے جائیں گے ان کالقب جہنمی ہوگا۔ (بخاری شریف)

## ایمان کے ساتھ فرائض کی بجا آوری پر کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوگا

جابرٌ بیان فرماتے ہیں کہ نعمان بن تو قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ فرمائے؟ جب میں فرض نمازیں اوا کرلوں اور حرام کے ساتھ حلال کا تو کیا میں جنت میں داخل ہوجاؤں گا آ ب نے فرمایا ہاں۔ (مسلم)

سفیان بن عبدالله تقفی روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ اسلام کے متعلق مجھے کوئی الی جامع بات فرماد یجئے کہ آپ کے بعد پھر مجھے کی اور سے دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہ رے (اسامہ کی صدیث میں بعد کے بجائے غیر کالفظ یعنی آپ کے سواکسی وہرے سے پوچھنے کی ضرورت ندے) آپ نے فر مایا آمنت باللہ کہواس کے بعدال قول پر بیری طرح قائم رہو۔ (مسلم) تشريح: استقامت ايك مختصر لفظ إوراس مختصر لفظ مين شرعي تمام نزاكتين ليثي بوئي بين ای لئے رسول الله علی الله علیه وسلم نے فرمایا"استقیموا ولن تحصوا" دیکھواستقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنا مگر مقتضائے استقامت سے عہدہ برائی ہے مشکل۔ تاہم جتنا ہو سکے اس مِن دريع ندكرنا قرآن كريم مِن ارشاد إن الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا الْخُ جن لوگوں نے زبان سے اقر ارکیا کہ ہمارا پروردگاراللہ ہے پھر اس بات پر پوری طرح قائم بھی رہان پر خدا کے فرشتے یہ بیغام لے کرآتے ہیں کہ نہ خوف کھاؤ اور نہ ٹم اور اس جنت کی خوشخری س اوجس کاتم ہے وعدہ کیا گیا تھا۔سفیان کی بیصدیث جابڑ کی اوپر والی صدیث سے زیادہ تفصیل برحادی ہے کلم طیب پر جنت کی بشارت کی احادیث میں کہیں کلم طیب کے ساتھ خالصا من قلبه كالفظ ( ظوص كرماته الين ول سے كم ) اوركہيں يعنى بذلك وجه الله كى قير (الله تعالیٰ کی ذات کے سوااور کوئی ارادہ نہ ہو)اور کہیں (ثم استقم) کے الفاظ مذکور ہوتے ہیں ان سب كا ماحصل ايك ہے اور وہ اسلام كى مجموعى تعليمات برحمل كرنا ہے اى كوحديث جابر ميں ذرااور مفصل الفاظ میں ادا کیا گیا ہے یعنی دین کی حلال باتوں بڑمل کر نااور حرام باتوں ہے احتر از كرنا\_ان مجمل الفاظ كودوسرى حديثون ميساس سےاورزياده مفصل شكل ميس اداكيا كيا ہے بعني ان میں ارکانِ اسلام کے ساتھ کچھاور تفصیلات بھی آ جاتی ہیں بھرمعلوم نبیں کہ اگر کسی مقام پر صرف کلمہ تو حید پر جنت کی بشارت مذکور ہو جاتی ہے تو فرقہ مرجنہ اس کواطلاق پر کیے حمل کر لیتا ہے۔اس کئے بی ہے کہ کلمہ طیبہ کے ساتھ اگر شرعی اعمال موجود میں تو جنت میں داخلہ ان شاءالله كى عذاب كے بغير ہوگا اورا گر كلمه طيب كے ساتھ كل كاذخيرہ بيس يا كم ہے تو بھر ضابطہ ميں تو اں کی سزا بھکتنی پڑے گی اگر رحمت عفو کر دیتو ہیاں کافضل ہوگالیکن اسکے بعدایمان کی بدولت پھر نجات حاصل ہوجائیگی۔معتز لیکایہ خیال بھی غلط ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔

## كب اجمالاً ايمان لاناكافي ہے؟

ابو ہریرہ ہیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات پڑھا کرتے اور مسلمانوں کے سامنے عربی زبان میں اس کی تغییر کیا کرتے ہے رسول الله علیہ وسلم نے فر مایاان کی نہ تصدیق کرونہ تکذیب صرف مجملاً اتنا کہدیا کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے اور اس قرآن پر جو ہم پراتارا گیا ہے۔ (بخاری شریف)

تشری : ۔ بید مسئلہ بہت اہم مسئلہ تھا کہ ذات وصفات کے جن مسائل میں بھی حقیقت منکشف نہ ہو سکے ان کے متعلق کیا صورت اختیار کرنی چاہئے۔علماء کی تحقیق بیہ ہے کہ ایسے مسائل میں جوصورت اللہ تعالیٰ کے علم میں صواب ہو۔ سر دست اسی پراجمالاً ایمان رکھنا کافی ہے۔البتہ آئندہ اس کی تحقیق کی فکر میں لگار ہنا جا ہے۔

جب علم توحید وعقائد کے کسی باریک مسئلہ میں البھون پیش آ جائے تو سردست اس کے متعلق اجمالاً اتنا ایمان لے آنا کافی ہے کہ اس مسئلہ میں اللہ کے نزدیک جوراہ صواب ہوائ پر ہمارا اعتقاد ہے بیا جمالی ایمان اس وقت تک کافی ہوگا۔ جب تک اس کوکوئی عالم نہ ملے جب کوئی محقق عالم طب ہے تقیق کرنی ضروری ہوگ ۔ اور اب تحقیق تفتیش کے بب کوئی محقق عالم طب ہوگا۔ بیدیا درکھنا جا ہے کہ یہاں علم تو حید کے باریک مسائل سے وہ مسائل مرادی بی جن میں شک وشبہ کرنا ایمان کے منافی ہو۔ (شرح نقدا کبر)

ان کے علاوہ جن مسائل کاعلم ایمان کے لئے ضرور کی نہیں ان کا تھم بھی یہی ہے بعنی ان کے علاوہ جن مسائل کاعلم ایمان لا نا کافی ہے۔ مگر ان کی تحقیق تفتیش کے لئے کسی عالم کی تلاش کی ضرورت نہیں کیونکہ جب خودان مسائل کاعلم ہی ایمان کے لئے شرط نہیں توان کی تحقیق کے لئے عالم کی تلاش کیوں شرط ہو۔ (شرح نقدا کبر)

حفرت عائشہ کی حدیث میں آیات متشابہات کا جو تکم مذکور ہے اس سے بھی اس تسم کے بیچیدہ مسائل کے متعلق یہی تکم ثابت ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح ان آیات متشابہات کی مرادوں پراجمالا ایمان لے آنارسوخ فی العلم کی نشانی ہے اس طرح اور بیچیدہ مسائل پر بھی اجمالا ایمان کی پختگی کی دلیل ہوگی۔

حضرت عائشة هر ماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیآ بت تلاوت فر مائی هو الذی الخ الله تعالیٰ بی کی ذات پاک ہے جس نے قر آن کریم نازل فر مایا اس میں دوقتم کی آیات ہیں حکمات اور متشابہات (آیات محکمات اپ معنیٰ میں واضح اور کھلی ہوئی ہیں اور متشابہات اپنی مرادوں میں واضح نہیں ان پر مجملاً ایمان لے آنا چاہئے لیکن جن کے دلوں میں کی کامضمون ہوتا ہے وہ ان بی آیوں کے معنوں کی تلاش کے بیجھیے پڑے درہتے ہیں میں کور پختہ ملم کے لوگ صرف یہ کہدیے ہیں کہ الله تعالیٰ کے علم میں اس کے جومعنی بھی ہوں ہم اس پر ایمان لا چکے ) حضرت عائش ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اے عائش ہیں کہ در بے بوں تو اس کی الله علیہ وسلم نے فر مایا اے عائش ہیں کہ در بے بوں تو اس کے الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے عائشہ جب ہوں تو اس کے دور ہی موات ہوں کو دیکھو جو متشابہات کے معانی معلوم کرنے کے در ہے بوں تو اس عائشہ ہیں دولوگ ہیں جن کا قرآن نے ذائفین نام رکھا ہے۔ (بخاری شریف)

خوف کی حالت میں اپناایمان پوشیدہ رکھنا درست ہے

حذیفہ دوایت کرتے ہیں کہ (ایک غزوہ میں) ہم رسول اللہ سالی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سے آپ نے ارشاد فر مایا مجھے شار کر کے کلمہ کولوگوں کی تعداد بتاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو ہمار ہے متعلق کچھا ندیشہ ہے حالا نکہ اس وقت ہم چھا ورسات سو کے درمیان ہیں۔ آپ نے فر مایا تم نہیں جانے شاید (آئندہ) تم کسی آز مائش میں ڈالے جاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا اور نوبت یہاں تک آگئ کہ ہم میں ایک شخص کو نماز بھی جھی چھی کر پڑھنی پڑی۔ (مسلم۔ بخاری)

تشری : نووی کہتے ہیں کہ لفظ الست مائٹ خوی قاعدہ کے اظ سے جی نہیں ہے لیکن مسلم کے علاوہ دوسری کتب میں بھی لفظ ست مائٹ الف لام کے بغیر بھی روایت کیا گیا ہے یہ بالکل بے غبار ہے۔ دوسرا اشکال اس روایت میں لشکر کی تعداد کے مطابق ہے۔ امام بخاری کے یہاں ڈیڑھ ہزار کی تعداد ندکور ہے۔ شارعین نے اس کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں مگر ان میں کوئی تشفی بخش نہیں ہے۔ حضرت استاد (مولا نا انورشاہ) کے نزدیک جواختلا فات ذیل کے قصے میں پیدا ہوجا کیں اگر ان سے کوئی تھی مشری مستد طنہیں ہوتا تو ان کے فیصلے کے در ہے ہونا مفت کی در درمری ہے۔ ہاں اگر صرف تاریخی لحاظ سے کوئی تھی اس طرف توجہ کرنا چاہتو کرسکتا ہے۔

یہاں ہاری غرض صرف ہیہ ہے کہ خوف وہراس کی زندگی میں اس امر کی اجازت ہے كداسلامي احكام جيب كراداكر لئے جائيں۔ مگريم مرحله زير بحث رے كا كهاس اخفاء كي اجازت کن حالات میں دی جا عمتی ہے۔ایک بز دل کواپنی زندگی ہر جگہ اور ہر وقت خوف و ہراس کی زندگی نظر آتی ہے۔اسلامی احکام میں ایسے برزداوں کی رعایت نہیں کی جاسکتی۔جیسا کہ ان بہادروں کو بھی معیار نہیں بنایا جاسکتا جن کے سامنے عاقبت اندیثی ہے پہلے جانبازی کی منزل آ جاتی ہے وہ خوف و ہراس کے میدانوں کوسکون واطمینان کی آ رام گاہیں تصور کر لیتے ہیں ایک عالمگیر مذہب کو جوش اور ہوش دونوں کی تعلیم دین حاہد اس لئے مصلحت کے وقت اسلام نے اخفاء ایمان کی بھی اجازت دیدی ہے۔ حتیٰ کہ بصورت اکراہ دلی زبان ہے کلمہ کفرادا کرنے کی بھی رخصت ویدی گئی ہے بشرطیکہ ول اندر سے مطمئن رہے۔اگر چہ افضل اب بھی یمی ہے کہ اپن جان قربان کردے اور کلمہ کفرزبان سے ادانہ کرے۔ یہ یا در کھنا جائے کہ اخفاء ایمان اور اظہار کفر میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ اخفاء ایمان کا پیمطلب نبیں کہ کلمات کفرزبان ہے نکالے اور اعمال کفر کرڈالے بلکہ مطلب بیہے كه جواحكام اسلام وه امن كي حالت مين تحملم كھلا ادا كيا كرتا تھااب حالت خوف ميں وہ جھيب کراداکرسکتا ہے اس سے تفر کے افعال اداکرنے کی رخصت سمجھ لینا سخت مہلک غلطی ہے۔ سعید بن جبیراً بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فوج کا ا يك مختصر دسته (ايك كافر جماعت كي طرف) روانه كيا\_اس مين مقداد بن الاسود بهي شامل تنهے\_ جب وہ دستہ ان کے پاس پہنچا تو وہ (پہلے ہی) ادھراُدھر بھاگ چکے تھے صرف ایک شخص جو بروا مال دارتھاا نی جگہ باقی رہ گیا تھا، وہ اپی جگہ ہے کہیں نہ گیا تھا اس نے (انبیں دیکھ کر) کہا میں گوای ویتا ہوں کہ خدا کوئی نبیں مگر ایک اللہ ،مقداداس کے باوجوداس کی طرف بردھے اوراس کو مار ڈالا اوران کے رفقاء میں ایک فخص نے کہا آپ نے اس مخص کوجس نے لا الہ الا اللہ کہدیا تھا کیے آل کردیا۔ بخدایہ بات میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے کہد کررہوں گا۔ جب بدلوگ آپ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول الله ایک مخص نے لا الدالا الله کی شہادت دیدی تھی اس کے باوجود مقداد ؓ نے اس کو آل کر ڈالا۔ آپ نے فر مایا مقداد کومیرے سامنے بلاؤ

(مقداداً عُولاً ہِ نے فرمایا) مقداد! کیاتم نے اس خف کو بھی قبل کر ڈالا جس نے لا الدالا اللہ کہد یا تھا (بولو) قیامت ہیں اس کلمہ کا کیا جواب دو گے اس واقعہ پراللہ تعالیٰ نے بیا یہ منازل فرمائی۔ ایمان والو جب کہیں سفر کے لئے جایا کروتو خوب تحقیق کرلیا کر واور جب کوئی شخص تم کوسلام کر ہے تو بیمان کہا کرو کہ تو مسلمان نہیں۔ کیاتم دنیا کی دولت جا ہوتو سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت کی تیمتیں ہیں تم بھی پہلے ایسے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پراحسان کیا اس لئے آئندہ تحقیق کرلیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد اور سے کہا بیا کہ موس شخص تھا جو کافروں میں اپنا ایمان چھیا ہے ہوئے تھا، اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا تو تم نے اسے قبل کرویا۔ اسے تعالیٰ کیا کیا کہ کرویا۔ اسے تعالیٰ کرویا۔ اس کرویا۔

ضعیف الایمان شخص کی دلجوئی اور مدد کرنی جاہئے

عمر وبن تغلب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ( کہیں ہے) مجھال آیا آپ نے اس کفتیم کرنا شروع کردیا، بہت ہے لوگوں کودیا اور بہت ہے لوگوں کونہ دیا۔اس پرآپ کوبیاطلاع ملی کہ جن کوآپ نے پچھنددیا تھاان کوبیتفریق نا گوارگذری ہے۔ آپ نے خدا کی حمد وٹناء کے بعد ارشاد فر مایا خدا کی شم بیٹک میں کسی مخص کو مال دیتا ہوں اور کسی کونبیں دیتااور واقعہ یہ ہے کہ جس کونبیں دیتاوہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو دیتا ہوں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ میں بعض لوگوں کوصرف اس لئے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں مال کے لئے بے جینی اوراضطراب کا حساس کرتا ہوں اور بعض کواس بے نیازی اور نورایمانی کی وجہ ہے جواللہ تعالٰی نے ان کے دلوں میں ڈالدی ہے خدائے تعالٰی کے حوالہ کردیتا ہوں۔ان میں ہے ایک شخص عمرو بن تغلب بھی ہیں۔خدا کی قتم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک کلمہ کے مقابلہ میں مجھے یہ تمنانبیں کہ میرے یاس بہت سے سرخ اونث ہوتے۔ ( بخاری شریف) انس مجتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا اور فر مایا قریش ابھی تا زہ تا زہ مسلمان ہوئے ہیں اور فقر و فاقد کی مصبتیں جھیل چکے ہیں میں ان کی کچھ امداد کرنا جا ہتا ہوں اور بیرجا ہتا ہوں کہ ان کی دلجوئی کروں اور ان کو اسلام کے ساتھ ذرا مانوس کروں۔ کیاتم اس پر راضی نہیں کہ اور لوگ تو اینے گھروں کو دنیا کا مال

لیجائیں اورتم خدا کے رسول کو لیجاؤ۔انصار بولے بیٹک ہم اس پر راضی ہیں اس کے بعد آپ نے فر مایا اگر لوگ ایک راستہ پر جائیں اور انصار دوسر ہے راستہ پر تو میں ای راستہ کواختیا رکروں گا جس پر انصار جائیں گے۔ (بخاری)

تشریح: می بخاری میں موجود ہے کہ انصار کو آپ کا مہاجرین قریش کو مال دینا آگوار نہ تھا بلکہ دراصل اس تقییم نے ان میں جذبات رقابت ابھار دیئے تھے اور انہیں کچھ یہ وہم گذر نے لگا تھا کہ آپ کی شفقت ومجبت کا بلہ بھی شاید پچھان کی جانب ہی جھک گیا ہے۔ ای خب بان کو یہ اطمینان عاصل ہو گیا کہ اگر چہ آپ کی دادود ہش کا ہاتھ قریش کی طرف میں مرخ جھک رہا ہے گر آپ کے جذبات محبت در حقیقت ان ہی کی طرف مائل ہیں تو انہیں سرخ ادف جو عرب کا محبوب ترین مال تھا آپ کے اس ایک فقرہ کے بالمقابل بیج نظر آ نے لگے۔ انس روایت کرتے ہیں کہ ایک محف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نو قوم کے پاس آیا اور بولا اسلام قبول کرلو بخدا مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس مخفق کی طرح آپ کی قوم کے پاس آیا اور بولا اسلام قبول کرلو بخدا مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس مخفق کی طرح مال لئا تے ہیں جے احتیاج کا بھی خطرہ نہیں گذرتا۔ واقعہ سے ہے کہ جسم کو آدی آپ کی مال لئا تے ہیں جے احتیاج کا بھی خطرہ نہیں گذرتا۔ واقعہ سے ہے کہ جسم کو آدی آپ کی خطرہ نہیں گذرتا۔ واقعہ سے ہے کہ جسم کو آدی آپ اور شام نہ ہونے پاتی کہ آپ کا دین اس کو دنیا و مافیہا خدمت میں صرف طبع دنیا لیکر آتا اور شام نہ ہونے پاتی کہ آپ کا دین اس کو دنیا و مافیہا مند رہوجاتا تھا۔ (راوی کوشک ہے) (مسلم)

سعد بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیشا ہوا تھا آپ نے چندلوگوں کو کچھ مال تقسیم کیا اور میر نے نز دیک جو شخص ان سب میں زیادہ مستحق تھا اس کو کچھ نہ دیا، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے بوچھا آپ نے فلاں آ دمی کو بھلا کیوں نہیں دیا۔ خدا کی قتم میں تو اس کو پکامومن سجھتا ہوں آپ نے فرمایا مومن کہتے ہویا صرف مسلمان سعد نے تین بار (لوٹالوٹا کر) یہی کہا اور ہر بار آپ نے ان کو یہی ایک جواب دیا اس کے بعد فرمایا میں ایک شخص کو مال اس لئے دیتا ہوں حالا نکہ اس سے زیادہ بیارا مجھے دوسر افخص ہوتا ہے کہ کہیں وہ اوند سے منہ دوز خ میں نہ ڈال دیا جائے۔ (متنق علیہ)

تشری : ابتداء اسلام میں نومسلم اورضعیف الایمان افراد کی تالیف قلب کا بھی ایک دورگذر چکا ہے لیکن جولوگ آ پ کی بہلی ہی صحبت میں ایمان کا کیف حاصل کر چکے تھے یا بتدریج اس کی لذت ہے آ شا ہو چکے تھے وہ اس قتم کی دلجو یُوں ہے بہت بالاتر تھے ان کی استقامت و محبت کی آ ز مائش کے لئے یا تو د کہتے ہوئے پھر تھے یا آبدار شمشیر ۔ مال کی محبت در حقیقت آ ٹار کفر کا ایک بقیہ ہے اور غناء و بے نیازی ایمان کے برکات کی ابتداء ۔ ان واقعات سے بیٹابت ہوتا ہے کہ اسلام نے جروا کراہ کی پالیسی کی ابتداء ۔ ان واقعات سے بیٹابت ہوتا ہے کہ اسلام نے جروا کراہ کی پالیسی کی ابتداء ۔ ان واقعات سے بیٹاب ور دلجوئی ہے کام لیا ہے جی کہ اگر کسی نومسلم نے آ پ سے مال کی کوئی طبع خاہر کی ہے تو آ پ نے اس کی خواہش بھی پوری فر ما فومسلم نے آ پ سے مال کی کوئی طبع خاہر کی ہے تو آ پ نے اس کی خواہش بھی پوری فر ما شخص کا مزاج کیساں نہیں ہوا کر تا علمی د ماغ اور بلند طبیعتیں گو ہر حقیقت کی جو یاں ہوتی بیں اور پست فطر تیں حس سلوک اور ظاہری ہمدردی کا اثر زیادہ قبول کرتی ہیں یہاں بیش فطرت ہرایک کے ساتھ معاملہ اس کی فطرت کے مناسب کیا کرتا تھا۔

یچارے سعد کی رسائی ان وقیقہ شجیوں تک نہ تھی اس لئے آپ نے اس کو مجھا دیا کہ مال کی تقسیم کومیری محبت کی تقسیم کا معیار تصور کرنا غلط ہے یہاں آپ نے ان کی ایک اور بات کی بھی اصلاح فر مائی وہ یہ کہ انسان کواپٹے مقد ارعلم کے مطابق بات کہنی چاہئے ایمان قلب کی ایک صفت ہے اور اسلام ظاہر کی کسی کے دل کا حال کسی کو کیا معلوم اس لئے ۔ ان کے لئے یہاں مومن کے بجائے مسلم کا لفظ استعمال کرنا مناسب تھا یہ ایک نوع کی گئا خی ہے کہ صاحب وتی کے سامنے کسی کے متعلق ایسے احکام لگا دیئے جا کیں جن کا علم خدائے تعالی کی اطلاع کے بغیر خود اس کو بھی نہیں ہوتا۔

# ایمان کیاہے؟

ایمان کے اصل معنی کی کے اعتبار اور اعتماد پر کی حق بات کو پچی مانے کے ہیں۔

(فی التنزیل وَ مَا أَنْتَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَ لَوْ کُنَا صَادِقِیْنَ ۔ سورہ یوسف ۱۲:۷۱)

اور دین کی خاص اصطلاح میں ایمان کی حقیقت سے ہے کہ اللہ کے بیغیبر! ایسی حقیقوں کے متعلق جو ہمارے حواس اور آلات ادراک کے صدود سے ماوراء ہوں جو پچھ بتلائیس اور ہمارے پاس جوعلم اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائیس ہم ان کوسی بتلائیس اور ہمارے پاس جوعلم اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائیس ہم ان کوسی مان کر اس میں ان کی تصدیق کریں اور اس کوحق مان کر قبول کرلیس۔ بہر حال شرع مان کر آبول کرلیس۔ بہر حال شرع ایمان کا تعلق اصولاً امور غیب ہی سے ہوتا ہے جن کو ہم اپنے آلاتِ احساس وادراک (آئکھ ، ناک ، کان وغیرہ) کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے۔ (اسی واسطے'' ایمان'' کے ساتھ بالغیب کی قید بھی لگائی جاتی ہے۔ کمال قال تعالیٰ یُؤ مِنُونَ بِالْغَیْبِ۔)

مثلاً اللہ اور اس کی صفات اور اس کے احکام اور رسولوں کی رسالت اور ان مروح کی آئد اور مداء و معاد کے متعلق ان کی اطلاعات ، وغیرہ و وغیرہ و تو اس قسم کی مروح کی آئد اور مداء و معاد کے متعلق ان کی اطلاعات ، وغیرہ و وغیرہ و تو اس قسم کی

مثلاً الله اوراس کی صفات اوراس کے احکام اور رسولوں کی رسالت اوران پروحی کی آ مداور مبداء و معاد کے متعلق ان کی اطلاعات ، وغیرہ و غیرہ تواس متم کی جنتی باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرما ئیں ان سب کوان کی سچائی کے اعتاد پرحق جان کر ماننے کا نام اصطلاح شراعت میں ایمان ہے ، اور پنیمبرکی اس متم کی کسی ایک بات کو نہ ماننا یا اس کوحق نہ بھے نای کر یا گئذ یب ہے ، جو آ دمی کوالیمان کے دائرہ سے نکال کر کفرکی مرحد میں داخل کردیتی ہے۔

جولوگ اللہ کے کی پینمبر کی حیات مقد سہ میں براہ راست ان کی زبان ہے ان کی مراست ان کی زبان ہے ان کی مراست اور تعلیم سنیں ان کے لئے تو ان کی براس بات کی تصدیق شرط ایمان ہے جو پینمبران کے سامنے اللہ کی طرف ہے بیان کریں۔ اگر وہ ان کی ایسی ایک بات کا بھی ا نکار کریں گے تو موثن ندر ہیں تو صرف ان باتوں کی تصدیق کرنا شرط موثن ندر ہیں تو صرف ان باتوں کی تصدیق کرنا شرط

ایمان ہے جن کا ثبوت ان پنیمبر سے ایسے بیٹی قطعی اور بدیمبی طریقہ سے ہو، جس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ ہو۔ دین کی ایسی تعلیمات کو خاص علمی اصطلاح میں ضروریات وین کہتے ہیں ،ان سب پرایمان لا ناشر طایمان ہے ،اگر ان میں ہے کسی کا بھی کوئی از کار کرے تو مؤمن نبیس رہے گا اور اگروہ پہلے مسلمان تھا تو اسلام سے اس کارشتہ کٹ جائے گا۔

پس آ دی ہے مؤمن ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ'' کُلُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ'' کی (یعنی تمام ان چیز وں اور حقیقتوں کی جواللہ کے پغیبراللہ کی طرف سے لائے) تصدیق کی جائے اور ان کوخی مان کر قبول کیا جائے ۔ لیکن ان سب چیز وں کی پوری تفصیل معلوم ہوئی ضروری نہیں ہے ، بلکہ فسس ایمان کے لئے یہ اجمالی تقد بی بھی کافی ہے ،البتہ کچھ خاص اہم اور بنیادی چیزیں ایسی بھی جیں کہ ایمانی وائر ہیں آنے کے لئے ان کی تقد بی تعین کے ساتھ ضروری ہے ۔ چنا نجہ صدیث زیر تشریح جیں ایمان سے متعلق سوال کے جواب میں جن امور کاذکر فرمایا گیا ہے (یعنی اللہ ، ملائکہ ،اللہ کی کہا ہیں ،اللہ کے رسول ، روز قیامت اور ہر خیروشرکی تقدیر ) تو ایمانیات میں سے یہ وہی اہم اور بنیا دی امور ہیں جن روز قیامت اور ہر خیروشرکی تقدیر ) تو ایمانیات میں سے یہ وہی اہم اور بنیا دی امور ہیں جن پر تعین کے ساتھ ایمان لا نا ضروری ہے اور اس واسطے آ نخضرت صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے ان کا ذکر صراحة اور تعین کے ساتھ فرمایا ،اور قرآن پاک میں بھی یہ ایمانی امور اس تفصیل اور تعین کے ساتھ فرمایا ہیں ۔ سور وہ تقرآن پاک میں بھی یہ ایمانی امور اس تفصیل اور تعین کے ساتھ فرمایا ،اور قرآن پاک میں بھی یہ ایمانی امور اس تفصیل اور تعین کے ساتھ فرمایا ،اور قرآن پاک میں بھی یہ ایمانی امور اسی تفصیل اور تعین کے ساتھ فرمایا ہو وہ کے آخری رکوع میں ارشاد ہے :

امَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ اللهِ مِنُ رَّبِهِ وَالْمُوْمِنُونَ كُلِّ امَنَ بِاللهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. (بقره ٢٨٥:٢)

رسول پر جو ہدایت اور تعلیم نازل ہوئی خودرسول کا بھی اس پرایمان ہے اور سب مؤمنوں کا بھی ، بیسب ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ۱۲۔

وَمَنُ يُكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَللاً بَعِيداً. (نساء:٣٠:٣)

جوبھی اللہ اوراس کے ملائکہ اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور بوم آخر ہے گفر کرے لیعنی ان پرایمان نہ لائے وہ بہت ہی زیادہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دورنکل گیا ۱۲۔

ان امورِ مشدگانہ میں ہے'' تقدیر خیر وشر'' کا ذکر قرآن پاک میں اگر چہان ایمانیات کے ساتھان آیات میں نہیں آیا ہے، لیکن دوسرے موقع پر قرآن پاک نے اس کو بھی صراحة بیان فر مایا ہے۔

ايك جكدارشاد ب: قُلُ كُلٌّ مِّنُ عِنْدِاللَّهِ. (نساء: ٢٨:٣)

(اے پینمبر! آپ اعلان فرمادیے کہ ہر چیز خدا کی طرف سے اور اس کے حکم سے ہے۔ اور دوسری جگہ ارشادہے:

فَمَنْ يُرِدِاللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشُرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِدِّهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِدِّهُ مَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِدِّهُ صَدْرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا. الآية. (انعام ١٢٥:١)

الله جس کو ہدایت دینا جا ہتا ہے''اسلام'' کے ماننے اور قبول کرنے کے لئے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور جس کے متعلق اس کا فیصلہ صلالت کا ہوتا ہے اس کے سینے کو بھینجا ہوا اور تنگ کردیتا ہے۔ ۱۲۔

اب مخضراً یہ معلوم کرنا جا ہے کہ ان سب پرایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟
سواللہ پر ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے موجود وحدہ لاشریک خالق کا کنات اور دب العالمین ہونے کا یقین کیا جائے ،عیب دفقص کی ہر بات سے پاک اور ہر صفت مجما جائے۔

اور ملائکہ پرایمان لا تابیہ ہے کہ مخلوقات میں ایک مستقل نوع کی حیثیت سے ان کے وجود کو حق مانا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ کی ایک پاکیزہ اور محترم مخلوق ہے بک عبار کا محرکم مُون کے انبیا،۲۱۲۱) (بلکہ وہ محترم اور باعزت بندے ہیں ۱۲) مشکر مُون کے (انبیا،۲۱۲۱) (بلکہ وہ محترم اور باعزت بندے ہیں ا) جس میں شراور شرارت اور عصیان و بعناوت کا عضر ہی نہیں بلکہ ان کا کام صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے (کلا یَعْصُونَ اللّٰهُ مَا اَمْرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُوْمَرُونَ ) (تح یم ۱۲۲۲) اور اطاعت ہے (کلا یَعْصُونَ اللّٰهُ مَا اَمْرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُوْمَرُونَ ) (تح یم ۱۲۲۲) مطابق ہی کرتے ہیں ۱۲)

ان کے متعلق کام ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں (فرائض) ہیں جن کووہ خوبی سے انجام دیتے ہیں)

### ایمان کی ضرورت واہمیت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 'وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''فتم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے' اُس اُمت کا (یعنی اس دور کا) جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری خبرسن لے (یعنی میری نبوت ورسالت کی دعوت اُس تک پہنچ جائے ) اور پھر وہ مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مرجائے تو ضروروہ دوز خیوں میں ہوگا۔'' (مسلم)

تشریخ:.....اس حدیث میں یہودی اور نصرانی کا ذکر صرف تمثیل کے طور پر اور یہ فاتم فالم کرنے کے واسطے کیا گیا ہے کہ جب یہود و نصاری جیے مسلم اہل کتاب بھی خاتم الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور ان کی شریعت کو قبول کیے بغیر نجات نہیں یا سکتے تو دوسرے کا فرول مشرکوں کا انجام ای ہے بجھ لیا جائے۔

بہر حال حدیث کامضمون عام ہا در مطلب ہے ہے کہ اس دورِ محمدی ہیں (جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہے شروع ہوا ہا در قیامت تک جاری رہے گا) جس شخص کو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت در سالت کی دعوت پہنچ جائے اور دہ آ پ پرایمان نہ لائے اور آ پ کے لائے ہوئے دین کواپنا دین نہ بنائے اور اسی حال ہیں مرجائے تو وہ دوز خ میں جائے گا۔ اگر چہوہ کسی سابق پیغیبر کے دین اور اس کی کتاب وشریعت کا با نشخے والا کوئی یہودی یا نصرانی ہی کیوں نہ ہو الغرض خاتم الا نبیا وسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آ پ پرایمان لائے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تبول کے بغیر نجات ممکن نہیں ہاں جس بیچارہ کوآ پ کی نبوت کی اطلاع اور اسلام کی دعوت ہی نہ پہنچی وہ معذور ہے۔ یہ مسئلہ دین اسلام کے قطعیا ت اور بدیہیا ت میں ہے جس میں شک وشہر سول اللہ صلی مسئلہ دین اسلام کے قطعیا ت اور بدیہیا ت میں ہے جس میں شک وشہر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کی حیثیت کونہ جھنے ہی ہے ہوسکتا ہے۔

حفر تعبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک فخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ ' یا رسول الله الله علیه وسلم ) ایک نصر انی فخص ہے جوانجیل کے موافق عمل کرتا ہے اور اس

طرح ایک یہودی تخف ہے جوتورات کے احکام پر چلتا ہے اور وہ اللہ بران کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے گراس کے باوجودوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی شریعت پر نہیں چلتا تو فر مائے کہ اس کا کیا تھم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس یہودی یا نصرانی نے میری بات کوس لیا ( یعنی میری دعوت اُس تک پہنچ گئی) اور اس کے بعد بھی اس نے میری پیروی اختیاری نہیں کی تو وہ دوز خ میں جانے والا ہے۔' (دار قطنی)

#### ايمان يرنجات

اعمش تابعی نے اپنے استاذ ابوصالح ہے اس شک کے ساتھ قل کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا تھا یا (ابوسعید خدریؓ ہے) کہ غزوہ تبوک کے دنوں میں (جب سامان خوراک ختم ہوگیااور)لوگوں کو بھوک نے ستایا توانہوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہے عرض کیا کہ '' حضرت ! اگر اجازت ویں تو ہم یانی لانے والے اپنے اونٹوں کو ذیح کرلیں؟ پھران کو کھا بھی لیں اوران ہے روغن بھی حاصل کرلیں؟''حضورصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:''احیما کرلو!''راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله! (صلی الله علیه وسلم ) اگر آپ نے ایبا کیا (یعنی لوگوں کواگراونٹ ذیج کرنے کی اجازت دیدی اور لوگوں نے ذیج كرة اليے) تو سوارياں كم ہو جائيں گى (للبذااييا تو نه كيا جائے) البتہ لوگوں كوآپ ان کے بچے تھے سامان خوراک کے ساتھ بلالیجئے کھران کے داسطے اللہ سے ای میں برکت كردينے كى دُعا يجيخ 'أميد ہے كہ اللہ تعالى اسى ميں بركت فرمادے گا۔حضور صلى اللہ عليہ نے فر مایا: ' ہاں ٹھیک ہے' چنانجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیڑے کا بڑا دستر خوان طلب فرمایا 'پس وہ بچھا دیا گیا' بھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کا بچا کھیا سامان خوراک منگوایا 'پس کوئی آ دمی شی چینا کے دانے ہی لیے آرہا ہے کوئی ایک مشی تھجوریں لار ہا ہے اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی لیے چلا آ رہا ہے حتی کہ دستر خوان پرتھوڑی می مقدار میں یہ چیزیں جمع ہوگئیں۔راوی کہتے ہیں کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )نے پھر برکت کی دُعا فر مائی' اس کے بعد فر مایا: ابتم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھرلو۔

چنانچ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے حتیٰ کہ (قریباً ۴۰ ہزار کے لئکر میں) اوگوں نے ایک برتن بھی بغیر بھر ہے ہوئے نہیں جھوڑا۔ راوی کہتے ہیں کہ بھر سب نے کھایا' حتیٰ کہ خوب سیر ہو گئے اور بچھ فاضل بھی نی رہا۔ اس پر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا: "میں شہادت و بتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں' نہیں ہے کوئی بندہ جو بغیر کسی شک وشبہ کے کامل یقین واذ عان کے ساتھ ان دوشہادتوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ ان دوشہادتوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ ان دوشہادتوں کے ساتھ اللہ کے سامے جائے' پھروہ جنت سے روکا جائے۔' (مسلم)

تشری : ۔ حدیث کامضمون ظاہر ہے جس مقصد ہے اس حدیث کو یہاں درج کیا گیا ہے اس کا تعلق حدیث کے میہاں درج کیا گیا ہے اس کا تعلق حدیث کے صرف آخری جز سے ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تو حید اور اپنی رسالت کی شہادت ادا کر کے اعلان فر مایا ہے کہ جو شخص بھی ان دو شہادتوں کو خلصا نہ طور پرادا کر ہے اورشک شبہ کی کوئی بیاری اس کے دل د ماغ کو نہ ہواور اس ایمانی حال میں اس کوموت آئے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔

جولوگ قرآن حدیث کے محاورہ اور طرز بیان سے پچھ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر'' اللہ کی تو حید اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت ایمان کو قبول کر لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامطلب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت ایمان کو قبول کر لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کو اپنا دین بنالیا ہوتا ہے اور اس لیے ان دوشہا دوسلم کے اوا کرنے کا مطلب ہمیشہ سے یہ مجھا جاتا ہے کہ اس مخص نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام کو اپنا دین بنالیا ۔ پس رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہی ہے کہ جو مخص " کلا اللہ اللہ اور مُحَمَّد رُسُولُ اللّه "کی شہادت اوا کر کے میری ایمانی دعوت کو قبول کر لے اور اسلام کو اپنا دین بنا لے اور اس بارے طبی وہ مختص اور صاحب یقین ہوتو اگر اس عال میں وہ مرجائے گا تو جنت میں ضرور جائے گا۔ پس اگر کوئی مخص «کلا اللہ اللہ مُحَمَّد رُسُولُ اللّه "کا اقر ارکر کے کین اسلام کو اپنا وین نہ بنائے بلکہ کی اور دین و فرجب پر قائم رہے یا تو حید ور سرالت کے علاوہ دوسرے ایمانیات کا نہ بنائے بلکہ کی اور دین و فرجب پر قائم رہے یا تو حید ور سرالت کے علاوہ دوسرے ایمانیات کا افرار کرے مثل قیامت کو یا قرآن بی جید کو خدمانے تو وہ ہرگز اس بٹارت کا مشخص نہ ہوگا۔

الغرض اس حدیث میں تو حید ورسالت کی شہادت ادا کرنے کا مطلب رسول اللہ اصلی اللہ علیہ وسلم ) کی ایمانی دعوت کو تبول کرنا اور اسلام کو اپنادین بنانا ہے۔ اس طرح جن حدیثوں میں صرف تو حید پر اور صرف '' لا اللہ اللہ اللہ '' کے اقر ار پر جنت کی بشارت دی گئی ہے ان کا مطلب بھی یہی ہے۔ در اصل بیسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان کو تبول کر لینے اور اسلام کو اپنا دین بنا لینے کے بعد مشہور و معروف عنوا نات ہیں۔ ان شاء اللہ اس کی کھومز یہ تفصیل اگلی حدیثوں کی تشریح میں بھی کی جائیگی۔

ال حدیث ہے منی طور پراور بھی چند سبق ملتے ہیں:

ا) ۔۔۔۔۔۔اگر کوئی بڑا حتی کہ اللہ کا نبی ورسول بھی کسی معاملہ میں اپنی رائے ظاہر کرے اور کسی صاحب رائے خادم کواس میں معزت کا کوئی پہلونظر آئے تو وہ ادب کے ساتھ اپنی رائے اور اپنا مشورہ چیش کرنے سے دریغ نہ کرے اور اس بڑے کہ وہ اس پرغور کرے اور اس بڑے کہ وہ اس پرغور کرے اور اگر وہی رائے بہتر اور اُنٹ معلوم ہوتو اپنی رائے سے رجوع کرنے اور اُس کو اختیار کرنے میں ادنی تامل نہ کرے۔

۲) دُعا کا قبول ہونا اور بالخصوص اس قبولیت کاخرق عادت کی شکل میں ظاہر ہونا اللہ ک نشانیوں اور مقبولیت اور تعلق باللہ کی خاص علامتوں میں ہے ہے۔ جس ہے ہو منین کے انشراح صدر اور اطمینان قبی میں ترقی ہونا برحق بلکہ نبوت کی میراث ہے۔ (جیسا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ شہادت بڑھنے ہے ظاہر ہے) پس جن لوگوں کو اس طرح کے انقابات اللہ یہ کے تذکرہ ہے ہجائے انشراح کے انقباض ہوتا ہے یا جواس قسم کے خوراق کو طنزو تضحیک اور استخفاف واسخ قتار کے لائق سمجھتے ہیں ان کے دل ایک بڑی بھاری کے بھار ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ہیں نے خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ ہیں نے خودرسول اللہ دے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے دے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے دسول ہیں تو اللہ نے اس محض پر دوز خ کی آ گرام کردی ہے۔ ' (مسلم)

علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پرتھا اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے کے پچھلے تھے کے سوا اور کوئی چیز جائل نہ تھی ( یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے يجهي بالكل ملا موا بيشاتها كه حلتي مي حلتي ) آب سلى اله عليه وسلم نے مجھے يكار ااور فرمايا: معاد ین جبل! .... میں نے عرض کیا: ''لبیک یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) وسعد یک' ( یعنی میں حاضر ہوں ارشاد فرمائیں) ..... پھر کچھ در چلنے کے بعد آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: معاذین جبل! میں نے عرض کیا: ''لبیک یا رسول اللہ وسعد یک' پھر کچھ دریہ چلنے کے بعد آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ''معاذین جبل!''میں نے عرض کیا''لبیک یا رسول الله وسعدیک ' (اس تیسری دفعہ میں ) آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ' 'تم جانتے ہو کہ بندوں پراللہ کا کیاحق ہے؟ "میں نے عرض کیا: اللہ ورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوہی زیادہ علم ہے۔ارشادفر مایا:اللہ کاحق بندوں پر بیہے کہاس کی عبادت و بندگی کریں اوراس کے ساتھ سی کوشریک نہ کریں۔ پھر پچھ دریے چلنے کے بعد آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معاذین جبل! میں نے عرض کیا ''لبیک یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) وسعد یک' آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: " تم جانتے ہو کہ جب بندے اللہ کا بیتن ادا کریں تو پھراللہ بران کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کوزیادہ علم ہے۔آپ سلی اللہ عليه وسلم نے فر مايا: پهرکه انہيں عذاب میں نہ ڈالے۔' ( بخاری وسلم )

تشريح: ال مديث من چند چيزي قابل توجه بن:

ا) حفرت معاذرضی اللہ تعالی عنہ نے اصل حدیث بیان کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار ہونے اور آپ کے پیچھے آپ سے مل کر جیٹنے کوجس خاص انداز سے بیان کیا ہے اس کی چندوجہیں ہو سکتی ہیں ایک بید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص شفقت اور عنایت حضرت معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ پرتھی اور بارگا و نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خاص مقام قرب ان کو حاصل تھا' وہ سامعین کے بیش نظر رہے تا کہ وہ یہ بچھ سکیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایک بات کیوں فر مائی جس کی عوام سلمین میں اشاعت کے آپ روا وار نہ تھے جیسا کہ اگلی روایت میں تصریح ہے۔

دوہری بات اس کی توجیہ میں ہے تھی کہی جا گئی ہے کہ مکن ہے حضرت معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کامقصد اس تفصیل کے بیان کرنے ہے اس حدیث کے بارے میں اپنا اتقان بھی ظاہر کرنا ہوئی لوگوں پر یہ واضح کرنا ہوکہ مجھے بیحدیث ایسی یاد ہے کہ اس وقت کی پیرزئ با تیں بھی مجھے مخفوظ ہیں۔

اور تیمری وجہ یہ بھی ہو گئی ہے کہ جس طرح عشاق و مجین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ محبت کی یاد گار صحبتوں کو والہاندا نداز میں اور مزے لے کے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس جذبے کے ماتحت حضرت معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسان کی ہو۔

میات کی یاد کار ہونے کی یہ تفصیل بیان کی ہو۔

۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد حضرت معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین و فعہ مخاطب کیا اور پھر جو پچھ آپ فر مانا جا ہے تھے اس کا ایک حصہ آپ نے تیمری د فعہ فر مایا اور دوسرا جز پچھ دیر تو قف کے بعد چوتھی د فعہ فر مایا اور دوسرا جز پچھ دیر تو قف کے بعد چوتھی د فعہ فر مایا اور دوسرا جز پچھ دیر تو قف کے بعد چوتھی د فعہ فر مایا ہے کہ عالباً آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری طرح آپی طرف متوجہ فر مانا جا ہے تھے تا کہ وہ ہمہ تن گوش ہوکر پوری رغبت وقوجہ اور غوروتام کے ساتھ آپ کا ارشاد سیس وسری تو جیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تر دو اور تو قف تھا کہ حضرت معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی یہ بات بیان فر مادیے بی نے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہوگیا تب آپ نے بیان فر مایا اس دونوں تو جیہوں میں تکلف ہے اور زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے بیان فر مایا سند وسلم پر اس وقت کوئی خاص استخراتی حالت طاری تھی آپ حضرت معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے تھے اور پچھ فر مانے سے پہلے پھر اس کیفیت میں معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے تھے اور پچھ فر مانے سے پہلے پھر اس کیفیت میں استخراق ہوجاتا تھا' اس وجہ سے درمیان میں بیو قفے ہوئے۔ واللہ تعالیٰ اللہ ملم

۳)اصل حدیث کا حاصل صرف میہ ہے کہ بندوں پراللہ تعی کی کا حق میہ ہے کہ وہ اس کی عبادت اور بندگی کریں اور جب وہ اللہ کا بیت اوا کے ساتھ شریک نہ کریں اور جب وہ اللہ کا بیت اوا کریں گے تو اللہ تعیالی نے ان کا بیتی اپنے پرمقر رکر لیا ہے کہ وہ ان کوعذاب میں نہ ڈالے گا۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه راوی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله تعالیٰ عنه کو جبکه وه حضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک ہی کجاوے پر سوار تنظ کیارااور فرمایا: یا معاذ! انہوں نے عرض کیا: ''لبیک یا رسول الله وسعد یک' حضور صلى الله عليه وسلم في يكارا: يا معاذ! انهول في عرض كيا: "لبيك يا رسول الله وسعد يك" . حضور صلى الله عليه وسلم نے چر يكارا: يا معاذ! انہوں نے عرض كيا: "لبيك يا رسول الله و سعد یک' تین دفعہ ایہا ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس آخری دفعہ میں فرمایا) '' جوکوئی سے دل ہے شہادت وے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو اللہ نے دوزخ پرایسے تحض کوحرام کردیا ہے۔ ' حضرت معاذرضی الله تعالیٰ عنہ نے (بیخ شخبری من کر) عرض کیا: '' کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کرووں تا کہ وہ سب خوش ہو جائمیں؟'' حضورصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:'' بھروہ ای بر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔'' پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتمان علم کے گناہ کے خوف سے این آخری وقت میں بیرحدیث لوگوں سے بیان کی ۔ (رواہ البخاری وسلم) حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جھے ارشادفر مایا: 'لا الدالا اللہ' کی شہادت دینا جنت کی لنجی ہے۔ (منداحمہ) حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں (ایک دن ) حضور صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں پہنچا تو آپ صلى الله عليه وسلم اس وقت سفيد كير ااور هے موئے ہوئے تھے بھر ( بجھ دیر بعد ) میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بيدار ہو چکے تھے'اس وقت آپ صلی اللہ عليه وسلم نے فر مایا:'' جو کوئی بند ہ لا الہ الا اللہ کے

لیر ااور مطیسوئے ہوئے تھے بھر ( بچھ دیر بعد ) میں حاضر ہواتو آپ میں اللہ علیہ وہم بیدار ہو چکے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''جوکوئی بندہ لا الہ الا اللہ کے اور پھرای پراس کوموت آجائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔'' ابوذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا: اگر چہ اس نے زنا کیا ہواور اگر چہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''ہاں اگر چہ اس نے زنا کیا ہوا اگر چہ اس نے چوری کی ہو' (ابوذر کہتے ہیں) میں نے پھر عرض کیا ''اگر چہ اس نے زنا کیا ہوا اگر چہ اس نے چوری کی ہو' '

نے چوری کی ہو۔' (ابو ذررضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں) میں نے (پھر تبجب ہے) عرض کیا کہ' یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) لا اللہ الا اللہ کی شہادت دینے والا جنت میں ضرور جائے گا) اگر چہاس نے زنا کیا ہو' اگر چہاس نے چوری کی ہو؟' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فر مایا:' (ہاں!) ابو ذر کے علی الرغم (وہ جنت میں جائے گا) اگر چہاس نے زنا کیا ہو' اگر چہاس نے چوری کی ہو۔' (رواہ ابخاری وسلم)

تشریخ : .....اس حدیث میں بھی '' آلا الله الله الله الله ' کہنے ہے مراد پورے دین تو حید ربصد ق دینی اسلام ) پرایمان لا نا اور اس کو اختیار کرنا ہے اور بیٹک جو خص اس دین تو حید برصد ق دل ہے ایمان رکھتا ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اب اگر بالفرض ایمان کے باوجود اس نے گناہ بھی کے ہوں گے تو اگر کی وجہ ہے وہ معافی کا ستحق ہوگا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما کے بغیر کسی عذاب ہی کے اُس کو جنت میں داخل کردے گا اور اگر وہ معافی کا مستحق نہوگا تو گناہوں کی سزایانے کے بعدوہ جنت میں جاسکے گا۔ بہر حال دین اسلام برصد ق دل ہے ایمان رکھنے والا ہم خفص جنت میں ضرور جائے گا' اگر چہدوز خ میں گناہوں کی سزا بھگننے کے بعد ہی جائے ۔ حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا مطلب اور مفاد یہی ہے۔ بعد ہی جائے ۔ حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا مطلب اور مفاد یہی ہوجہ نا پاک گناہ جائے گی وجہ ہے اُن کو اس پر تعجب تھا کہ ایسے نا پاک کناہ کرنے والے بھی ہیت میں جائیس گے۔ گویا اُس وقت تک انہیں بیر مسئلہ معلوم نہ تھا' گناہ کرنے والے بھی جنت میں جائیس گے۔ گویا اُس وقت تک انہیں بیر مسئلہ معلوم نہ تھا' گئاہ کرنے والے بھی جنت میں جائیس گے۔ گویا اُس وقت تک انہیں بیر مسئلہ معلوم نہ تھا' آئے ہم جیسوں کو حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تعجب اور اس سوال کی وجہ بجساناس گاہ کے جو بیار بارا تعب اور اس سوال کی وجہ بجساناس گاہ کی وجہ بجساناس

گھروں ہی میں معلوم ہو جاتی ہیں۔واللہ اعلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' جو مخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔'' (مسلم)

لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم نے اسلام ہی میں آ کھے کھولی ہے اور بیموثی موثی باتیں ہم کو

تشریج: ... .. اس حدیث میں بھی'' لا الدالا الله'' پر یقین ہونے سے مراد وہی دین

تو حید پرایمان رکھنا ہے اور دخول جنت کے دعدہ کا مطلب بھی وہی ہے جواو پر مذکور ہوا کہ اپنے پورے اعمال نامہ کے نقاضے کے مطابق اللہ کی رحمت سے ابتداء ہی میں یا گنا ہوں کی کچھ مز ابھگت کر ہرصا حب ایمان جنت میں ضرور ہوجائے گا۔

عتبان بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے (اور وہ رسول الله صلی الله عليه وسلم کے ان اصحاب میں سے ہیں جوانصار میں سے غزوہ بدر میں شریک تھے ) کہوہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری نگاہ میں فرق آ گیا ہے (لعنی مجھے کم دکھائی دینے لگاہے) اور میں اپنی تو م کونماز پڑھا تا ہوں۔ سوجب بارشیں ہوتی ہیں اور میرے اور میری قوم والوں کے درمیان جو تالہ ہے وہ بہنے لگتا ہے تو میں ان کی مسجد تک جا کرنمازنبیں بڑھا سکتا اور یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میری بیخوابش ہے کہ حضور میرے یہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں تا کہ میں اُی جگہ کواپنی مستقل نمازگاہ بنالوں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان شاءاللہ تعالیٰ میں اییا کروں گا۔عتبان کہتے ہیں کہ جمع ہی کو جب کچھ دن جڑ ھا تھا رسول النّد صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم اور ابو بمرصد بق رضی الله تعالیٰ عنه میرے یہاں پہنچ کئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرا نے کی اجازت جا ہی۔ میں نے آپ کواجازت دی۔ پس جب آپ گھر میں تشریف لائے تو جیٹے ہیں اور جھ سے فر مایا: تم اپنے گھر میں سے کون ی جگہ بسند کرتے ہو کہ میں وہاں پڑھوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے گھر کی ایک جانب کی طرف اشارہ کردیا۔ پس رسول الله صلى الله عليه وسلم كھڑ ہے ہوئے اور اللہ اكبر كہه كر آپ صلى الله عليه وسلم نے نماز شروع کردی۔ ہم بھی صف باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچیے کھڑے ہو گئے۔ پس آپ نے دور کعتیں پڑھیں اور سلام پھیر دیا۔ عتبان کہتے ہیں اور ہم نے آپ کوخزیرہ کھانے کے لیےروک لیا جوآپ کے واسطے ہم نے تیار کیا تھا اور (آپ کی اطلاع یا کے) محلّہ والوں میں ہے بھی چندآ دی آ کے جڑ گئے۔ پس انہی میں ہے کسی کہنے والے نے کہا كه مالك بن دخيش (يا ابن دهن) كہاں ہے؟ انبي ميں ہے كى نے جواب ديا كه وہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے أے محبت بی نہیں ہے۔ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا نیمت کہوا کیا تم نہیں و کھتے ہوکہ وہ ''لا الله الا الله ''کا قائل ہاوراس سے وہ الله کی رضابی جاہتا ہے۔اس کہنے والے شخص نے کہا کہ اللہ الا الله 'ک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوبی زیادہ علم ہے ہم تو اُس کا رخ اوراس کی خیر خوابی منافقوں کی طرف و کیجتے ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ''یقیناً الله عز وجل نے دوز خ کی آگ براُس شخص کوحرام کرویا ہے جس نے اخلاص کے ساتھ لا اللہ الا الله کہا ہواوراس کا ارادہ اس کلمہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہی ہو۔' (رواہ ابخاری وسلم)

تشریخ: ....اس حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے پرآتش دوزخ حرام ہونے کا مطلب وہی ہے جوائی مضمون کی سابقہ احادیث کی تشریخ کے ضمن میں تفصیل ہے لکھا جاچکا ہے بلکہ اس حدیث کی صحیح مسلم کی روایت میں بجائے "قال آلا إلله الله الله" کیے " بشهد ان آن آلا الله وَ اَبّی دَسُولُ الله" ہے اور مرادان دونوں ہی عنوانوں ہے دعوت اسلام کو جو بیت دین کے اختیار کرلینا ہے۔ دراصل جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے عہد نبوی میں اسلام قبول کرنے اور اسلام کو اختیار کرلینا ہے۔ دراصل جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے عہد نبوی میں اسلام قبول کرنے اور اسلام کو اختیار کرلینا ہے۔ دراصل جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے عہد نبوی میں اسلام قبول کرنے اور اسلام کو اختیار کرنے کی بیام تعبیر تھی۔

یہاں ایک بات یہ بھی ملحوظ رکھنی جا ہیے کہ جن صحابی نے مالک بن دھشن کومنافق کہا تھا اُن کی نظر میں بھی مالک بن دخیشن میں نفاق یافتق و فجور کی کوئی بات اس کے سوانتھی کہ اُن کے خیال میں مالک بن دھن منافقین سے تعلقات اور میل ملا قات رکھتے تھے۔

اس سے ایک طرف تو صحابہ کرام رضوان اللہ تق کی علیم اجمعین کے ایمانی جذبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتن کی بات ہے بھی اس قدر ناراض ہوتے ہے اور اس کو منافقت بھے تے اور دوسری طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہے سبق ملتا ہے کہ جن لوگوں میں اس طرح کی بھی کمزوریاں ہوں مگر اپنے ایمان اور تو حید ورسالت کی شہادت میں وہ مخلص ہوں تو ان کے بارے میں ایسی بد کمانیاں اور اتن سخت با تیس کرنی جائز نہیں بلکہ ایمان کا پہلو زیادہ قابل لحاظ اور واجب الاحترام ہے۔

یے بھی یا در ہنا جا ہے کہ یہ مالک بن دخیش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں ہے جو عام غزوات میں حتیٰ کہ بدر میں بھی شریک رہے ہیں۔ ممکن

ہے کہ منافقین سے تعلقات رکھنے میں حاطب بن الی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کی بھی کچھے مجبوریاں ہوں۔واللہ اعلم

حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عندراوی ہیں کہا یک دن ہم لوگ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ( کی خدمت میں حاضر تھے اور ) آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے إردگر دبیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو بمرصدیق وعمررضی الله تعالیٰ عنبما بھی ہمارے ساتھ ہی اسمجلس میں تھے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے اُٹھے (اور کسی طرف کونکل گئے )اور پھر آ یہ کی واپسی میں بہت در ہوگئ تو ہمیں ڈر ہوا کہ ہیں ہم سے علیحدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنجائی جائے (لیعنی ہماری عدم موجودگی میں کسی مثمن وغیرہ ہے آپ کوکوئی ایذاءنہ پہنچ جائے ) پس اس خیال ہے ہمیں بخت گھبراہث اورفکر لاحق ہوئی اور ہم لوگ (آپ کی جنتی میں ) نکل کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے میں ہی گھبرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ انصار کے خاندان بی النجار کے ایک باغ پر بہنچ گیا جو جہار دیواری ہے گھر ا ہوا تھا اور میں نے اس کے عاروں طرف چکر لگایا کہ اندر جانے کے لیے مجھے راستال جائے لیکن نہیں ملا کھر مجھے یانی کی ایک گول (جھوٹی ی نہر) نظریزی جو باہر کے ایک کنوئیں سے باغ کے اندر جاتی تھی (ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ) میں سے اور سکڑ کراس میں سے باغ کے اندر تھس گیا اور رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے یاس جا پہنچا۔حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ابو ہر رہ ابیس نے عرض کیا: ہاں! یارسول الله علی ولئم میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم کیے آئے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! (صلی الله علیه وسلم) آپ جمارے درمیان تشریف رکھتے تھے پھر وہاں ہے اُٹھ کر علے آئے اور جب دریتک آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی نبیں ہوئی تو ہمیں خطرہ ہوا کہ مبادا ہم ے علیحدہ آپ کو کوئی ایذاء پہنچائی جائے۔ای خطرے ہے گھبرا کے ہم سب چل پڑے اور سب ہے پہلے گھبرا کے میں ہی نکلاتھا یہاں تک کہ میں اس باغ تک پہنچا اور (جب مجھے کوئی دروازہ نبیں ملاتو) اوم ری کی طرح سے سکڑ کے میں (اس کول میں سے کس طرح) تھس آیا ہوں اور دوس کوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علین مبارک مجھے عطافر مائے اورارشادفر مایا کہ''میرے یہ جوتے لے کر جاؤاوراس باغ ہے نکل کے جوآ دمی بھی

حمہیں ایسا ملے جودل کے بورے یقین کے ساتھ لا اللہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہواس کو جنت کی خوشخری سنادو۔" (ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں میں وہاں سے چلا) تو سب سے سیلے ميرى ملاقات عمر رضى الله تعالى عند سے ہوئى۔ انہوں نے مجھ سے يو چھا ابو ہريرة ! تمهارے ہاتھ میں بیدو جو تیاں کیسی میں؟ میں نے کہا 'یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلین مبارک ہیں' حضور صلی اللہ عليه وسلم نے مجھے بيدے كر بھيجا ہے كه جوكوئى بھى دل سے "الا الله الا الله "كى شہادت دينے والا مجھے ملے میں اس کو جنت کی خوشخبری سنادوں ۔ابو ہر ریوہ رضی اللد تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ پس عمر رضی الله تعالیٰ عندنے میرے سینے پرایک ہاتھ ماراجس سے میں اپنی سرینوں کے بل پیجھے کوگر برااور مجھے سے انہوں نے کہا'' بیچھے کولوٹو''میں روتا ہواحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس واپس آیا اور عربھی ميرے بيجھے ایجھے آئے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے (مجھے اس حالت ميس وكھے كر) يوجها:"ابو ہررہ المهبيل كيا ہوا؟" ميں نے عرض كيا كه عمر رضى الله تعالى عنه مجھے ملے تھے حضور صلی الله علیہ وسلم نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے وہ اُنہیں بتلایا تو انہوں نے میرے سینے پرایک الی ضرب لگائی جس سے میں اپنی سینوں کے بل گر پڑااور جھ سے کہا کہ يجهي كولوثو\_رسول النَّه على الله عليه وسلم نے عمر رضى الله تعالىٰ عنه كومخاطب كر كے فر مايا: ''عمر! تم نے ایسا کیوں کیا؟" انہوں نے عرض کیا جضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے مال باہ قربان ہوں' کیا آپ نے ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوا پے تعلین مبارک دے کراس لیے بھیجا تھا کہ جو کوئی بھی دل کے یقین کے ساتھ''لا إللہ إلا اللہ'' کی شہادت دینے والا ان کو ملے وہ اس کو جنت کی بشارت دے دیں۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں! میں نے ہی بیہ کہ کر بھیجا تفاعررضى الله تعالى عنه نے عرض كيا: "حضور!اييانه يجيئ مجھے خطرہ ہے كہ ہيں لوگ بس اس شہادت ہی پر بھروسہ کر کے (سعی وعمل ہے بے پرواہ ہو کے ) نہ بیٹھ جا کمیں۔الہٰذاانبیں ای طرح عمل کرنے و بیجئے۔ "حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: " تو جانے دو!" ۔ (مسلم)

تشريح: ....ال عديث من چند چيزي وضاحت طلب مين:

ا) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه کو اپنی علین مبارک کیوں عطافر مائیں؟ شارعین نے اس کی توجیه میں اگر چه کئی باتیں کہی

ہیں لیکن ان سب میں زیادہ قرین قیاس ہے وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہر رہ ہوشی الله تعالیٰ عنه کوآپ نے جس بشارت عظمیٰ کے اعلان کے لیے بھیجا تھا اس کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ ہے آپ نے اپنی کوئی خاص نشانی بھی ان کے ساتھ کر دینا مناسب سمجھا اوراس وقت آپ کے پاس الیم چیز جواس مقصد کے لیے آپ ان کودے سکتے تھے ہیے تعلین مبارک ہی تھیں اس لیے وہی آپ نے ان کوعطافر مادیں۔واللہ اعلم ۲) حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عندنے اس واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عند کے ساتھ جوتنی کا معاملہ فرمایا اس کی سیجے نوعیت کو بیجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امتیازی حیثیت کوپیش نظر رکھنا جاہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت میں ان كوحاصل تقى يعنى وه (اور حصرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عنه بهي )حضور (صلى الله عليه وسلم) کے خاص شریک کار محرم راز مشیر خصوصی اور گویا آپ کے وزیر و نائب تھے اور صحابہ کرام عام طور ے ان کے اس امتیازی مقام کو بہیانے تھے اور جس طرح ہر جماعت اور ہر خاندان کا بڑا این جھوٹوں کو تنبیہ اور سرزنش کاحق رکھتا ہے ای طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیحق رکھتے تھے اور بسا اوقات حسب ضرورت اس حق کوآب استعمال بھی فرماتے تھے اور واقعہ یہ ہے کہ چھوٹوں کی اصلاح وتربیت کے لیے بروں کے واسطے اس حق کا ماننا ضروری بھی ہے۔ پس حضرت عمر رضی الله تعالی عندنے اس واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند کے ساتھ جو تشدد کیاوہ در حقیقت اسی قبیل ہے ہاور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندنے ابتداء ان سے داپس ہونے کو کہا ہوگالیکن وہ جونکہ تمام اہل ایمان کے لیے ایک بشارت عظمیٰ کا پروانہ لے کرآ رہے تھے اور اُن کے نزدیک ہدایک بڑی سعادت تھی جوانہیں حاصل ہورہی تھی ال ليے انہوں نے واپس ہونے ہے انکار کیا ہوگا اور بالا خرحصرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کووالی لوٹانے کے لیے اس جروتشددے کام لیا ہوگا کیونکہ ان کومقام نبوت اور شئون نبوت کی پوری شناسائی کی وجہ ہے اس کا کامل یقین تھا کہ اس بشارت عامہ کامعز پہلو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا تو آپ بھی اس کوخلاف مصلحت ہی مجھیں گے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کواس کی عام اشاعت ہے منع فر مادیں گے۔ چنانچے ایسا ہی ہوا۔

لیں حدیث مندرجہ بالا کے بارے میں ریجی بہت زیادہ قرین قیاس ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بنی النجار کے اس باغ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے

یاس مہنچ ہوں تو اس وقت آیاللہ تعالیٰ کی بے پایا هئو ن رحمت اور تجلیات کرم کے مراقبے ومشاہرے میں متعزق ہوں اور ای حالت میں آپ نے حضرت ابو ہر ریو رضی اللہ تعالیٰ عنه کوبطورنشانی این تعلین مبارک عطافر ماکر ہرشاہرتو حیدکو جنت کی خوشخری سنادیے کا حکم دے دیا ہولیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس پوری حقیقت کے راز داں اور ان احوال و كيفيات كأتار چر هاؤے باخر تھاس ليے انہوں نے حضور صلى الله عليه وسلم ے براہ راست مراجعت وتحقیق تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواس کے اعلان عام ہے روکا ہو۔ دوسر ے طور پر اس کو بول بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كے قلب مبارك كى اس خاص كيفيت (ليعني غلبه رجا و رحمت ) کا انکشاف منجانب الله ہو چکا تھا اور ان کوایے نورِفر است سے اس بات کا یقین تھا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پراس کیفیت کا غلبہ بیں رہے گا اور اس اعلان کا دوسرا بہلوا ہے کے سامنے رکھا جائے گا تو خود آ باس کومنع فرمادیں گے۔جیسا کہ ظہور میں آیا۔ اس طرح کے موافق برصحیح حقیقت کا ادراک و انکشاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه کی امتیازی نضیلت ہے جس کو حدیث نبوی میں ''مقام محد میت'' ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

حفرت الس رضی الله تعالیٰ عندے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' دوزخ میں سے وہ سب لوگ نکال لیے جا کمیں گے جنہوں نے ''لا اله الا الله'' کہا اوران کے دل میں بجو کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی' بھروہ لوگ بھی نکالے جا کمیں گے جنہوں کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی اوران کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی اوراس کے دل میں گیہوں نکال لیے جا کمیں گے جنہوں نے ''لا اله الا لله'' کہا اوران کے دل میں گیہوں نکال الله الا لله'' کہا اوران کے دل میں میں شروں نے ''لا اله الا لله'' کہا اوران کے دل میں میں گیہوں کے بعد وہ لوگ بھی نکال لیے جا کمیں گے جنہوں نے ''لا اله الا لله'' کہا اوران کے دل میں درہ برابر بھی بھلائی تھی۔' (رواہ البخاری وسلم)

تشریج: اس صدیث سے دونہایت اہم با تیس جوابل حق کے خاص اجماعی عقائد میں سے ہیں پوری صراحت اور صفائی کیساتھ معلوم ہوجاتی ہیں۔

ایک میرکہ بہت ہے لوگ کلمہ اسلام پڑھنے کے باوجودا بنی بدا عمالیوں کے سبب دوزخ میں بھی ڈالے جائیں گے۔اور دوسرے میر کہ اگران کے دلوں میں خفیف سے خفیف اورضعیف سے ضعیف حتی کہ (حدیث کی تصریح کے مطابق) ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو بالآخر وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ بینیں ہوسکتا کہ کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ درجے کامؤمن بھی کا فروں کی طرح ہمیشہ دوز خ میں رہے۔ اگر چہ وہ اعمال کے لحاظ سے کیسا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو۔

### ایمان کے بعد جان و مال معصوم و محفوظ

ال حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی جنگ کے متعلق ایک نہایت اہم اور اصولی اعلان بھی فر مایا ہے اور وہ یہ کہ جماری جنگ کا مقصد اس کے سوا پہلے ہے۔ اور ان کو عذاب کے بندوں کواس کی بندگی کے رہتے پرلگایا جائے اور ان کو عذاب ابدی ہے نجات دلائی جائے ۔ لہٰذا جو کوئی اللہ کے دین کو قبول کر لے اور اللہ بی کی بندگی کا اقر ارکر کے اُس کے مقرر کیے ہوئے طریقہ ذندگی (دین اسلام) کوا بنا دین بنالے کا اقر ارکر کے اُس کے مقرر کیے ہوئے طریقہ ذندگی (دین اسلام) کوا بنا دین بنالے اس کے جان و مال کو جماری طرف سے بالکل امن ہے۔

"اِلَّا بِحَقِهِ" کامطلب بیہ ہے کہ البت اگراس نے اسلام اختیار کرنے کے بعد کوئی ایبا جرم کیا کہ خود اللہ کے قانون کا تقاضا اُس کو جانی یا مالی سزادیے کا ہوا تو خدا وندی تھم کے مطابق اس کو سزادی جائے گی اور" لا الہ الاللہ" کہنے اور مسلمان کہلانے کی وجہ سے وہ اس قانونی سزاہے ہیں نے سکے گا۔

"وَجِسَابُهُ عَلَى الله" كامطلب يه بي كه جوفن كلمه اسلام پڑھ كے اپنا ايمان لا تا ہمارے سامنے ظاہر كرے گا ہم اس كومؤمن اور مسلم شليم كر كے اس كے خلاف جنگ بندكرديں گے اور اس کے ساتھ ایمان واسلام ہی کا معاملہ کریں گے لیکن اگر فی الواقع اُس کی نیت میں کوئی برائی اور اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہوگی تو اُس کا حساب آخرت میں اللہ تعالیٰ پر ہے جو

"غالِمُ الْغَیْب اورغلِیُمٌ بِذَاتِ الصَّدُوُرِ" ہے۔ وہ بی اُس سے حساب کر لےگا۔
رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی یہ حدیث قریب قریب انبی الفاظ میں صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنہ اور طارق ایجعی رضی الله تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے اور بعض دوسر ہے صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس مضمون کو کسی قدر تفصیل اور بعض دوسر ہے جس سے اس حدیث کے مضمون کی بھی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی سے بھی روایت کیا ہے جس سے اس حدیث کے مضمون کی بھی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی

ہے ہم ان میں ہے بعض روایات ذیل میں درج بھی کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ'' مجھے تکم ہے کہ میں لوگوں ہے اُس وفت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ'' لا اللہ اللہ'' کی شہادت دیں اور مجھ پراور جو ہدایت میں لے کرآیا ہوں اس پرایمان لے آئیں' سوجب وہ ایسا کرلیس تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ ہے تحفوظ کرلیا' سوائے اس کے حق کے اوران کا حیاب اللہ کے سپر دے۔' (مسلم)

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' مجھے تھم ہے کہ میں لوگوں ہے جنگ جاری رکھوں' اس وقت تک کہ وہ اس بات کی شہادت اوا کریں (بیعنی اس کا اقر ارواعلان کریں) کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجھ اللہ کے بینی جی اور نماز قائم کرنے لگیس اور زکو قاوا کرنے لگیس ہیں جب وہ یہ سب کچھ کرنے لگیس تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ ہے محفوظ کرلیا سوائے قت اسلام کے اور ان کا حساب اللہ کے سیر دہے۔' (بخاری وسلم شریف)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں' یہاں تک کہ وہ ''لا اللہ الا اللہ'' کے قائل ہو جا کیں۔ پس جب وہ''لا اللہ الا اللہ'' کے قائل ہو جا کیں اور ہماری نماز یں پڑھے لگیں اور (اپنی نماز وں میں) ہمارے قبلہ کی طرف رُخ کرنے لگیں اور ہماراذ بچہ کھانے لگیں تو ان کے خون اور ان کے مال ہم پر حرام ہو گئے سوائے اس کے حق کے اور ان کا حساب اللہ کے میر دہے۔' (بخاری)

تشریخ: .....اس حدیث میں شہادت تو حید کے ساتھ نماز پڑھنے اور نماز میں قبلہ اسلام کی طرف رُخ کرنے اور ابل اسلام کا ذبیحہ کھانے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ درحقیقت ان تمام چیزوں کا ذکر بھی بطور علامات اور نشانیوں ہی کے کیا گیا ہے اور اصل مقصد اس حدیث کا بھی احادیث مندرجہ بالا کی طرح صرف اتناہی ہے کہ ہماری جنگ جس کی ہے بھی ہے صرف دین کی خاطر اور اور گول کو نفر وشرک کی گراہی سے نکال کر راوج تن پر لانے کے لیے ہے۔ پس جواوگ بے راہ روی چھوڑ کر اللہ کی بتلائی ہوئی سیدھی راہ اختیار کرلیس اور دین جن کی دعوت کو قبول کرلیس ان کے جان و مال سے تعرض کرنا ہمارے لیے جرام ہاور چونکہ اس زمانداور اس ماحول میں ایمان و اسلام کی ظاہری علامات یہی تھیں کہ آ دمی مسلمانوں کے طریقے پرنماز پڑھنے گے اور نماز میں صلی اللہ علیہ کی طرف رُخ کرنے گے اور مسلمانوں کے ذبیجہ سے پر ہیز نہ کرے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلامت ہی کے طور پران چیزوں کا بھی ذکر کردیا ہے۔

## مسلمان کسی گناہ اور بدملی کی وجہ سے کا فرہیں ہوجا تا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طلبہ وسلم نے فرمایا: '' تین ہا تیں اصول اسلام میں داخل ہیں' ایک بیہ کہ جوشن کلمہ لا اللہ الا اللہ کا قائل ہواس کے بارے میں زبان کوروکا جائے یعنی کسی گناہ کی وجہ ہے اس کی تکفیر نہ کی جائے اور کسی بر ملی کی وجہ ہے اس کو خارج از اسلام قر ارنہ دیا جائے ۔۔۔۔۔ دوسری چیز (اصول اسلام میں ہے) جہاد ہے وہ اس وقت ہے جاری ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اور اس آخری زمانہ تک جاری رہے گا جبکہ اس اُمت کا آخری طبقہ دجال ہے جنگ کرے گا (مسلمانوں کے حکم ان خواہ ظالم موں یا منصف جہاد بہر حال جاری رہے گا) کسی ظالم حکومت کا ظلم اور عادل حکم ان کواہ ظالم موں یا منصف جہاد بہر حال جاری رہے گا) کسی ظالم حکومت کا ظلم اور عادل حکم ان کا عدل اس کو ختم نہیں کرے گا اور کا اور اصول اسلام میں سے تیسری چیز ) تقدیم پر ایمان لا نا ہے۔' (ابوداؤد)

تشری : ....اس حدیث میں تین باتوں کواصول اسلام میں سے بتلایا گیا ہے اول یہ کہ کسی گناہ اور برحملی کی وجہ ہے کسی ایسے فضل کی تکفیر نہ کی جائے اور اس کے خارج از اسلام ہونے کا فتو کی نہ دیا جائے جو کلمہ لا اللہ إلا اللہ کا قائل ہو۔ اس کے بارے میں ایک بات تو بیلحوظ رکھنے کی ہے کہ کلمہ لا اللہ اللہ کے قائل ہونے کا مطلب وہی ہے جو پہلے

بھی بار بار بیان کیا جا چکا ہے یعنی رسول الشملی اللہ علیہ وسلم کی دینی وعوت کو تبول کر کے مسلمان ہو جانا مسلمان ہو جانا ہے جانا ہو جانا ہوں کر لینے کاعنوان تھا 'خود ہاری زبان اُر دو میں بھی اس محاورہ کے مطابق 'دکلمہ پڑھ لینے' کا مطلب اسلام قبول کر لینا سمجھا جاتا ہے۔

دوسری بات بہاں بہ قابل لحاظ ہے کہ اس حدیث میں کسی گناہ اور بدملی کی وجہ ہے " كلمة كو" كى تكفير ہے منع فرمايا كيا ہے۔ كويارسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے اُمت کواس غلطی اور گراہی ہے بچانے کی کوشش فر مائی ہے جس میں معتز لہ اور خوارج مبتلا ہوئے ووصرف معاصی اور بداعمالیوں کی بناء پر بھی آ دمی کواسلام سے خارج قرار دیتے ہیں اور اہل سنت کا مسلک اس حدیث نبوی کے مطابق یہی ہے کہ کوئی مسلمان صرف اپنی برمملی اوراینے معاصی کی وجہ سے اسلام ہے بیں نکلیّا اور کا فرنبیں ہو جاتا۔ الغرض صدیث کے اس جز کا مقصدومہ عالیجی ہے کہ جب ایک مخص کلمہ بڑھ کرایمان لے آیااوراسلام کواس نے اپنادین بنالیا تو اس کے بعد اگراس سے گناہ سرز دہول اور وہ بداعمالیوں میں مبتلا دیکھا جائے تو صرف عمل کی اس خرابی کی وجہ ہے اس کو کا فر اور خارج از اسلام نہ قر ار دیا جائے .... ہیں ایسے لوگوں ہے اس صدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو کسی ایسی چیز کا انکار کر کے خودایمان واسلام کے دائرے سے نگل جائیں جس پرایمان لا نامسلمان ہونے کی شرط ہے۔ اس مدیث میں جہاد کے متعلق فر مایا گیا ہے کہ میری بعثت سے لے کروہ اس وقت تک جاری رہے گا جبکہ میری اُمت کا آخری طبقہ دجال کے خلاف جہاد کرے گا، کسی ظالم کاظلم اور منصف كاعدل وانصاف ال وفتم نبيس كرئ كا اس آخرى فقره كامطلب يه ب كما كركسي وقت مسلمانوں کی حکومت کا نظام غلط ہاتھوں میں ہواور حکمران غلط تم کے اور ظالم ہوں تب بھی جہاد ساقط نہ ہوگا اور کسی کے لیے بی عذر کرنا سی نہ ہوگا کہ ہم ان غلط کار جا کموں کی ماتحتی میں جہاد ہیں کریں گے بلکہ حکومت پرتسلط خواہ احجیوں کا ہویا بروں کا بہر حال ان کی ماتحتی میں جہاد کرنا ہوگا۔

## ایمان کے منافی اخلاق واعمال

بہر بن علیم اپنے والد علیم کے واسطے سے اپنے دادامعاویہ بن حیدہ قشیری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ' غصہ ایمان کو ایسا خراب کردیتا ہے جیسے کہ ایلواشہد کوخراب کردیتا ہے۔' (شعب الایمان میں بھیے کہ ایلواشہد کوخراب کردیتا ہے۔' (شعب الایمان میں بھیے کہ ایلواشہد کوخراب کردیتا ہے۔' (شعب الایمان میں بھیے کہ ایلواشہد کوخراب کردیتا ہے۔'

تشریخ .....در حقیقت غصہ الیمی ہی ایمان سوز چیز ہے جب آ دمی پر غصہ سوار ہوتا ہے تو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے وہ تجاوز کر جاتا ہے اور اس سے وہ باتیں اور وہ حرکتیں سرز د ہوتی ہیں جواس کے دین کو ہر باد کر دیتی ہیں اور اللہ کی نظر سے اُس کوگر ادیتی ہیں۔

ادس بن شرصیل ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے کہ جو محص کی ظالم کی مدد کے لیے اوراس کا ساتھ دینے کے لیے چلا اورائس کواس بات کاعلم تھا کہ بیٹالم ہے تو وہ اسلام ہے نکل گیا۔ (رواہ البیقی فی شعب الایمان) تشریح : ..... جب ظلم کا ساتھ و بنا اور ظالم کوظالم جانے ہوئے اس کی کی قتم کی مدوکر نا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خص کو اسلام ہے نکل جانے والا قرار و یا ہے تو سمجھا جاسکتا ہے کہ خود ظلم ایمان واسلام کے کس قدر منافی ہے اور اللہ ورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے نزو کی ظالموں کا کیا درجہ ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که "مؤمن لعن طعن کرنے والانہیں ہوتا اور نه فخش گواور بدکلام ہوتا ہے۔ "(ترندی وشعب الایمان لیب عی)

تشریح: ....مطلب میہ ہے کہ بدکلامی اور فخش گوئی اور دوسروں کے خلاف زبان درازی میادتیں ایمان کے منافی میں اور مسلمان کوان سے پاک ہونا جا ہے۔

حضرت صفوان بن سیم سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ
کیا مسلمان بزدل ہوسکتا ہے؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں! (مسلمان میں یہ کمزوری
ہوسکتی ہے) پھرعرض کیا گیا کیا مسلمان بخیل ہوسکتا ہے؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں!
(مسلمان میں یہ کمزوری بھی ہوسکتی ہے) پھرعرض کیا گیا، کیا مسلمان کذاب (بعنی بہت جھوٹ) ہوسکتا ہے؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا نہیں! (بعنی ایمان کے ساتھ بیما کا نہ جھوٹ
کی نا پاک عادت جمع نہیں ہوسکتی اور ایمان جھوٹ کو برداشت نہیں کرسکتا۔ (مالکہ وہتی)

تشریخ:....مطلب میہ ہے کہ بخل اور بز دلی اگر چہ بری عادتیں ہیں لیکن میہ دونوں انسان کی کچھالیمی فطری کمزوریاں ہیں کہ ایک مسلمان میں بھی میہ ہوسکتی ہیں لیکن جھوٹ کی عادت میں اورایمان میں الیم منا فات ہے کہ بیا یک ساتھ جمع نہیں ہوسکتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نہیں زنا کرتا کوئی زنا کار'جس وقت وہ زنا کرتا ہے اور وہ اس وقت مؤمن ہواور نہیں چوری کرتا کوئی چورجس وقت وہ چوری کرتا ہے اور وہ اس وقت مؤمن ہواور نہیں شراب پیتا کوئی شرایی جبکہ وہ شراب بیتا ہے اور وہ اُس وقت مؤمن ہواور نبیس لوٹنا لوٹ کا کوئی مال کہ لوگ اس کی طرف آئیس اُٹھا اُٹھا کراس کی لوٹ مارکود کیھتے ہوں جبکہ وہ لوٹنا ہے اور وہ اس وقت مؤمن ہواور نہیں خیانت کرتا خیانت کرنے والا جبکہ وہ خیانت کرتا ہے اور وہ اُس وقت مؤمن ہو۔ پس (ایمان والو!ان منافی ایمان حرکات ہے)ایے کو بچاؤ! بچاؤ! (بناری وسلم) میر صدیث بخاری وسلم ہی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند کی روایت سے بھی آئی ہاوراس میں زنا چوری شراب نوشی اوٹ ماراور خیانت کے علاوہ اُل ناحق کا بھی ذکر ہے یعنی اس میں ان الفاظ کا اور اضافہ ہے: '' وَلاَ یَشْتُلُ حِنْینَ یَشْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنِ'' (یعنی نبیں قال كرتاكوئى قتل كرنے والاكسى كوجبكہ وہ قتل كرتا ہے اوروہ أس وقت مؤمن ہو) ( بخارى وسلم ) تشریج:....مطلب میه به کهزنا مجوری شراب نوشی قتل و غارت گری اور خیانت میه سب حرکتیں ایمان کے قطعاً منافی ہیں اور جس وقت کوئی شخص پیر کتیں کرتا ہے اُس وقت اس کے دل میں ایمان کا نور بالکل نہیں رہتا' بیمطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام کے دائر ہے

بالكل نكل كركافروں ميں شامل ہوجاتا ہے ....خودامام بخارى رحمة الله عليه نے اس حديث كى وضاحت كرتے ہوئے فرمايا ہے:

''ان گناہوں کا کرنے والا جس وقت کہ یہ گناہ کرتا ہے اُس وقت وہ بورامؤمن نبیس ہوتا اوراس میں ایمان کا نورنبیں رہتا۔''

اس طرح که احادیث کا مطلب صرف بیه جوتا ہے کہ بیخص اس حقیقی ایمان ہے محروم اور بے نصیب ہے جو مسلمانوں کی اصلی شان ہے اور جوانڈ کو مجبوب ہے اور اس کے لیے نحوی ترکیب میں ' کا ملا' 'یا' تا ما' 'جیسے الفاظ مقدر ماننے کی بالکل ضرورت نہیں بلکہ ایسا کرنا ایک فتم کی بدذوقی ہے 'ہرزبان کا بیام محاورہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی صفت بہت ناقص اور کمزور ور درجہ کی ہوتو اُس کو کا لعدم قرار دیے کراس کی مطلق نفی کردی جاتی ہے خاص کردعوت و خطابت اور ترجیب میں یہی طرنے بیان زیادہ موزوں اور زیادہ مفید مطلب ہوتا ہے۔

مثلاً یمی صدیث ہے جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے زنا اور چوری اور خونِ ناحق وغیرہ گنا ہوں کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ' ان کا کرنے والا جس وقت بیتا پاک کام کرتا ہے وہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا۔''اگر بجائے اس کے آپ یوں فرماتے کہ ''اُس وقت اُس کا ایمان کا مل نہیں ہوتا' تو اس میں کوئی زور اور وزن نہیں ہوتا اور تر ہیب وتخو لیف جو صدیث کامقصد ہے وہ بالکل فوت ہوجا تا یا مثلاً پہلے بیصدیث گزر چکی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے اکثر خطبات میں ارشاد فر مایا کرتے ہے کہ' لا ایمان کئی الله علیہ وسلم اپنے اکثر خطبات میں ارشاد فر مایا کرتے ہے کہ' لا ایمان کئی الا اَمان کئے کہ وَلا وین کمن الا عَدُدُ لَذُ '' (جس میں امانت نہیں اُس میں ایمان کہیں اور جس میں عبد کی پابند کی نہیں اس کا دین میں حصر نہیں ) اب اگر جبائے اس کے صرح الفاظ میں یہ فرمایا جاتا کہ'' جس میں امانت نہیں وہ مؤمن کا مل نہیں اور جو عبد کا پابند نہیں وہ بوراد بندار نہیں' تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ زوراور اثر بالکل نہوتا جو حدیث کے موجود الفاظ میں ہے۔ بہر حال دعوت وموعظت اور انذار وتر بیب جوان حدیثوں کا مل مقصد ہے اس کے لیے بہی طرزیان صحیح اور زیادہ موزوں و خوبصور ت ہے۔

وسوسے برمواخذہ بیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: اللہ تعالی نے میری اُمت ہے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف کردیا ہے ان پرکوئی مواخذہ نہ ہوگا جب تک اُن پڑل نہ ہواور زبان ہے نہ کہا جائے۔ (بخاری وسلم) تشریخ: .....انسان کے دل میں بعض اوقات بڑے گندے خیالات اور خطرات آتے ہیں اور بھی بھی مشرانہ اور طحدانہ سوالات و اعتر اضات بھی دل و د ماغ کو پریثان کرتے ہیں اس حدیث میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ بیہ خیالات اور وساوس جب تک کہ صرف خیالات اور وساوس ہیں ان پر اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی مواخذہ جب بھی خیالات اور وساوس کی حدسے بڑھ کراً س مخص کا قول میا علی بین جا کہ بین تو پھران برمواخذہ اور محاسبہ ہوگا۔

حفرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه بروایت ہے که رسول الله علیه الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ: '' بھی بھی میرے ول میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کرکوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اُن کو زبان سے نکالوں؟''آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:''الله کی حمد اور اس کاشکر ہے جس نے اس کے معاملہ کو وسوسہ کی طرف لوٹا دیا ہے۔'' (ابوداؤد)

خلاف وسادس سے اتنا گھبرائے اور ان کوا تنابراسمجھے کہ زبان سے ادا کرنا بھی اس کو گراں ہؤ بیرخالص ایمانی کیفیت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: لوگوں میں بمیشہ فضول سوالات اور چون و چرا کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ بیا حمقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ نے سب مخلوق کو بیدا کیا ہے تو بھر اللہ کوکس نے بیدا کیا ہے؟ پس جس کواک سے سابقہ بڑے وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دے کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر میر اا بمان ہے۔ (بخاری وسلم)

تشری :....مطلب ہے کہ مؤمن کا روبیان سوالات اور وساوس کے بارے میں ہے ہونا چاہیے کہ وہ سوال کرنے والے آدمی سے یا وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے اور اپ نفس سے صاف کہہ دے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کی روشنی مجھے نصیب ہو چکی ہے اس لیے میرے لیے ہے سوال بالکل قابل غور نہیں جس طرح کی آ تکھوں والے کے لیے ہے سوال قابل غور نہیں کہ سورج میں روشن ہے یا نہیں ؟

### ایمان واسلام کیاہے؟

سفیان بن عبداللہ تقفی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ: ''یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی جامع اورشافی بات بتائے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھر میں کسی ہے اس بارے میں بچھ نہ پوچھوں؟ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہو میں اللہ پر ایمان پر لا یا اور پھر پوری طرح اور ٹھیک ٹھیک اس پر قائم رہو۔' (مسلم شریف)

تشرتے:.....مطلب ہیہ ہے کہ اللہ ہی کوا پنا اللہ اور رب مان کراپنے کوبس اُس کا بندہ بنادواور پھر اس ایمان اور عبدیت کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلنا اپنی زندگی کا دستور بنالو بس یہی کافی ہے۔

سے حدیث ' جوامع الکام' میں ہے ہے' رسول اللہ علیہ وسلم کے جواب کے ان دولفظوں میں اسلام کا پوراخلاصہ آئیا ہے۔ ' ایمان باللہ اورائس پراستفامت' ، ہی اسلام کی خرض و عایت بلکہ اس کی روح ہے۔ ' ایمان باللہ' کا مطلب تو کتاب کے بالکل شروع میں حدیث جبر کیل علیہ السلام کی تشریح میں بیان کیا جا چکا ہے اور استفامت کے معنی میں بلا افراط و تفریط اور بغیر کی کمی اور انحواف کے اللہ کی مقرر کی ہوئی ' صراط متفقیم' پر قائم رہنا اور جمیشہ اُس کی ٹھیک ٹھیک بیروی کرتے رہنا۔ گویا تمام اوامر ونواہی اور جملہ احکام خدا وندی کے صحیح کمل اور دائمی اتباع کا نام استفامت ہے اور ظاہر ہے کہ بندوں کے لیے اس حدی کے قرمایا ہے:

ألِاسْتِهَامَةُ خَيْرٌ مِنْ آلْفِ كَوَامَةٍ. (لِيمْنَ استَقَامَت بِرَارُول كَرَامَوْل عِبْبِتَرَاوُر بِالاترب بہر حال استفامت وہ چیز ہے کہ اس کی تعلیم کے بعد کسی اور سبق کے لینے کی ضرورت نہیں رہتی اور بس وہی انسان کیلئے کافی ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی جگہ انسان کی سعادت اور فلاح کوایمان باللہ اوراستقامت ہی ہے وابستہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت ہے ۔ إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُونُونَ أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِیْنَ فِیْهَا جَزَاءً م بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ (الاحقاف ۱۳:۳۲) ''بیٹک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہی ہے (اور ہم ای کے بندے ہیں) اور پیم ای کے بندے ہیں) اور پیم وہ اس بے متنقیم رہے تو انہیں کوئی خوف وخطر نہیں اور نہ اُن کورنی وٹم ہوگا وہ سب جنتی ہیں' این اس بر متنقیم رہے تو انہیں وہ جنت ہی ہیں ہمیشہ رہیں گے۔''

بلکہ "اِرُ جَاعُ اَلْسُنَّةِ اِلَی الْکِتَابِ" کے اصول پر کہا جاسکتا ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبدالقد تقفی کو یہ جواب شاید ایس بی آیات کی روشی میں ویا بوگا۔ حضرت تمیم داری ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: وین نام ہے ' خلوص اور وفا داری' کا۔ ہم نے عرض کیا کہ کس کے ساتھ خلوص اور وفا داری ؟ ارشاد فرمایا: اللہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے سرداروں' پیشواؤں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ۔ (مسلم)

تشریخ: .....بیرحدیث بھی ''جوامع الگلم'' میں سے ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کل مقاصد دین کو بیرحدیث جامع ہے اور اس پرعمل کرلینا گویا دین کے پورے منشاء کو اوا کر دینا ہے کیونکہ دین کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کے مضمون سے باہر رہ گیا ہو۔ اس اجمال کی تفصیل بیہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کتاب اللہ رسول اللہ علیہ وسلم' آئمہ اُمت و پیشوایان طمت اور عوام مسلمانوں کے ساتھ خلوص و وفا داری کو دین بتا ایا گیا ہے اور بہی کل دین ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ اخلاص و وفا داری کو دین بتا ایا گیا ہے اور بہی کل دین ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ معرفت حاصل کی جائے' اس کی مطلب بیہ ہے کہ اُس پر ایمان لا یا جائے' اس کی اطاعت وعبادت کی جائے' اُس کی اطاعت وعبادت کی جائے' اُس کی اطاعت وعبادت کی جائے' اُس کے ساتھ کہ کوشر یک نہ کیا جائے اور مالک ومقدر جائے ہوئے اُس کی جائے' اُس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کیا جائے اور مالک ومقدر جائے ہوئے اُس کی جائے' اُس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کیا جائے اور مالک ومقدر جائے ہوئے اُس

اور کتاب اللہ کے ساتھ وفا داری ہیہ ہے کہ اُس پرایمان لایا جائے 'اس کاحق عظمت ادا کیا جائے 'اس کاعلم حاصل کیا جائے 'اس کاعلم بھیلایا جائے 'اس بڑمل کیا جائے۔

کیا جائے 'اس کاعلم حاصل کیا جائے 'اس کاعلم بھیلایا جائے 'اس بڑمل کیا جائے۔

علی مذارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص و دفا ہیہ ہے کہ اُن کی تصدیق کی

جائے 'تعظیم و تو قیر کی جائے 'ان سے ان کی تعلیمات اور اُن کی سنتوں ہے محبت کی جائے اور دل و جان سے اُن کی بیروی و غلامی میں اپنی نجات مجھی جائے۔

اور آئمہ مسلمین (یعنی مسلمانوں کے سرداروں اور چیشواؤں کا کموں اور ہنماؤں)
کے ساتھ خلوص و وفاداری ہے ہے کہ اُن کی ذمہ دار یوں کی ادائیگی میں اُن کی مدد کی جائے اُن کے ساتھ خلوص و فاداری ہے کہ اُن کی فرمہ دار یوں کی ادائیگی میں اُن کی مدد کی جائے ان کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے اور اگر اُن سے کوئی غفلت اور خلطی ہوتی اُظر آئے تو بہتر طریقہ پراُس کی اصلاح اور در تنگی کی کوشش کی جائے 'اجھے مشوروں سے دریغ نہ کیا جائے اور معروف کی حد تک اُن کی بات مانی جائے۔

اور عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص و وفایہ ہے کہ اُن کی ہمدردی و خیر خواہی کا پورا پورا خیال رکھا جائے' اُن کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے' جائز اور ممکن خدمت اور مدد سے دریغ نہ کیا جائے۔الغرض علی فرق مراتب ان کے جوحقوق عظمت و شفقت اور خدمت وتعاون کے مقرر ہیں اُن کوا دا کیا جائے۔

اں تفصیل سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ بیر صدیث کس طرح بچرے دین کو حاوی ہے اور دین کے تمام شعبوں کو اِن مختصر لفظوں میں کس طرح ادا کر دیا گیا ہے اور اس پر سمجھ طور سے عمل کرنا گویا بچرے دین پرعمل کرنا ہے۔

# ایمان سیکھنا ضروری ہے

حضرت جی کا ندهلوی رحمه الله این خطبات میں فر ماتے ہیں۔ سب سے بڑی مایہ جس کے حاصل کئے بغیر انسان کی زندگی خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ وہ ہے ایمان کا سیکھنا۔اپنے یقینوں کوموڑ نا۔اول تو ایمان کے بغیرعمل قبول نہیں ہوں گے۔اور دوسرے ایمان کے بغیر عمل پرا متنقامت حاصل نہیں ہوتی۔اس کاثمرہ بھی مرتب نہیں ہوگا۔ یا بہت سے بہت اگر جما بھی رہا تو اس کا تمرہ مرتب بیس ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے ایمانوں کی طرف متوجہ بیں تبلیغ میں لگیں کم ،جمیں کم اور جب کرنی آ جائے تو گھروں پر جا کر بیٹے جائیں۔ یقین نہیں سکھا عمل سکھ لیا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھایا۔ایمان سکھا کرعمل کاسلسلہ قائم کیا گیا۔ یہاں لوگ ایمان نہیں سکھتے عمل سکھ لیتے ہیں۔ ا چھے ہے اچھے مل موجود کیکن دنیا میں جو تیاں کھار ہے ہیں۔ جا ہے دنیا ترقی میں کہیں پہنچ گئی ہے۔رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے عمل ان سب نقتوں کو گرانے کی طاقت رکھتے ئيں ، ہم نے ایمان نہ سکھا۔ نداس کا داعیہ، نہ وئی فکر تبلیغ میں دوسم کے آ دمی نکے۔ ایک تو کمائی والے، کمائی میں سے ندکلیں گے، اپنی کمائی کے اردگر دچکر کا منے رہیں گے۔ دس دن کو دیکھا کمائی ہے فرصت کا موقعہ ہے تو دی دن کوآ گیا۔ یقین ایک خاص شکل کے ساتھ ہے۔اس یقین کو باقی رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کو،روز ور کھنے کو، جج کرنے کو تبلیغ اُعلیم ، ذکر کرنے کو تیار ہیں۔ایمان سکھنے کو تیار نہیں،ایمان کے بغیر کمل ایسا جیسے بغیر کرنٹ کے جلی کا تار،

ایمان بغیر ممل بگاڑ بیدا کرتاہے

آج شیطان عمل ہے زیادہ نہیں روکتا عمل اگر اس نے کر ہی لیا تو کیا خوش فہمی

بیدا ہوئی ۔اگر عمل کرلیا تو میری قتم تیار ہوگی ۔ایے بنیں کے جوراندہ درگاہ ہوں عمل ے آ دمی کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آ دمی کے پاس ایمان کی قوت نہ ہوتو عمل سے مر ہے ہے۔ عمل کیا ، بروائی بیدا ہوگئ ،شبرت کا جذبہ آ گیا ، یمل منہ بر تھینج کر مارا جائے گا۔حضور نے فرمایا: سب سے پہلے آخرت میں تین آ دمی پیش ہوں گے ، ایک پڑھا ہوا، صدقہ اور خیرات کرنے والا اور شہید، ہم نے مجتمے قرآن دیا تھا تونے کیا کیا تھا؟ آپ نے جوقر آن دیا تھا میں نے خوب عمل کیا ، رات کونماز پڑ ھتا تھا دن کو ویسے نماز پڑھتا تھا۔جھوٹ بولتا ہے ،تونے بڑا بھاری بزرگ بنے کے واسطے کیا ،نیت ٹھیک نہیں تھی ، نیت غیر کی تھی ۔ اگر یقین ٹھیک ہوتا تو نیت بھی ٹھیک ہوتی ۔ حدیثوں میں آیا ہے عمل صرف اللہ کی رضا کے لئے ہوتو قبول ہوتا ہے۔ یقین کمزور ہے تو نیت غیراللہ کی بن جاو تکی۔اس کے یاؤں پکڑ کراٹھایا جائے گا۔اورجہنم میں ڈال دیا جائےگا۔ یہ ہیں یڑھے لکھے عمل کرنے والے جنہوں نے اللہ کے غیر کیلئے عمل کیا۔ (ووسرا کیے گا)اے الله میں نے خوب مدرسوں میں ، خانقا ہوں میں بیبدلٹایا۔ (جواب دیا جائے گا) لوگوں نے مجھے تی کہدلیا، میرے یاس تیرے لئے کچھنیں ہے، تیسرے نمبریروہ (ہوگا)جو خود خدا کے راستہ میں نکلتا تھا ، بھی جان کی بھی پرواہ نہیں گی۔

یہ تین آ دمی ہیں جن ہے دوزخ کوسب سے پہلے بھرا جائے گا۔ جنہوں نے ( کمزور ایمان کے ساتھ ) عمل کئے ،ان کا پی حشر بنے گا (اور ) جنہوں نے (ایمان ) عاصل نہیں کیا اور عمل بھی نہیں کئے تو ان کو تو بغیر بوجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ خدا کی ہاتوں پر یقین آ جائے گا تو اس کے او پر سب کچھ طے گا ،علم آ گیا ،عمل نہیں آیا تو دوزخ ۔ علم نہ آیا عمل نہ آیا تو دوزخ ، اور اگر علم آ گیا اور عمل بھی کرلیا (لیکن ) یقین نہ آیا تو دوزخ ۔ اول تو جنت (صرف ) ایمان پر طے گی ،شرک والوں کے مقابلہ میں ایمان سے جیکایا جائے گا عمل سے نہیں ۔ اصل چیز سیمنے کی ہے ، ایمان ،اور بیا یمان سیمنے کو تیا نہیں ۔

ایک تو کمانے والے (جن کا) پورایقین اپنی کمائی پر ہے۔ دوسراطبقہ وہ ہے جو کما تا نہیں ، زبان ہے کہیں کہ اللہ دیویں۔ کسی نہ کسی پریقین رکھیں کہ فلاں کر دے گا۔ تبلیغ تو خوب ہور ہی ، اندر سے ٹٹواوتو اس کے دل کے اندر گوبر بھرا ہوا ہوگا۔ ایمان کے لئے علم ، ایمان ہی کے لئے ہے نماز ، روز ہ ، حج ، زکلو ہ۔

#### مرنے والے سے پہلاسوال

آخريس سيب كهجوآ وي ايمان برم علاوه جائے كاجنت ميں -آخر كى دعاجھي سيب كة جيے زنده رکھ ملوں برزنده رکھ،اور مارے توايمان بر مار "ربيدعا) مرنے والے كے لئے نہیں مانگتے ،اپنے لئے مانگتے ہیں ،مرنے والاتو مرگیا۔اس کی دعاتویہ ہےالھم اغفرلحسینا۔ مرنے والا ایمان برمرایا شرک برمرایہ تو اللہ ہی جانے ۔قبر میں جاتے ہی بیسوال ہوگا کہ تیرا یا لنے والا کون ہے؟ آ دمی اینے ذہن میں جس سے بلا ہواس کی ہر وقت رعایت کرے۔ زمیندار کے ذہن میں یہ بیٹا ہوا ہے کہ میں زمیندارے سے بلول گا۔ جا ہے کتنا ہی سمجھالو، بارش ہوگئی، بغیر بھیتی کے ملتے نہیں کھیتی بغیر بیل کے نہیں، بیل بغیر ببیہ کے نہیں، سود برقر ضالیا ، بیل خریدلیا، زمینداروں کی اکثریت آج ایسی ہی ملے گی کھیتی ہے ہیں بلتا، اللہ یا لتے ہیں۔ جس کایقین ہوگا اللہ سے ملنے کا قرضہ نہ ملاتو وہ بیل خرید نے کا ارادہ نکال دے گا۔ بٹائی پر دے دے گا۔ یا وہ کام کرے گا جس ہے بیل کے بغیر کام چل جائے۔جعلی بھی ڈھوسکتا ہے۔جس کا یقین یہ ہے کہ زمیندارے سے چل رہا ہول وہ سود بھی لے لیے ہ، رشوت بھی دے ہے، جھوٹے بیان بھی دے ہے، مرابیآ دمی ،مرتے بی پہلاسوال (بوگا) کہ تیرایا لئے والا کون ہے؟ كمانے والے يا نہ كمانے والا بھى \_كوئى ضرورت آكريزے كى (يول كہيں كے) بيرصاحب یوں کردیں گے بنشی جی یوں کردیں گے ، مرتے ہی پوری زندگی کا خلاصہ یو جھ لیا کہ بتا تیرا یا لنے والا کون ہے؟ اگریدیفین لے کر گیا کہ خدایا آتا ہے، نہ کمائی ہے، نہ کی شکل وصورت ہے ملنے کاتعلق اگر ساری دنیا میں کوئی نہ ہوتو بھی اللہ مجھے پالیس گے۔تو حجبٹ کہددے گا کہ میرے یا لنے والے اللہ ہیں۔ اگر ول میں نہیں تو زبان سے کیے نکے گا۔مثق کرے ول میں یہ بات لے گیا کہ بالکل کہیں ہے نبیں بلتا۔ ندوکان سے نہ کھیتیوں ہے،اس کے لئے تیاریاں بھی کیس ، کمائی کی پرواہ نہ کی ، آ دمیوں پرنگاہ نہ ڈالی ، جان پر تکلیفیں اٹھا کیں ،اور محنت کرتے کرتے وقت گز اردیا۔ ہر حکم کو پورا کیا، کمایا تو حجموث نہیں بولا ،سوذہیں دیا، رشوتیں نہیں دیں،آبروریزی نہ

کی۔اللہ کا تھم پورا کروں گا اللہ پالیں گے۔ بوائی کے وقت آ واز لگادی توای وقت دوڑ گیا۔کوئی صورت نہیں بی پلنے کی۔ جہاں گیاسب نے جھنڈی دکھادی۔مولوی نے ، بیر نے ،شتی جی نے جھنڈی دکھادی۔اللہ زمین پھاڑ کر دے دے جھنڈی دکھادی۔اللہ پالنے والے ہیں۔سب کو چھوڑ کرچل دیا۔اللہ زمین پھاڑ کر دے دے گا۔جس کا اپنے پلنے کے بارے میں غیراللہ سے یقین ٹوٹ جائے ،خدا سے یقین جڑ جائے تو بیا بیان والا بنے گا۔ جب بیہ تیاری کر کے جائے گاتو کہددے گا کہ اللہ بی پالنے والے حضور کہ چھی طرح بتا گئے صاف صاف ۔ جاتے ہی پوچھیں گے کہ تیرارب کون ہے؟ دیکھنار شخے سے جواب نہیں دے سکے گا۔ دل میں رکھنے سے جواب دے سکے گا۔ جب کہد دیا کہ اللہ پالنے والے تھتو تم نے اللہ سے پلنے کے واسطے کیا طریقہ والے ہیں ،اچھا یہ بتلاؤ جب اللہ پالنے والے تھتو تم نے اللہ سے پلنے کے واسطے کیا طریقہ اختیار کیا تھا ،انڈین پونین کے طریقہ پر بلاکر تا تھا ،امریکہ ،روس اختیار کیا تھا ، بیتو کہدنہ سکے گا کیونکہ اس کی پٹائی ہور ہی ہے۔ ہاہا کرے گا۔

#### د وسر اسوال

(پھر پوچھا جائے گا) ہتاؤان آ دمی گوکیا کہو؟ پیسے آگئے تو الی کوٹھی بنا کیں گے جیسی فلال نے بنائی ،جن کی زبان پر جان و مال خرچ کرنے میں غیرچ ھے ہوئے تھے وہ نہ کہہ سکے گا کون ہیں؟ جن کی زبان پر حضور کچ ھے ہوئے تھے وہ کہہ سکے گا کہ یہ ہمارے نبی پاک ہیں علم پر زبان نہیں بولے گی ۔ ایمان وعمل پر بولے گی ۔ خشوع کی تقریر ہورہی ہے ، خشوع کا پہنے نہیں ۔ خدمت خلق کی ایمان کی ایمان پر کا پہنے نہیں ۔ خدمت خلق کی تقریر ہودی ، مشرک ، بت پر ست ملحد خدا پر تقریر کر سکتا ہے ، نفر انی و زراء ، ہندو تقریر ہو ، ایک یہودی ، مشرک ، بت پر ست ملحد خدا پر تقریر کر سکتا ہے ، نفر انی و زراء ، ہندو پنڈ ت ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ، اسلام پر خوب بول جاویں ہیں ۔ حضور کے مانے بغیر بھی حضور پر تقریر ہو گئی ہے۔ یقین کی علامت بولنا نہیں ہے ، آج غیر مسلم بھی بول رہے ہیں ،

#### يقين بيداكرنا

ساری بات ایمان سیکھنا ہے۔ یقین موڑنے میں وہ یقین بیدا کرنا ہے جومحم کے کر

آئے۔اللہ اکبر اللہ بہت ہی بڑے ہیں۔ساتوں زمین وا سان کے ایک علم کے مقابلہ میں وہم کے رابر نہیں ،عرش ،فرش ،کری ،سب ٹوٹ کر گر جا کیں۔ایک حکم ہے اس سب سے زیادہ بنا کر دکھلا دیں۔ان کا ان کے ان کے مقابلہ میں ایک ذرہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔اللہ عزت دینے میں ،ذلت دینے میں ،اللہ پیدا کرنے میں بہت بڑے ہیں۔ اللہ عطی ،اللہ اکبر ، اللہ اکبر ، رنج دینے میں بہت بڑے ہیں۔ پٹائی لا کیں توالی بٹائی لا کیں کہتم تصور نہ کرسکو۔ایک آدھ بات میں نہیں ، ہر بات میں بڑے ہیں ، چھینے میں بہت بڑے ہیں ،قصور نہ کرسکو۔ایک آدھ بات میں نہیں ، ہر بات میں بڑے ہیں ، چھینے میں بہت بڑے ہیں ،تصور نہ کرسکوکیا چھین سکتے ہیں۔ جھکانے پر آکیں تو تمہارے جھکانے بر آکیں تو تمہارے جھکانے میں بہت بڑے۔مسلط کرنے برآکیں تو تیونی کواس طرح مسلط کردیں کہ بیا بیٹم والے بھی شہر میں بہت بڑے۔مسلط کرنے برآکی میں تو چیونی کواس طرح مسلط کردیں کہ بیا سے والے بھی کی ضرورت نہیں۔اس میں ان کوغیر کی ضرورت نہیں۔ان سب کے بغیر جو چا ہیں گردیں گے۔ ہر چیز کے پہلے کوقد رہ سے بغیراس کی جنس کے بنایا تھا۔ساتوں زمین وا سان کے بغیر جو چا ہیں بنادیں۔ چیز وں کے بغیر بوج چا ہیں بنادیں۔ چیز وں کے بغیر جو چا ہیں بنادیں۔ چیز وں کے بغیر بین دیں ، پیز وں کے بغیر عیں اس بین دیں ، پیز وں کے بغیر عیں اس بین دیں ، پیز وں کے بغیر عین وا سان کے بغیر بین دیں ، پیز وں کے بغیر عین وا سان کے بغیر کیں ہیں ہیں ہیں کے بین اور کی کو بین کی کو بین کی کو بین کو بین

#### در حقیقت الله بی سب سے برا ہے

بڑائیوں کواگرایک دوسرے کی چلے جاؤ۔ چیونی اپنے بچوں سے بڑی ہے، چلتے چلتے اسرافیل تک لے جاؤ، طاقت کے اعتبارے شکل کے اعتبار سے جرئیل کاقد ساتوں زمین واسمان جتنا بڑا ہے۔ ینچے سے لے کر چھوٹے سے بڑے ہوتے چلے گئے۔ مقابلہ میں بڑائی چھوٹائی غیروں کے اعتبار سے بولی جاتی ہے۔ خدا کے اعتبار بیا بولی جاتی۔ حقیقت کے اعتبار سے ایک اللہ بڑے ہیں اور سارے چھوٹے ہیں۔ یہ جو بچھ تمہارے سامنے ہے کے اعتبار سے ایک اللہ بڑے ہوئے والے سامنے ہے میں اور سارے چھوٹے ہیں۔ یہ جو بچھ تمہارے سامنے ہے یہ سب بچھ بڑے سے ہوا ہے چھوٹے سے نہیں ہوا۔ انبیاء جتنے ہوئے یہ اس بڑے ہوئے اسرافیل کوالی طاقت والا بنایا سب کے بغیر محض اپنی اور کی سے نہیں ہوئے۔ بڑے نے اسرافیل کوالی طاقت والا بنایا سب کے بغیر محض اپنی قد رہ سے ، یہ حالات جو تم و نیا میں و کھے رہے ہو یہ حالات اس بڑے بیں۔ آخر میں کیا کہیں اللہ اکر اللہ الا اللہ ۔ ایک دن وہ بڑا اپنی بڑائی کوتوڑنے پر لائے گا

کوئی بھی ندرہے گا۔ وہ اکیلا رہ جائے گا۔ یہ یقین بنانا ہے۔ سب کی بڑائی دل سے نکل جائے۔ میراتو بہت بڑا زمیندارہ ہے میں کیسے جاؤں۔ شیطان کہیں کے تو اس زمیندارہ کو بڑا کہدرہا ہے۔ ساتویں زمین و آسان بھی بڑے نیں ۔ تو اس صدروزیر کو بڑا کہدرہا ہے۔ یہاں تو وہ ملک الموت بھی بڑا نہیں جوان سب کی جان ایک وقت میں زکال لے ۔ لوگوں کو بڑا کہدرہا ہے یہاں تو اس افعال میں بڑا کہدرہا ہے یہاں تو اسرافیل بھی بڑا نہیں۔

### صرف ایک برائی دل میں بیٹاؤ

اپ جتے مسئے ہیں (ان کے) چاروں طرف سلسلے جارہے ہیں۔ جب (ایک) سلسلہ کود کھنا شروع کرو گے بڑا لمبا چوڑادکھائی دےگا۔ نوکروں میں ، آقاؤں میں جاؤ ، خارجہ میں ، داخلہ میں جاؤ بڑا سلسلہ ہے۔ زمین و آسان خود ہی چھوٹے ہیں۔ (ای طرح) ان کے اندر کے سارے سلسلے چھوٹے ہیں۔ اپنی محنت سے یقین موڑ تا ہے۔ ساتوں زمین و آسان سے یقین موڑ تا ہے۔ ساتوں زمین و آسان سے یقین موڑ تا ہے۔ اللہ کی بڑائی دل میں بھلاؤ۔ ہمیں اللہ اکبر، لا اللہ الا اللہ ، سجان اللہ ، الحمد للہ آجائے۔ (باتی )اور (سب) چھوٹے۔ آجائے۔ (باتی )اور (سب) جھوٹے۔ بہت بڑی اللہ کے علاوہ سے ہوتا نہیں۔ اللہ اکبر جب آبا جب جو چیز سامنے آئی۔ بہت بڑی

اللہ کے علاوہ سے ہوتانہیں۔اللہ اکبر جب آیا جب جو چیز سامنے آئی۔ بہت بڑی کوشی (دیکھی) تو کہہز مین وآسان بھی بڑانہیں کوشی ہے کیا ہوگا۔

## تعریقیں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں

سجان الله۔میراخداعاجز ہونے سے پاک ہے۔ضعف سے ہرنامناسب سے پاک ہے۔اللہ پاک ہےاس سے کہ پیسے کا ممکان کا پابند ہو۔

جو پھوٹونے نئی میں دیکھا (یااس کی تعریف کی )اس کی تعریف خدا کی طرف اوٹے گ۔
نئی میں جو پھونظر آتا ہے خدانے رکھا ہے۔ حفاظت تیرے مکان سے نہیں ہوئی اس کی تعریف اللہ کی طرف جائے گی۔ سارے قرآن کا خلاصہ ہے کلمہ سوئم۔ اللہ کی طرف جائے گی۔ سارے قرآن کا خلاصہ ہے کلمہ سوئم۔ اللہ کی برائی کا بیان ہے قرآن میں ، نبی بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ بہت بڑے ہیں۔ وکم سلی اللہ علیہ وسلم میں جوئم ہدایت و کیھے ہوں ، نبیس دی ہے۔ خدانے رکھی ہے۔ برزخ میں ویکھنا کیا کیا کرے گا۔ حشر ہووہ ہدایت ویکھنا کیا کیا کرے گا۔ حشر

میں دیکھنا کیا کیا کرے گا۔ جنت میں دوزخ میں دیکھنا کیا کیا کرے گا۔ ابھی کیا دیکھا ہے۔ بھوزے میں ہو،خدا کی قدرت کے تماشے اور شکلیں دیکھنا آ گے کیا کیا آ تمیں گی۔

#### اعمال کا چیزوں سے مقابلہ

اب یقین دیکھنا۔ یقین کے بنانے کے واسطے عمل دیئے گئے میں عملوں میں مقابلہ چیز کا رکھ دیا گیا۔ مقابلہ کے درجات رکھ دیئے گئے۔ نماز مقابلہ ہے کمائیوں ہے ،گھریلو کاموں ہے،معاشرت کے کاموں ہے،روز ہ جج بھی مقابلہ ہے۔ خدا کے راستہ کی نقل و حرکت،ایمان کی ، دین کی مخت بھی مقابلہ ہے۔ دنیا کے جورائے نظام میں نقشے ہیں یہ یا نجوں چیزیں مقابلہ میں ان ہے نکل کر۔ جتنا انسان ان یانج کے لئے نقتوں سے نکلے گا تنا ایمان آئے گا۔جس درجہ کامقابلہ کرو گے اتناایمان تمہاراتوی ہوگا۔ ایک آ دمی نماز کے واسطے بندرہ من لگائے۔مقابلہ کیا بندرہ منٹ۔روزہ رکھ کرسارے کام کرتارہا۔ بیمقابلہ بہت جھوٹے درجہ میں ہے۔ ہوائی جہازے ۱۵ دن میں جج کر کے آگیا، بندرہ دن کا مقابلہ رہا۔ زکو ہ کے لے • ٢٥ رو بے دے گیا ، کہیں لگا دینا تھوڑی مقدار میں مقابلہ ہوا ، ایمان تھوڑ اسا آئے گا۔ ایک مقابلہ ہوگا ، مالۂ مانلید ۔ سکینے کے واسطے بوراوقت دیا۔ حج کی معلومات کیس نیبت جھوڑ ، جھوٹ جچیوڑ ، گالی بکناختم کر ، ایثار کی عادت ڈال نماز کی تعلیم کی ، ذکر کی مشق کی ، جنت کا تصور باندھنے کی مثق کی ، حج کاعلم حاصل کرنے کی مثق کی۔ دو حیار ماہ پہلے ہے تیاری میں وقت لگایا۔ ۲ (حیار) ماہ حج میں لگائے۔ اب مقابلہ بن گیا۔ صرف حج کرنے ہے مقابلہ نہ بنا۔ ساری چیزیں معلوم کرنے میں اور پھراس عمل کرنے میں وقت لگے لگا۔ قصور معاف كرائے \_غيبت معاف كرائي ،نمازير وقت لگايا ،نفع نقصان يجھے \_سود جيمور ئي غيبت جيمور ے گا تو نماز قبول ہوگی کے نماز کودو گھنے کی نماز کواڑھائی گھنے گئے، جتنا نماز کی محنت پرآتا چلا گیا ،ایمان برهتا چلا گیا۔خدا کی برائی دل میں جیٹھے گی ، جتنا نماز کی محنت میں وقت زیادہ لگے گا۔ نماز کے بارے میں بیٹھ کرسننااور یقین کواس کے مطابق بنا نا۔

#### سب سے بردامقابلہ

سب سے بڑا مقابلہ تبلیغ سے بنآ ہے۔ جج کا وقت مقرر۔ رمضان کا وقت مقرر

ہے۔ نماز کاوفت مقرر ہے۔ پہلے ہے انتظار کر لےگا۔ اچا تک مقابلہ آکر پڑے گا، جس
کی پہلے ہے کچھ خبر نہیں وہ ہے جبلیغی مقابلہ ، حج کے اعتبار ہے تر تیب لگا لےگا۔ اصل
مقابلہ جو آکر پڑے گا ( کہا جائے گا کہ ) جلیغ میں چل اللہ ہمیں پالنے والے ہیں۔
سار ہے انتظام جس میں ٹو میں گے۔ ادھر بچہ بیار ہور ہا ہے۔ جبحت ہور ہا ہے۔ دیوار
کوٹ ربی ہے۔ جماعت بن گئ ہے ، اس کا سنجا لئے والاکوئی نہیں۔ تو چلا جا۔ اس طرح
کچگا جلیغ تو ہو جائے ایمان نہ آئے۔ اس طرح کہدو ہے کہ کل کو چلا جاؤں گا تو کعب خبیا حال بن جائے گا۔ وہ تو بدر جبیا حال بنادیں گے۔ اچا تک لاکر بات ڈالیس گے۔
جبیا حال بن جائے گا۔ وہ تو بدر جبیا حال بنادیں گے۔ اچا تک لاکر بات ڈالیس گے۔
مشی جی میر سے بیونت نہیں۔ میری تو طبیعت خراب ہور ہی ہے۔ اب ایمان نہ پیدا ہوگا۔
مقابلہ آئے گا۔ جب اللہ کی بات کرنے میں پڑ جائے تو کوئی چیز دیکھنے کی ہے نہیں۔ وہ ی مقابلہ آئے گا۔ وہ اللہ ہے۔ میری ترکیب وقد ہر سے نہیں چلتے اللہ ہی پالتے ہیں۔ سواری نہیں تھی بغیر سواری کے چل دیار نہیں تھی ہوں اللہ جس پرز د پڑی ۔ اللہ خوش ہوں بغیر سواری کے چل دیئے ۔ میری ترکیب وقد ہیر سے نہیں خال ہے جس پرز د پڑی ۔ اللہ خوش ہوں بغیر سواری کے چل دیار ہے ۔ کے مقابلہ ہے آئے گا ایمان۔ یہ جس خار جی خار جی ۔ اللہ خوش ہوں بغیر سواری کے چل دیار ہوں گا کہان۔ یہ جس خار دی ہوں ۔ اللہ خوش ہوں

## داخلی مقابلے

خارجی مقابلہ کرنا آجائے تو داخلی مقابلہ پڑے گا۔ اس کمائی میں سوونہ ہو۔ اس وقت سود پرلیس تو بچاس ہزار بن جا کیں گے۔ بغیر سود کے پانچ سوبنیں تو وہ لینے ہیں۔ پانچ ہزار پرلات مارنی ہے۔ مقابلہ پڑے گا،تھوڑی کی رشوت دے دوں تو دس بیگھہ سے بچاس بیگھہ بن جا کیں تو رشوت نہیں و بنی تو رشوت نہیں دین جا کی اللہ خارات ہو جا کیں گے۔ پیے ہاتھ میں آگئو تو بھی مقابلہ ، کوٹھیاں یوں کہیں گی تو بھی ایس بی بنا۔ جھے یہ سارے نقشے نہیں بنانے۔ جھے حضرت محمد کے تھم پر جان و مال کوخرج کرتا ہے۔ چپہ چپہ پر مقابلہ ہے۔ پھر ایمان میں بھی کہا کہ خال مالی میں بھی رہتی دنیا تک عزت قائم رہے گی۔ جب اللہ عزت ویں گے تو اللہ کہا کہ بیت بڑے ہیں۔ جب اللہ عزت ویں گے تو اللہ بہت بڑے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آج تک چل رہی ہے۔ آخرت میں باتی رہنے والا نقشہ ہوگا۔ اگر یہ داستہ سکھنا وسلم کی عزت آج تک چل رہی ہے آخرت میں باتی رہنے والا نقشہ ہوگا۔ اگر یہ داستہ سکھنا

ہے تو مقابلہ کے واسطے تیار ہو جاؤ ، زندگی کے اندراپنے ایمان عکینے کے لئے اپنے اینے اپنے نقشے کے مقابلہ کے لئے اپنے اپنے اسٹے مقابلہ کے لئے تیار ہو جاؤ۔ (خطبات مفرت بی)

#### دل میں اللہ کی بڑائی

حضرت جی مولا نامحمہ یوسف کا ندھلوی رحمہ اللہ اسے خطبات میں فر ماتے ہیں۔ جب الله كى بردائى ہے دل تمہارا بحر جائے تو بردے بردے بہادروں كے دل لرز جائيں گے ، شیر اور از وھا اور ہتھیاروں والے لرز جائیں گے۔ ہرایک جیموٹا نظر آئے ، ساتوں آ سان جھوٹے نظرآ کیں ،اس کی بڑائی کے آ گے انبیاء جھوٹے نظرآ کیں ، ہمارے آ گے بڑے ہیں،اللہ کے آگے بہت جھوٹے ہیں،وہ نبیون میں بڑے ہیں،حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتوں کے اعتبارے ہارے بڑے ہیں ، اللہ رب العزت جتنا ہارے بڑے ہیں اتنے ہی اعتبارات ہے محمر کے بڑے ہیں۔ چیونی ،مجھر، مکوڑا، شیر، بہاڑ، آسان ایک دوسرے سے بڑے چھوٹے ہیں۔ انبیاء کی بڑائی ، مخلوقات سے بڑے ہیں کیکن خداکی ذات کے مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دم مارنے کی طاقت نہیں ، نبیوٹ کی بڑائی اس طرح کی نہیں کہ خدا کے محاذات میں کہیں آویں۔جیسے خدا کے مقابلہ میں ہم جیموٹے ہیں ، سارے نبی ای طرح اللہ کے مقابلہ میں جھوٹے ہیں۔ باب کسی ہینے کی بات کو بہت سنتا ہ، بہت سے بچے ہیں۔خدا کے ساتھ میں ولیی جھوٹائی کاتعلق ہے،ایسے جھوٹے ہیں کہ جواللہ ہے ما تکتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، وہ بڑے ہیں ای لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹا مان لیا، جیسے حفرت عیسی کے بارے میں عیسائیوں نے کہا کہ بیاتے بڑے ہیں کہ خدا كى جنس ہے ہو گئے نہيں بھائى اللہ قادر بیں ،اللہ خالق بیں ، يى تلوق ہے ،ايك آ دى اپنى لکڑی آگ میں ڈال دے ، کبو گے بردا ظالم ہے؟ بنبیں بھائی۔اللہ اگر جا بیں تو سارے نبیوں کوآ گ میں ڈال دیں ، بیسب خدا کی ملک ہے۔ پہلی بات جوہمیں دی گئی ، اپنی یرورش وحفاظت کے واسطے اللہ کی بڑائی کو لے کر در در چھرو۔صحابہ نے کام ای کو بنالیا۔ اللہ بہت بڑے ہیں ،اللہ کے کہنے کے مطابق چلو گے تو بہت بڑے منافع سے نوازیں گے اوراللّٰہ کا کہنا نہ مانا تو بہت بڑے نقصا نات بھگنتے پڑیں گے۔ (خطبات حضرت جی)

# الله كي بيجان

معرفت كيلئے تين چيزيں ضروری ہيں: (۱) صحبت اہل اللہ (۲) كثرت ذكر اللہ (۳) تفكر في خلق اللہ صحبت المل اللہ

کومقدم اس لئے رکھا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت ہی سے اللہ تعالیٰ کی یاد کا شوق پیدا ہوتا ہے ان کی صورت و کیھ کر اللہ یا و آ جائے ہیں ان کی نورانی گفتگو سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے ذکر کی تو فیق ہوتی ہے۔

فقرخواہی آل بھیجت قائم است ......نزبانت کاری آیدندوست یعنی حق تعالی کاراست صحبت ہی ہے ہے ہوتا ہے نہ کھن زبان کام آئی ہے نہ ہاتھ کام آتا ہے اس واسطے حق تعالی جل شانہ نے قر آن باک میں فرمایا ہے کہ 'اے ایمان والواللہ ہے ڈرو' ابسوال بیدا ہوا کہ ڈریں کیسے ڈرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا جواب بھی حق تعالی نے اس آیت ابسوال بیدا ہوا کہ ڈریں کیسے ڈرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا جواب بھی حق تعالی نے اس آیت میں آگے دیدیا کہ کو نوا مع المصادفین کہ بچوں کے ساتھ رہ پڑوجن کا ظاہراور باطن دونوں خدا کے خوف سے سے ہوں ان کی صحبت کی برکت سے ان کا صدق فی الاعمال اور ان کا صدق فی المقال تمہارے اندر بھی آ جائے گا، یعنی ان کا اندر باہرا یک ہوجو کہتے ہوں اس بڑمل بیرا ہوں۔

کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ
اے اسیران قفس میں نو گرفتآروں میں ہوں
نوحق تعالیٰ نے کیسا ہیارا قانون بتادیا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہوخر بوزے کود کیھ
کرخر بوزہ رنگ بکڑ لیتا ہے اللہ والوں کے ساتھ رہنے اور ان سے تعلق اور رابطہ رکھنے سے
اللہ تعالیٰ سے تعلق مہلے سے زیادہ ہوجاتا ہے۔

#### كثرت ذكرالله

دوسری چیز ہے یعنی اللہ تعالی جل شانہ کو بہت یا دکر نا اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تفکو فی المخلق (لیمنی اللہ کی مخلوق میں غوروفکر) کے انوار ہے فس کے ظلماتی پردے ہٹے چلے جاتے ہیں ذکر کے انوار جب دل میں آتے ہیں تو دل کی تاریکیاں انوارات ہے بدل جاتی ہیں، پہلے جب دل تاریک تھا تو افکار (سوچیں) بھی تاریک ہوتے ہے ابنورافی دل میں افکار بھی نورافی پیدا ہوتے ہیں، ذکر ہے فکر کا جمود (بجمنا) دور ہوجا تا ہے، چو تھے پارہ میں حق تعالیٰ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ ما جمعین کی محبت کا ملہ اور عبدیت کا ملہ کا ذکر کیا ہے وہاں بھی پہلے یند کو ون اللہ ذکر فر مایا کہ وہ لیے بیٹھے چلتے بھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں پھر بعد میں فکر ارشاد فر مایا کہ وکیئے کی نور وفکر کرتے ہیں اور زمین کی بیدائش میں غور وفکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ''اے ہمارے پروردگار! یہ آسان بے میں غور وفکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ''اے ہمارے پروردگار! یہ آسان بے میں غور وفکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ''اے ہمارے پروردگار! یہ آسان بے میں غور وفکر کرتے ہیں کہ ''اے ہمارے پروردگار! یہ آسان بے میں فررات کا ملہ کی صفت گری ہے''۔

بہر حال کثرت ذکر کے انوارات سے ان کی سمجھ الی نورانی ہوگئی جس سے اپنی غلامی اور بندگی کا اور حق تعالیٰ کی عظمت شان کا استحضار بختہ ہوگیا یہی وجہ ہے کہ عارفین باوجود کثرت ذکر وفکر کے عجب اور خود بنی میں مبتلانہیں ہوتے بکہ ڈرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ' یاررب! ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا' کثرت ذکر سے طالب کے اندر جونور بیدا ہوتے ہیں وہ شنخ کے انوار و برکت کو جذب کر لیتے ہیں یعنی نور کھنپنے کی صلاحیت ذکر کے اہتمام سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

### تفكر في خلق الله

(۱) صحبت اہل اللہ ہے کثرت ذکر اللہ کی تو فیق ہوتی ہے۔ (۲) اور کثرت ذکر اللہ کی

برکت نے فکر حرکت میں آتی ہے۔ (۳) پھر ذاکر حق تعالیٰ کی مصنوعات اور مخلوقات میں غور

کرتا ہے اور جہان کا ہر ذرہ ہر پہتا ہے کے کئے معرفت کا دفتر بن جاتا ہے۔

ذکر سے زیادہ فکر سے قرب بڑھتا ہے مگر فکر میں نورانیت ذکر ہی ہے آتی ہے،

حدیث میں ہے کہ'' فکر کا اجر ذکر سے دی درجہ زیادہ ملتا ہے'' اس کی تائید سورہ قمر کی

آخری آیات سے بھی ہوتی ہے کہ'' ہے شک متقین بند ہے باغوں میں ہو نگے یا عمہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس' بیان القرآن میں ہے کہ جنت کے ساتھ قرب بھی نھیب ہوگا، جب تقویٰ کی سے برکات جی تو تقویٰ (ڈر) کیسے پیدا ہو، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فکر ہی سے بیدا ہو تا ہو تا ہے کہ آتی سے بوگا، جب تقویٰ کی سے بیدا ہوتا ہے، اس کی تائید سورہ نا زعات کی آیت سے بھی ہوتی ہے جق تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان مینوں چیز وں پڑھل کی تو فیق د سے آمین ٹارب العلمین ۔ ( کے از مفاین حفرت ڈاکٹر حفیظ اللہ رحمہ اللہ ۔ شارہ نبر 34)

# ايمان كابيجاؤ. كان اور دل ود ماغ كى حفاظت

کان کی حفاظت بہت ضروری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخراس میں کیا حرج ہے کہ دوسرے کی بات من تولینی جائے ، حالانکہ بینہایت خطرناک بات ہے کہ بعض دفعہ کان میں کوئی الی بات پڑجاتی ہے جس سے ایمان خطرے میں پڑجاتا ہے، کان کے راستہ ہے جو بات جاتی ہے وہ بھی دل میں جاتی ہے، آ نکھ ہے د کھے کر جو تاثرات مرتب ہوتے ہیں وہ دل پر مرتب ہوتے ہیں اور کان کی تی ہوئی بات وہ بھی دل میں پہنچتی ہے اس کا بہت خیال رکھنا جا ہے۔ حفزت سي الامت مولاناً من الله صاحب فرمايا كرتے تھے بعض آ دمي كہتے ہيں كہ ہم تواس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں فر مایا: یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ كەاس كان سے سنااوراس يہاں سے اس بات كوگز ارتے گزارتے بھر يہاں سے اس کونکالا ،ارے! سننے ہی کی کیا ضرورت ہے،کیسی عجیب بات ارشاد فر مائی کہ کان میں داخل ہی كيول مونے دياجائے يہاں سے دہاں تك گذارى توسى، گزرنے بى كيول دياجائے؟ آپ فرمایا کرتے تھے جس طرح سنااختیاری ہے ای طرح نہ سنا بھی اختیاری ہے، بہر حال کان کی حفاظت بہت ضروری ہے، حضرت حاجی محمد فاروق صاحب نے این مواعظ میں ایک عبرت انگیز واقعہ بیان فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانہ میں مراہ ملنگوں کا ایک ٹولہ تھا دبلی کے قریب،اور جوبھی ان کے پاس جاتا کم بخت اس کواپیا منخر کرتے تھے کہ وہ جارابرو کا صفایا کر لیتا تھا ،سر بھنویں ، داڑھی ،مونچھان کو جارابرو کہتے میں ایک مولوی صاحب نے کہا کہ میں جا کران کوئہس نہس کردوں گا،الیی بات سناؤں گا كەسب توبەكرلىس كے درنەمىل ان كاۋٹ كرمقابلەكروں گا،شاەعبدالعزيز صاحب محدث د ہلویؓ نے منع فر مایا کہتم نہ جاؤ تمہارا کا منہیں ہے، بروں کی بات مان لینی جائے ، دیکھئے

بڑوں کی بات مانے میں بڑی بھلائی ہے اب بتا ہے اس زمانہ کا بھی مولوی نہیں ہے بلکہ اس وقت کا جب کہ دبلی میں خانوادہ ولی اللہ بی غالب تھا کیے کیے حضرات اس وقت سے لیےن وہ مولوی صاحب نہیں مانے چلے گئے وہاں پنچے اور دیجھتے ہی اس گراہ ملنگ نے کہا اچھا تو بھی آ گیا ہے چل چال چارابر و کا صفایا کر ، اور بیٹھ ان کے ساتھ ، بس اتنا کہا اس کی آواز کان میں پنچی اور وہ مولوی صاحب سب چھ بھول گئے اور وہاں ان کے یہاں جونائی اس کان میں پنچی اور وہ مولوی صاحب سب چھ بھول گئے اور وہاں ان کے یہاں جونائی اس مونڈھیں مونڈھیں ، مرک بال مونڈھ کر چار ابر و کا صفایا کرے ان ملنگوں میں شامل کر دیا ، شاہ عبدالعزیز میں صاحب محدث وہلوئی کو مین اس وقت کشف ہوا اور اپنے درس میں فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا ان مولوی صاحب کو کہتم نہ جانا ، تمہارے بس کی بات نہیں ہی فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا ان مولوی صاحب کو کہتم نہ جانا ، تمہارے بس کی بات نہیں ہی فرمایا کرے وہلوگی وہوں کی جی ابھی ابھی ابھی منجانب اللہ معلوم ہوا ہے کہ چار ابر و کا صفایا کرے وہ مولوی صاحب ہی گراہ ملنگوں میں شامل ہو گئے ہیں۔

اسی طرح ہر کس و ناکس کی کتاب بھی نہیں دیکھنی چاہئے، بعض دفعہ تو الیبی الیبی الیبی الیبی الیبی سننے میں آتی ہیں جو دل میں اثر جاتی ہیں اور شکوک وشبہات دل و و ماغ کوستاتے ہیں، بعض لوگ مطالعہ کے شوقین ہوتے ہیں، ہر کس و ناکس کی کتابوں کا مطالعہ شروع کرد ہے ہیں اور خیال ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہر کتاب کو دیکھنا چاہئے تا کہ معلوم ہو کہ کون کیا لکھتا ہے؟ اور اپنے پاس صحیح اسلامی معلومات ہوتی نہیں تو بھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام براعتراضات شروع ہوجاتے ہیں۔الا مان والحفیظ۔

ہمارے ایک بزرگ حضرت صوفی بشیر محمد صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے اکابراولیا ، کی طویل صحبت اٹھائی تھی ،ان کواخیر عمر میں کی ملنے والے نے ایک گراہ شخص کی تصنیف بھجوادی تھی جو بظاہر اسلامی کتاب تھی ،حضرت صوفی صاحب فرماتے سے کہ گھر میں آگئی تھی اس لئے کہیں کہیں سے وکھ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخری دنوں میں فرماتے سے کہ ان بڑھی ہوئی باتوں کا بیاثر ہوا کہ غلط غلط وساوس آتے ہیں، ای لئے حضرت حکیم الامت تھانوی نے اپنی خاص فیصحتوں میں فرمایا:

(۱) غیر مسلک ،غیر مشرب لوگوں کی مجالس میں نہ جایا کریں اور نہ غیر کی کتابیں و کی صیب ۔

(۲) آپ نے فر مایا اسلام کی تعریف میں لکھی ہوئی کسی غیرمسلم کی کتاب بھی نہ دیکھو کیونکہ اس کی تحریر میں اس کے کفر کی'' خلمات' بھری ہوئی ہوتی ہیں۔

(۳) بعض لوگ اسلامی تعلیمات جدیدا ندازیس اسلاف کی تعبیروں ہے ہٹ کرخود رائی کرتے ہیں ان کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں ''ایسے لوگوں کی تحریریں جو بظاہر بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کی مثال الی ہے جیسے گوبر کے اوپر مٹھائی'' اس لئے الیم کتابوں سے بچئے ،اوراپنے بزرگوں کے مشورہ سے کتاب کا مطالعہ سیجئے ان شاء اللہ برکت ہوگی اور دور حاضر کے فتنوں سے حفاظت ہوگی'۔اللہ پاک ہم سب کو اسلاف کے طریقوں پر چلنے کی تو فتی عطافر مائیں۔(آبین) (شارہ نمبر 28)

## تقدیر برایمان لا نافرض ہے ..... مجھنافرض ہیں

عيم الاسلام قارى محرطيب صاحب رحمدالله فرمات بي-

حکما سورج کو کمکنی لگا کرد کھفے ہے رو کتے ہیں، آخر سورج کواس طرح دیکھنے کو کیوں منع کرتے ہیں کیا آپ کے اندرد کھنے کی قوت نہیں بلکہ وہ اس لئے منع کرتے ہیں کہ اگر سورج کو کلئی لگا کرد کھو گے تو آنکھ کی بینائی ختم ہوجائے گی کیونکہ تبہاری آنکھ میں آفاب کود کھنے کی خمل نہیں ہے، ای طرح بعض علوم اسنے دقیق ہوتے ہیں کہ ہر کس و ناکس کی سمجھ میں نہیں آفاس کے ہاں لئے ان میں پڑو آکے ان میں پڑو نے ہو لئے ان ایم سرخ نے اور کا جاتا ہے، آئہیں میں مسئلہ تقدیر ہے اگر اس میں پڑو گئو ایمان کا خطرہ ہے، بالا جمال تقدیر پر ایمان لا نافرض ہے مگر اس کی تفصیل معلوم کرنا شرعا مطلوب نہیں ہے، بالا جمال تقدیر کا مسئلہ علی ہے اسلام کے علاوہ کون سافہ ہے۔ جو تقدیر پر بحث نہیں کرتا، تقدیر کے معنی ربط حادثات بالقدیم کے ہیں، یعنی مخلوق کو اللہ کے ساتھ کیا ربط ہے، دوسر ہا دیان نے اس ربط کو بیان نہیں کیا ہے صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے دوباؤ سے منوایا، لہذا جب یہ مسئلہ مشکل ہے تو اس میں پڑنے ہواس میں گئی ہڑا کہ تو جو یہ مسئلہ مجھ سکے مشئل ہزار آدمیوں میں نوسو بچاس تو نا مینا ہیں اور بچاس مینا یعنی ہڑی ہوں ہے جو یہ مسئلہ میں نوسو بچاس تو نا مینا ہیں اور بچاس مینا یعنی آنکھ دالے ہیں اب اگر سارے مثل ہزار آدمیوں میں نوسو بچاس تو نا مینا ہیں اور بچاس مینا یعنی آنکھ دالے ہیں اب اگر سارے

بینا کسی کے بارے میں اتفاق کرلیں کہ یہ چیز تو ہے ہی نہیں کیونکہ ہماری نظر میں نہیں آرہی ہے تو کیاان کا یہ کہنا تھے ہوگا ہر گرنہیں بلکہ یہی کہا جائے گا کہ پہلے اپنی اپنی نظروں کا علاج کرلو خرابی تواپنے اندر ہواوراس کوڈال دیں سائل پریدکوین ہی انصاف کی بات ہے۔

تقدیر کامسکا عقلی ہے

سأكل كوتواس طرح سوال كرناجا ہے كەاگر تقدير كامسئلة على ہے تو وہ كس درج تك عقلى ہے کیونکہ عقلی مسئلہ تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں تو پھر سائل کو سمجھایا جائے گا کہ جب آپ خالق سے رااط قائم كري كتواس رابط كو بجهنے كى كوشش كريں كا سكے بجھنے كى ايك صورت تويہ ہے جس كوفلاسفه نے مجھاہے كەن تعالى مخلوق كوبىدا كركے فارغ ہو گئے اب آب مختاركل ہيں اب ان كا کوئی واسطنبیں رہااور نہان کے اندریہ قدرت ہے کہ آپ کے افعال میں تصرف کر عمیس ، آپ خود بی اینے افعال کے خالق میں اگر آپ نے ایسا ہی سمجھا توحق تعالیٰ کی ذات میں ایسانقص مانا کہ جس سے تو حید باقی نہیں رہتی اور اگر آپ نے بول سمجھا کہ سب پچھالٹد تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے بندے کوتو کسی قتم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں تو اس سے عدل خداوندی میں تہمت لازم آئے گی اور ذات حق براعتر اض ہوگا کہ جب بندہ مجبور ہے اوراس کوکوئی اختیار ہی نہیں ہے تو گناہ پر سزادینا پیے بندے کو مجبور کرنا ہے گناہ بھی وہی کرائیں اور سزابھی وہی دیں پیکون ساعدل ہے تواس عدل خدادندی میں تہمت لازم آئے گی اور وہ اس سے بری ہے تواسلام سے ہث کر جس مذہب والے کی لائن اختیار کر کے جو بھی شکل بناؤ گے اس میں مشکلات بیدا ہوں گی اس لئے کہا جائے گا کہ ہر مذہب والوں کی لائن الگ الگ ہے، البتہ اسلام نے اس کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بیدا فرمایا اور اس کو اختیار دیالیکن وہ قدرت واختیار خودالله تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس لئے بیاس کی مخلوق ہے مگر جتنا اختیار دیا اس میں اس کاحق ہاں گئے بندے کو جتناا ختیاراور قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہای کے متعلق سوال ہو گااور حکم خدادندی کوایے اختیار کے مطابق بورانہ کرنے برسزالے گی رہا خالق اورمخلوق کے درمیان جو دقیق روابط میں وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اس لئے اس کاتعلق حقائق الہمیہ سے ہے اور حقائق الہيكى كنہد اور حقيقت تك رسائى محال ہے، بندے اس قابل ہى نہيں ہیں كہ حقائق الہيدكى کنہ کی بنجیں اور جب بیجال ہے تو پھراس کے سجھنے کی بندے کو تکلیف بھی نہیں دی گئی تو حقائق النہ یکوا تناہی سجھوجو تمہاری سجھ میں آسکاس لئے اسلام میں تقدیر میں آسانی کردی اور فرمایا گیالا یکلف اللہ نفساالا وسعھا یعنی کسی نفس کووہ تکلیف نہی دی گئی ہے جواس کی وسعت اور طاقت ہے باہر ہونہ قتل میں نفعل میں نمل میں نہ القدیر کا مسئلہ اگرد تیق ہے تواس کے معلوم کرنے کی تکلیف ہی کہاں دیگئی کہ جس سے آدمی پریشان ہوجائے بس خداکی مکتائی مانو اس میں کیااشکال ہے جو سجھ میں نہیں آتااس کو چھوڑ دو۔ (مجالس حکیم الاسلام)

#### اصل دولت ....ایمان برخاتمه ہے

آج کل نا گہانی اموات کثرت ہے ہونے لگی ہیں،روزانہ خبریں نی جاتی ہیں کہ فلاں صاحب احیا تک انتقال کر گئے ، ابھی کل شام ہی ایک وکیل صاحب نے سنایا کہ کل ایک کیس میں ہم دو دکیلوں نے شہادتیں کرائیں،شہادت کی کارروائی سے فارغ ہو کرعدالت سے باہر نکلتے تو میں نے اپنے ساتھی وکیل ہے کہا آؤ ملک صاحب نماز پڑھ لیں ،انہوں نے کہانہیں میں گھر جا کر پڑھوں گا ، کیونکہ ایک جنازہ میں شرکت کیلئے پہنچنا ہے دیر ہور ہی ہے میں سلام کہہ کرا پی سیٹ کی طرف چلا، سیٹ تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دیکر کہا ملک شبیر صاحب کا انتقال ہوگیا ہے، میں جیرت زدہ ہوکرواپس لوٹا کہ ابھی تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے اور کسی کے جنازہ کے لئے روانہ ہور ہے تھے وہاں پہنچا تو بیتہ جلاجی کہ وہ آپ سے سلام کے بعداین موٹر سائکل کی طرف آئے منتی نے موٹر سائکل انہیں پکڑائی انہوں نے موٹر سائکل کو لگ لگائی اور پھر نیچ کر پڑے، گرتے ہی روح پر داز کر گئی سارے لوگ جرت کا مجسمہ ہے د کھی رہے تھے کہ دیکھوجی انہیں کسی اور کے جنازہ میں شرکت کی جلدی تھی اس سے پہلے خو درخصت ہو چلے۔ اس طرح ایک اور دوست کے بارے میں بتایا گیا کہ گھرے بجی کی دوائی لینے نکلے ڈاکٹر کے پاس منجے تواجا تک اپنے سینہ پر ہاتھ رکھا کہ درد ہے ادرو ہیں گر پڑے ڈاکٹر کے سنجلنے سے پہلے ہی روانہ ہو چلے ،نہیں معلوم کہ اس طرح کی اموات کے پیچھے کیا وجوہ واسباب ہیں، واللہ اعلم لیکن اس طرح کی اموات ہمارے لئے نشان عبرت ضرور ہیں۔ لطیفه مشہور ہے کہ ایک صاحب کی کہیں عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اوردوتی

ہوگئ انہوں نے ملک الموت سے کہا جب میری موت قریب ہوتو مجھے ذرا پہلے اطلاع کردینا انہوں نے کہاٹھیک ہے لیکن اس آ دمی کی موت کا وقت آ پہنچا اور عزر ائیل نے پہلے کوئی اطلاع نہ دی تو اس آ دمی نے کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ پہلے اطلاع کروں گاعز رائیل نے کہاار د گردتمہارے علاقے میں جواموات ہوتی رہی ہیں وہ تیرے لئے اطلاع تھیں۔ ہمیں فورا ہے بھی پہلے اپنی موت کی تیاری اورا پنے خاتمہ بالخیر کی فکر کرنی جاہئے ،اتنا بھی بھروسہ بیں ہے کہ کسی عزیز دوست کے جنازہ میں جارہے ہیں تو یقییناً خود واپس آ جا نمیں کے، میکن ہے کہاس کا جنازہ پڑھنے سے پہلے ہمارے جنازہ کی تیاری شروع ہوجائے۔ اس لئے اپنے خاتمہ کی فکر میں لگن سب سے بڑی وانائی ہے، ایک بزرگ اپنی ساری زندگی نہیں بنے ،کسی نے پوچھاتو فر مایا مجھےاہے خاتمہ کاعلم نہیں کہ کیسا ہوگا ای لئے اب میں کیے ہنسوں؟ جب فوت ہوئے تو ہنس رہے تھے گویا بزبان حال بتلا رہے تھے کہ اب میں خوش ہور ہاہوں کہ میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگیا ہے،اعتبار خاتمہ کا ہے صدیث پاک میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ انما الاعمال بالنحو اتیم کہ اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے اور انسان کا خاتمہ اس کی زندگی بھر کے مشغلہ اور دلچیبیوں کے مطابق ہوتا ہای کوحدیث یاک میں بتلایا گیا ہے الموء مع من احب، انسان کا انجام ای کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ شغف رکھتا ہے اور پیجی ارشاد ہے من کثر سواد قوم فہو منہ جس نے جس گروہ کی کثرت بڑھائی وہ ای کے ساتھ ہوگا لیعنی زندگی میں اگر اس نے اینے آپ کواچھےلوگوں کی صحبت میں رکھا تو اس کا انجام بھی اچھا ہوگا بروں کے ساتھ شامل ر ہا اور ان کا ووٹ بڑھایا تو انجام بھی براہی ہوگا۔اور اس بات کی دلیل کئی مشاہدات بھی ہیں۔ہارے مم محرم حاجی فداحسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت وتبلیغ کے حریص تھے کوئی موقع خالی نہ جانے ویتے تھے چنانچہ ان کی موت بھی تبلیغ ونصیحت کرتے ہی آئی ،ایے عزیز کی تعزیت کے لئے گئے اور ایکے لئے طویل دعاء مانگی، دعاء کے بعد نیکی و بھلائی کی تقیحتیں کرنے لگےاتنے میں فرمایا چلو جمعہ کی نماز پڑھیں بس نماز کے لئے اٹھنے لگے اور بلند آ واز ہے کلمہ طیبہ پڑھااوراللہ کو بیارے ہو گئے۔اناللہ واناالیہ راجعون۔ قاری عبداللطیف صاحبؓ ملتان والے جو حال ہی میں مدینہ منورہ میں ٹریفک کے حادثہ میں شہید ہوئے ہیں چونکہ ساری زندگی کا مشغلہ قرآن پڑھنا پڑھانا تھا اس کے حادثہ میں شہید ہوئے ہیں چونکہ ساری زندگی کا مشغلہ قرآن پڑھنا پڑھانا تھا اس لئے آخرونت بھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے جان دی۔

اس لئے ہمیں جا ہے کہ ہم اپنی مصروفیات ومشغولیات کا جائزہ لیس کہ ہمیں ہماری مصروفیات گناہ و نافر مانی کی تو نہیں ہیں؟ خدانخواستہ اگر ایسا ہے تو پھر خاتمہ بالخیر کی فکر کریں، آج ہی ہمیں ہرتتم کے گناہ سے تو بہ کر کے اپنی مصروفیات کو اچھائی کی طرف بدل لینا ضروری ہے، اگر ہم آج اپنے آپ کو نیکیوں میں مضغول رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاء اللہ خاتمہ بالا یمان کی قوی امید ہے۔

نماز کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اپنے دفتر و کاروبار میں کی سے بدمعاملکی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، رشوت نہ لیس، خیانت نہ کریں، مرایک کی خیرخواہی کرتے رہیں اور استغفار کوا پنااوڑ ھنا بچھوٹا بنالیس تو بھراللہ تعالیٰ کے فضل سے بیڑہ ہار ہے۔

## ايمان يراستقامت اورحسن خاتمه كيلئے سات نسخ

1\_ برفرض نماز کے بعد الحال (آه وزري) ہے بيد عاير هنا: رَبُّنَا لَا تُوغُ فُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبُ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (١٣١١٦مران) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استقامت اور حسن خاتمہ کی درخواست کا بندوں کے لئے سركارى مضمون نازل فرمايا ہے او جب شاہ خود درخواست كامضمون عطافر مائے اس كى قبوليت يقينى ہوتی ہے، لبذااس دعاء کی برکت ہے استقامت اور حسن خاتمہ ان شاء اللہ تعالی ضرور عطا ہوگا۔ 2۔اس دعا کامعمول بنالیں جوحدیث یاک میں ہے،استقامت اورحسن خاتمہ کے لئے کثرت سے پڑھتے رہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث (مقلوۃ) 3\_مسواك كرنا: علامه شيامي ابن عابدين ج اص٨٨ بررقم طراز بين كه حضورصلي الله عليه وسلم ارشادفر ماتے ہیں کہ: سنت مسواک کی برکت سے موت کے وقت کلمہ شہادت یا دا جائےگا۔ 4\_ ایمان وموجوده پرشکر ہے۔ یعنی ہرروزموجوده ایمان پرشکراداکرنااوروعده ہے کہ: لنن شكوتم لا زيدنكم (سورة ابرابيم) اگرتم اوك شكر اوا كروتو بم اين تغمتوں میں ضرورضروراضا فہ کریکے، بس ایمان پرشکرایمان کی بقاء بیکہ ترقی کاؤر ایمہ ہے۔ 5۔ بدنظری سے حفاظت: بدنظری ہے حفاظت پر حلاوت ایمان عطا ہونے کا وعدہ ہے،حلاوت ایمان جب دل کوایک بارعطا ہوجائے گی پھر بھی واپس نہ لی جائے گی۔ يس حسن خاتمه كى بشارت اس عمل يرجهي ہے، حضور صلى الله عليه وسلم ارشا وفر ماتے ہيں: تحقیق نظرابلیس کے تیروں میں ہے زہر میں بچھا ہواایک تیرہے جس بندے نے میرےخوف ہے اپنی نظر کو (نامحرم لڑکی ہے حسین لڑکے ہے) محفوظ رکھا اس کو ایبا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ قلب میں محسوں کرے گا۔

ید دولت حسن خاتمہ آج کل سر کوں پر تقسیم ہور ہی ہے، نظر کی حفاظت سیجئے اور بیہ دولت حاصل سیجئے۔

6-اذان کے بعد کی دعاء: جس کو دعائے وسیلہ بھی کہتے ہیں اذان کے کلمات کا جواب دے دیجئے ، پھر جب اذان ختم ہو،آپ درود شریف پڑھ کر دعائے وسیلہ پڑھئے:

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلواة القائمة ات محمدن الوسيلة و الفضيلة وابعثه مقاماً محمودا ن الذي وعدته (بخاري)

> انک لا تخلف المیعادیة خری جمله مندامام بیمی میں ہے۔ اس دعایر وعدہ ہے کہ حک لہ شفاعتی۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جواس دعاء کو پڑھے گااس کے لئے میری شفاعت واجب ہوجائے گی اور جب اس دعاء پر حضور صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی تو ملاعلی قاری تحریر فرماتے ہیں:

اس میں حسن خاتمہ کی بشارت موجود ہے کہاس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ، کیونکہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافر کوئیں مل سکتی (مرقة ،بابالاذان)

7۔ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا۔ بخاری شریف کی دوروایتوں سے پہتہ چاتا ہے کہ اس عمل مذکور سے حسن خاتمہ کا فیصلہ مقد ورہوجا تا ہے۔

روایت ا: اہل ذکر یعنی صالحین اور اہل اللہ کی شان میں صدیث وارد ہے کہ ایک شخص مجلس ذکر میں صالحین اور اہل اللہ کے مجمع میں کسی حاجت کیلئے جاتے ہوئے تھوڑی ویر کیلئے بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے الن ذاکرین کی مغفرت کا اعلان کیا توایک فرشتے نے کہا کہ فلال شخص تو کسی ضرورت ہے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا اور وہ خطا کار بھی ہے، ارشاد ہو یہ ایے مقبولان حق ہیں کہ ان کے باس بیٹھنے والامحروم اور شقی نہیں رہ سکتا ولہ قد غفرت میں نے اس کو بھی بخش دیا۔

۲: بخاری و مسلم ہے کہ تین خصائل جس میں ہو نگے وہ ان کی برکت سے ایمان کی حلا وت یا ہے گا۔

ا-جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کا نئات ہے محبوب ہوں۔

۲- جو کسی بندہ سے محبت کر ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے۔

۳-اور جوایمان عطاء ہونے کے بعد کفر میں جانا آنا تا گوار سمجھے جیسا کہ آگ میں جانا۔
ایمان پر خاتمہ کے لئے اللہ تعالیٰ کیلئے کسی سے محبت کرنا ایک عظیم ذریعہ ہے اور ظاہر
ہے کہ یہ محبت اللہ والوں ہی کے ساتھ اعلیٰ اور کامل درجہ کی ہوتی ہے ہیں اس کا کامل نسخہ کسی اللہ والے سے محبت کرنا ہے (قرآن وحدیث کے انمول فزانے) (شارہ نمبر 42)

#### التداكبر

چاند پرسب سے پہلے قدم رکھنے والا''نیل آرم سڑا نگ' معرگیا، وہ صبح تڑ کے بستر پر پڑا کراٹھ جیٹھا، کمرے سے باہر نکل کر پریشانی کے عالم جیں لان پہنچا ہوٹل کے اسٹاف نے پریشان و کھے کراس سے وجہ پوچی اس نے کہا'' جیں کہاں ہوں' اور جب اسے بتایا گیا کہ'' آپ معرکے دارالحکومت قاہرہ جی جیں، تو کہنے لگا'' قاہرہ جی بیآ وازیں کہاں سے آری بین ''اسے کہا گیا کہ قاہرہ کی مجد سے آج کی اذا نیس بلند ہورہی ہیں تب اس نے اپنی بدحوای کی وجہ بتائی کہ جی نے چاند پراس طرح کی آوازیں کنتھیں، یہاں دوبارہ س کر جھے شک ہوا کہ'' میں چاند پرہوں یاز مین پ' سسفاک سے اٹھ کر گردوں پر گذرر کھنے اور جھوٹے خداؤں کی خداؤں کی خداؤں کو خداؤں کو خداؤں کو حرارت عطا کرتی ،خالف سمتوں کے سامنے ڈٹ جانے اور انجام سے ظالم کے دوچار ہونے تک اس میں صبر کی توت پیدا کرتی ہے۔ (شارہ نہبر 48)

## حيااورغيرت ايماني

عارف بالله حضرت ڈ اکٹر محمد عبدالحی عار فی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں۔

اجزاء ایمان میں ایک بڑا اور اہم جزوشرم و حیاہے، یہ ایک بڑا شعبہ ہے ایمان کا صدیث شریف کامضمون ہے کہ حیا ایمان کا نصف ہے جب بیٹتم ہوجا تا ہے کہ تو دوسرا حصہ خود بخو دختم ہوجا تا ہے، ذراغور بیجئے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس حیا کہاں ہے کس کے پاس ہے، ذراغوں نے حیا کامفہوم ہی ہمارے ذہنوں سے نکال دیا ہے اور ہم کواس کا ذراا حساس نہیں نصف ایمان کو تو ڈھایا جا چکا ہے پھر نصف کی بقاء کی کیا صورت ہوگی؟ کھی آ یہ نے اس بات برغور کیا ہے؟

اب ڈھونڈ نے چل کر حیا کہاں ہے؟ کس جگہ ہے سب سے پہلے اپی طرف نظر ڈالئے آپ کے نفس نے آپ کواس چکر میں ڈالئے آپ کھوڑ ہے بہت و بندارآ دمی ہیں، نماز روز ہ فرائفل واجبات اداکر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا آپ نے فور کیا ہے کہ آپ کہاں کہاں آپ کی نظر بہتی ہے خدا اور رسول صلی آپ کہاں کہاں آپ کی نظر بہتی ہے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی صریح خلاف ورزی و کھے کر کب آپ کو غیرت آتی ہے خلاف شرع کام کرنے میں کب خود آپ کوشر محسوں ہوتی ہے؟ بلکہ اس کے برخلاف جانتے ہو جہتے غیر شرعی باتوں میں کتنی رغبت اور دکشی محسوں کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا دعوی کرتے ہوئے ہوئیں ہے، اب ہم دعوی کرتے ہوئی کے ایس ہوئی چاہئے وہ نہیں ہے، اب ہم دعوی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کہاں کیا تشریح کریں؟ ہرخض خود اپنے دل کوٹول کرد کھے لیا بی کیا تشریح کریں؟ ہرخض خود اپنے دل کوٹول کرد کھے لیا بی کیا ہاری لڑکیوں میں حیا ہے؟ کیا ہماری لڑکیوں میں حیا و کہیں جو ای نہیں بھی نہیں ہے، شرم و حیا ہے سب کے سب بگانہ اور آزاد ہیں نفس و

شیطان نے سب سے پہلے ہماری ہمیت اور غیرت ایمانی پر ڈاکہ ڈالا ہے، آ دھا ایمان تو
جاچکا ہے، اب اعمال وطاعات میں جان آئے کہاں ہے؟ عورت کا سب سے بڑا شرف
نسوانیت حیا ہے جس عورت میں حیانہیں ہے اس میں نسوانیت ہی باتی نہیں سار ہے جسم کا
پردہ اب تو قریب قریب از گیا ہے عقلوں پر پڑ گیا ہے اب لباس پوشاک ہی دکھیے لیجئے ، کھلا
ہواسر اور سینے، غیر محرموں سے بے تحابہ ملنا جلنا، حیا کا تو نام بھی باقی نہیں رکھا اور یہ بے حیائی کے مناظر آئ آجھے فاصے دیندار اور شریف گھر انوں میں بھی عام ہیں۔ الا ماشاء اللہ
اس کشرت کی بے حیائی نے ہمیں بے حس بنا دیا ہے، نہ گھروں میں حیاوشرم دکھائی
ورت گھروں کے باہر، عورت کے منہ پر آئ یہ الفاظ ہیں کہ وہ دن ختم ہوئے جب
عورت گھروں کی چارد یواری میں چھی بھی رہتی تھی اب ہم بیدار ہو گئے ہیں، گھروں سے
عورت گھروں کی چارد یواری میں جھی شیٹی رہتی تھی اب ہم بیدار ہو گئے ہیں، گھروں سے
کی راہ میں مردوں سے آگے بڑھ کر ا پنامقام بیدا کرلیں گے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

کی راہ میں مردوں سے آگے بڑھ کر ا پنامقام بیدا کرلیں گے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

## اسكولول كالجول ميس مخلوط تعليم

جوان لڑ کے جوان لڑکیاں سر کھلا ، سینہ کھلا ، نیم بر ہندلباس شرم وحیا ہے بے نیاز بے باکانہ آپس میں ملتے جلتے ہیں اس طرح تمام تعلیم گاہیں ایمانی واسلامی حمیت و غیرت ہے بیگانہ ہو چکی ہیں اور اس کو تہذیب حاضر کا سرمایہ ناز شمجھا جاتا ہے کوئی ان سے لو چھے کیاتم مسلمان ہواور کیا اسلام کا بہی تقاضہ ہے؟ تجارت گاہوں پر نظر ڈالو ناقص اشیاء چور بازاری ، ملاوٹ ذخیرہ اندوزی کا بازار گرم ہے ان لوگوں میں انسانی محبت وغیرت کا شائبہ تک نہیں ، وفاتر میں جاکر دیکھ لو؟ دھڑ لے کے ساتھ بہ بانگ دبل رشوتیں لی جارہی ہیں ، مخلوق خدا کوستایا جارہا ہے ، کیاان کے پاس شرم وغیرت کا نام بھی ہے؟ جو محکے عوام الناس کی فلاح و حفاظت کے لئے تنے جا ہے وہ سپتال ہوں ، میونسل ادارے ہوں ، عدالتیں ہوں ، ان سب میں حقوق تلفی ستم رانی اور ظلم کا دور دورہ ہے ، شرم ادارے ہوں ، عدالتیں ہوں ، ان سب میں حقوق تلفی ستم رانی اور ظلم کا دور دورہ ہے ، شرم ادارے ہوں ، عدانسانیت ، ندایمان ہے نداسلام۔

## ہمارا آ دھاایمان تو ماؤف ہوچکاہے

ہم بڑے دھوکے میں ہیں اگر بچھ عبادات طاعات کا موقع خدانے دیدیا تو سجھتے ہیں کہ بیسب کچھ ہے اس میں توشک نہیں کہ اس زمانے میں اتنا کچھ بھی بہت کچھ ہے مگر بندہ نواز! ذرا سوچے توسی آپ کوایک سورویے کا نوٹ دیدیا جائے اس کے ایک طرف سارے نقش و نگارنوٹ کی تمام تر خصوصیات موجود ہوں اور دوسری طرف آپ ملٹ کر دیکھیں تو کورا کاغذ جناب اس نوٹ کا کیا کریں گے؟ اس نوٹ کی کیا قیمت ہے؟ کیا بدر دی ک ٹوکری کی زینت بننے کے قابل نہیں؟ کیا یہ بھاڑ ڈالنے اور جلا دینے کے مطلب نہیں؟ تو صاحبو! پھر ہمارے اس ایمان کی کیا قیمت ہوگی جس کا نصف حصہ یعنی شرم و حیا ہم سے بالكل ہى حذف ہو چكا ہوہم دوسرى طرف سے بالكل كورے ہوں تو ان اعمال كاكيا وزن ہوگا؟ خدائے یاک کے سامنے کیا لے کر جاؤ کے کیا منہ دکھلاؤ گے اس پر بھی غور کیا؟ دنیا میں جتنی بھی بری چیزیں ہیں جتنی بھی گراہیاں ہیں ساری کی ساری شروع ہوتی ہیں بے حیائی اور بے شرمی ہے ، ہم کیسے غافل میں کہ نہ ہم کوان اعمال سے ڈرمعلوم ہوتا ہے کہ جس میں ہم مبتلا ہیں نہان اعمال ہے جس میں ہمارے اہل وعیال ، ہمارا ماحول سب مبتلا ہیں کیا وزن ہوگا بمارے اس آ و ھے ایمان کا جس میں ہے شرم و حیا کا بنیا دی جز ونکل گیا ہو، ار ہے کچیا عمال ہماری زندگی میں ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ پاک کے فضل وکرم ہے ہم اعلانه عذاب میں مبتلانہیں ہوئے مگرو بال اورشامت اعمال کیا کچھ کم ہیں۔

آپ نے جائزہ لے ایا، متذکرہ بالا باتوں کا اب اس کو سکر اور دیکے کر ہی رہ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ اس کو اپنے او پرڈ ھالنا ہے کچھ نہ کچھ نے کچھ نے کہ تغیر کرنا ہے اپی زندگی میں، یہ کہدینا کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ شیطائی ہے یہ کیے بدلے گایہ خود ایک شیطانی وسوسہ ہے یہ برٹ ی کم ہمتی کی بات ہے تم خود اپنی ذات میں تغیر بیدا کرلو، کیوں فکر میں پڑتے ہوسارے جہان کی بس ذراہمت سے کام لواللہ پاک ایسی را بیں کھول دیں گے جنکا وہم و گمان بھی ہم کونہ ہو، یہ تصور سامنے رکھ کر ما گوکہ ہمارا اعمال کا سکہ ایک طرف سے بالکل کورا ہے اس کی

کیا قدرو قیمت ہوگی حالات کیے ہی نا گفتہ بہوں اللہ پاک ایے ہی غفور ورجیم اور قادر مطلق ہیں کہ حالات کو بدلنے کیلئے ان کو ذرا در نہیں گئی ان کی بارگاہ میں عرض کرومنا جات کروندامت کے ساتھ مانگو، یا اللہ ہماری بے غیرتی کومعاف فر ما دیجئے اور ہمارے اہل و عیال تمام مسلمان بھائیوں کومعاف فر ما دیجئے ہماری قوم کواس بے جسی اور غفلت کا احساس عطا فرمادی بچئے یا اللہ جن لعنوں میں ہم گرفتار ہیں ان سے ہم کور ہائی دلا ہے ہم کوشامت اعمال سے بچالیجئے ، معاشرہ کی ہلاکت و اعمال سے بچالیجئے ، معاشرہ کی ہلاکت فیز یوں سے ہم کو بچالیجئے دنیا و آخرت کی ہلاکت و ہربادی سے بچالیجئے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہماری قوم کے غیور جوانم دجو ہماری ب ہمیان کور ہائی معافرہ بنا ور ہائی مواشرہ کی وجہ سے کا فروں کی قیدو بند میں ختیاں برداشت کر دہے ہیں ان کور ہائی عطافر ما دیجئے ہمارے در خوائم اور خاتمہ عطافر ما دیجئے ہماری زندگیوں کو خوائم اور خاتمہ ہم کو حیات طیب عطافر ما دیجئے ، ہماری جملہ حاجات کو پورافر ما دیجئے ہم کو اسلام پر قائم اور خاتمہ ہم کو حیات طیب عطافر ما دیجئے ، ہماری جملہ حاجات کو پورافر ما دیجئے ہم کو اسلام پر قائم اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آئین (عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدائی عارف رحمہ اللہ شہر 49)

#### ایمان ...سب سے بردی دولت

کوئی آدمی ٹرین میں سفر کررہا ہے اور اس کے پاس کھٹ نہیں ہے تو فرسٹ کلاس میں موٹے گدے پر ہونے کے باو جودوہ ہے جینی محسوس کرے گااورا گراس نے دیکھا کہ کوئی کالا سوٹ پہن کرآیا تواس کی بے چینی اور بڑھ جائے گی اور دھڑ دھڑ کی کیفیت ٹروع ہوجائے گی فربیت الخلاء میں چہنچنے کے بعد ہی اس کوسکون نصیب ہوگا اور وہاں سے آگلنا ہی نہیں جپا ہی گا، مجھ لے گا کہ عافیت اس مقام پر ہے تو کلٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹرین کے ائیر کنڈیشنڈ ڈب میں بھی اسے اطمینان نصیب نہیں ہا اور اگر کئٹ آپ نے لیا ہے تو پھر چا ہے درواز ہے برلگنا پڑے اور پھر ایک گارڈ نہیں بلکہ پوری پولیس پارٹی چیکنگ کے لئے آجائے تب بھی برلگنا پڑے اور پھر ایک گارڈ نہیں بلکہ پوری پولیس پارٹی چیکنگ کے لئے آجائے تب بھی آپ کواطمینان رہے گا اس لئے کہ آپ کے پاس ٹکٹ موجود ہے ، ای طرح ایمان کی حیثیت تب کوالمینان رہے گا اس لئے کہ آپ کے پاس ٹکٹ موجود ہے ، ای طرح ایمان کی حیثیت تکون دابستہ ہاورآ خرت میں بھی۔

#### ایک قصہ

عالم كيررحمة الله عليه كے زمانه ميں ايك نواب كا انتقال ہوگيا اس كا حجوثا بيثا تھا ايك

وزبر جا ہتا تھا کہ بچ کو بادشاہ کی جگہ بٹھائے اور دوسر بےلوگ جائے تھے کہ کوئی اور بیٹھ جائے ،ان میں اختلاف ہوا بھریہ طے پایا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کرمشورہ کریں گے راسته میں وزیر یجے کومختلف سوالات کے جوابات سمجھا تارہا، جب قریب بہنچ گئے تو بچے نے کہا کہ آپ نے جینے سوالات کے جوابات سکھائے ہیں اگر بادشاہ ان کے علاوہ کوئی اور سوال کر لے تو کیا جواب دوں اس نے کہا جس نے بیسوال تمہارے ذہن میں ڈالا ہے وہی عین وقت پرتمہارے ذہن میں اس کا جواب بھی ڈال دے گا خیر! وہاں پہنچے تو عالم کیر حوض میں پیر ڈالے ہوئے بیٹھے تھے، وزیر نے صورتحال بیان کی تو بادشاہ نے کہاٹھیک ہے لاؤ بچے کی آ ز مائش کرلیں ، بیچے کو بلایا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر حوض کے او پر لٹکا دیا اور یو چھا کہ تحقیے ڈبودوں؟ تو بچے نے کوئی جواب ہیں دیا بلکہ صرف ہنا تو بادشاہ نے بچے کو ہٹالیا، پھر بچہ سے بوچھاتم نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہنے، تو بچے نے جوجواب دیا، وہ جاندی کی تختی پر آب زرے نہیں بلکہ لوح قلب برنقش کرنے کے قابل ہے، بیچے نے کہا حضور جہال پناہ! آ پاتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ اگر کسی کا ایک ہاتھ بکڑ لیں تووہ ڈوبنہیں سکتا جبکہ آ پ نے تو میرے دونوں ہاتھ پکڑر کھے تھے میں کیے ڈوب سکتا تھا، کاش! ہم بھی اللہ تعالیٰ کی دست کیری پرابیا ہی اعتاد بیدا کرلیں اورایمان لے آئیں ،جیبا کہ بچہ کو بادشاہ کی دست گیری پر حاصل تھا،اگر حق تعالیٰ کی رحمت کسی کی دست گیری کرے تو وہ کیے ڈوب سکتا ہے؟

# ایمان .. محدثین وفقهائے کرام کی نظر میں

#### ايمان كالغوى معنى

ایمان به باب افعال کامصدر ہے جمعنی تقید بی اور مجرد میں امن سے ماخوذ ہے۔ ایمان معنی تقید بیں سے ماخوذ ہے اور امن ماخوذ منہ ہے۔

### ايمان كااصطلاحي وشرعي معنى

ایمان کا شرعی معنی التصدیق بجمیع ماعلم کونه من دین محمد صلی الله علیه و سلم بالضرورة ان تمام امور کی تصدیق کرنا جن کا حضور صلی الله علیه وسلم کودین سے ہوئایا لضرورة معلوم ہو۔

باقی رہی ہے بات کہ بالضرور ق کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں۔ نمبر(۱) ان امور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے ہونا جوعوام وخواص کے درمیان مشہور ہول۔

سوال: ہوسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہے کوئی امرابیا ہوجودین محرصلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوئیکن عوام وخواص میں مشہور نہ ہوتوا سکے معلوم نہ ہوتے ہوئے بھی مومن ہو؟۔
علیہ وسلم میں سے ہوئیکن عوام وخواص میں مشہور نہ ہوتوا سکے معلوم نہ ہوتے ہوئے بھی اور خواص سے جواب: ۔عوام سے مرادعوام کالانعام نہیں بلکہ عوام سے مراد علماء ہیں اور خواص سے مراد مجہدین ہیں اور ان دونوں حضرات کو وہ امور معلوم ہوتے ہیں۔

نمبر (۲) بالضرورة كا دوسرامطلب بيب كدان اموركا دين محرصلي الله عليه وسلم ميس سے ہونا دلائل قطعيہ سے ثابت ہو۔

بہلامطلبعلامہ ذخر ی نے بیان کیا ہدر امطلب علامہ تفتاز انی نے بیان کیا ہے۔

سوال: - حدیث جرئیل ہے معلوم ہوتا ہے ایمان شرعی کیلئے صرف چندامور کی تصدیق کافی ہے ذائدامور کہاں ہے نکال لئے۔

جواب: ۔ حدیث جرئیل میں بعض امورا سے ہیں جودین کی تمام ضروریات کواپنے ہیں جودین کی تمام ضروریات کواپنے ہیں بیٹ میں لئے ہوئے ہیں تو ایمان شرعی کے لئے تمام ضروریات دین کے امور پر (ایمان) لا ناواجب ہے۔ گویایہ نکاح کا ایجاب وقبول ہے۔

#### ايمان كامركب بإبسيط هونا

يہلا مذہب: جمہور متلكمين اور احناف كا ہے كہ ايمان بسيط ہے يعنی ايمان فقط تقىدىت قلبى كانام ب(تقىدىق ئےمرادمطلق نبيں بلكه چندشرا نظ مذكورہ كے ساتھ خاص ہے یعنی اس کامتعلق خاص یعنی امورشرعیہ ہوں اور تقیدیق بالاختیار ہواورعلی وجہالسلیم ہو ان تمام شرائط ہے مقید تقید میں قلبی کا نام ایمان ہے ) نہ اقر ارلیانی حقیقت ایمان کاجزء ہے اور نہ ہی اعمال ارکانی حقیقت ایمان کا جزء ہیں۔ بلکہ اقر ارلسانی احکام دنیوی کے اجراء کیلئے شرط ہے اور اعمال ارکانی اگر چہ حقیقت ایمانی کا جز ،نہیں کیکن بایں ہمہ بے فا کدہ بھی نہیں بلکہ مکملات ایمان کا ذریعہ ہیں۔ دخول جنت بدخول اولی کا ذریعہ ہے اور در جات عالیہ کا ذریعہ ہے۔ باقی رہی یہ بات کہا کے دلائل کیا ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اہل جمہور کی جہلی دلیل: \_ کلام میں اصل اوراولی ورائح یہ ہوتا ہے کہاس کوا ہے معنی پر محمول کیا جائے جواس کے معنی لغوی و تقیقی کے قریب ہواور (جوجس معنی سے ) زیادہ مناسبت ہو الابدكه دلائل قطعيه ہے كى لفظ كامعنى لغوى دهيقى ہے كى دوسرے معنى كى طرف نقل ہونا ثابت ہو جائے۔(توالگ بات ہورنہ تقیقت اوراصل یہی ہے) اور ظاہر ہے کہ ایمان کا لغوی معنی تقىدىق ہاوركسى دوسرے معنى كى طرف نقل ہونا بھى خابت نبيس ہاوراس كى مناسبت زيادہ ہے۔ بنسبة اقر ارلسانی اور اعمال ارکانی سے فرق صرف اتناہے کہ تقد بی شرعی خاص ہے اور معنی لغوى عام ہادر فرق صرف تقیید اور عدم تقیید کا ہے تو جونکہ اس کی سرحد ،ایمان کی سرحد کے ساتھ زیادہ ہاس لئے اس کوائ معنی لغوی تقدیق قبلی برجمول کیا جائے۔

ووسری دلیل: حدیث جرئیل میں جرئیل نے ایمان کے متعلق سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندامور ذکر کئے ان تو من باللہ و ملئکته و کتبه الخ تو اس سے معلوم ہوا کہ فقط تقیدین قلبی کا نام ایمان ہے۔

تیسری دلیل: و انصوص جن میں اعمال صالحہ کا ایمان پرعطف کیا گیا ہے مثلاً اِنَّ المَنُو ُ اوَعَمِلُو الصَّلِحُتِ جیسی متعدد آیات ہیں عطف میں اصل مغائرت ذاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ قر آن مجید کی نظر میں ایمان الگ چیز ہاورا عمال الگ چیز ہاس کے علاوہ اور بھی متعدد آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ تقیقت ایمان کا جزنہیں ہیں۔ طریق استدلال یہ ہے کہ اگر اعمال صالحہ تقیقت ایمان کا جزء ہوں تو لازم آئے گا جزء (اعمال صالحہ) کا عطف یک کا معطف کل (ایمان) پر ہواور جزء کا کل پرعطف یہ کلام عرب میں مروح نہیں ہے۔ لیکن متعدد نصوص ایسی ہیں جن میں اعمال صالحہ کا عطف ہے ایمان پر اور بیقر آن میں معروف ہوتو معلوم ہواا عمال صالحہ کا عطف ہے ایمان پر اور بیقر آن میں معروف ہوتو معلوم ہواا عمال صالحہ کا عطف ہے ایمان ہراور بیقر آن میں معروف ہوتو معلوم ہواا عمال صالحہ کا عطف ہوا یک کانام ہے۔

موال: \_حضور سلی الله علیه و سلم نے ایک مرتبه ایک شخص کا جنازہ نہیں پڑھایاس کی وجہ بھی کھن اس نے قرضہ دینا تھا۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ اعمال صالح حقیقت ایمان کا جزوجیں؟
جواب: \_اس کا جواب ہے ہے کہ جز کے انتفاء سے کل کا انتفاء لازم نہیں آتا ۔لہذا یہاں اعمال صالحہ کے ایک جز کے نہ ہونے سے بدلازم نہیں آتا کہ وہ ایمان سے خارج ہوگیا۔
جھٹی دلیل: قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ خطاب کر کے معاصی ہے قبہ کرنے کا تھم دیا ہے۔
دوسرا مذہب مرجیئہ کا ہے ۔مرجیئہ بیدارجا سے ماخو ذہب بمعنی موخر کرتا ایس پشت دالنا 'تو مرجیئہ ایٹ نظر سے برقائم رہنے کے لئے نصوص کو ایس پشت ڈال دیتے ہیں اس لئے ان کومرجیئہ کہتے ہیں ان کا نظر سے سے کہ ایمان سیمط ہے یعنی ایمان کی حقیقت صرف تھید ہی قبلی ہے نہ کہ اقرار لسانی ایمان کا جز ہے اور نہ اعمال امالی اور نہ ہی اعمال صالح حقیقت ایمان کا جزوجیں ۔

سوال: جب ان کے نز دیک بھی ایمان صرف تقید بی قلبی کا نام ہے تو پھر جمہور متکلمین ٔاحناف اورمر جنہ کے مذہب کے درمیان فرق کیا ہوا۔

جواب : زمین وآسان کا فرق ہے۔ اس لئے کہ جمہور مشکلمین واحناف اقرار باللمان کی حیثیت کوشرط ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں اور اعمال ارکانی کو تحمیل ایمان ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں بخلاف مرجید کے کہ وہ کہتے ہیں اقرار لسانی اور اعمال ارکانی کی سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو جمہور کے نزدیک اعمال صالحہ کا ہونا مفیداور نہ ہونا نقصان وہ ہے اور مرجید کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔

دلیل مرجیئہ:۔ان حفرات کی دلیل وہ نصوص ہیں کہ جن میں محف تقدیق قلبی کے پائے جانے پر دخول جنت کو مرتب کیا گیا ہے مثلاً مشکوۃ شریف کی ایک روایت حفرت عثمان رضی اللہ عند سے مروی ہے جس میں ہے کہ جواس حال میں مرا کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس طرح اور احادیث بھی ہیں تو ان سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تقمدیت قبلی کا نام ہے۔

اس دلیل کا جواب:۔ دخول جنت کی دو تسمیس ہیں۔

اس دلیل کا جواب:۔ دخول جنت کی دو تسمیس ہیں۔

(۱) مطلق دخول جنت لیعنی خواہ سیدھا جنت میں جائے خواہ کچھ دیر دوزخ میں گناہوں کی سزا بھگت کر بعد میں جنت میں جائے۔

(۲) وخول جنت اولی یعنی دوزخ میں جائے بغیرسید ہے جنت میں جانا نھیب ہوجائے۔ تونفس تقدیق قلبی پرمطلق دخول جنت کا مرتب ہونے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ دخول جنت بدخول اولی مطلق نفس تقدیق قلبی پرمرتب ہوجائے لااللہ الا اللہ پڑھنے سے جو جنت کی بشارات ہیں وہاں مطلق دخول جنت مراد ہے۔ دخول اولی ہیں دخول اولی کا وعدہ اس صورت میں ہے جب کہ تقدیق لی تحساتھ اعمال صالح بھی مل جا کیں اس طرح سے مب نصوص میں تطبیق ہوجائے گی۔

ووسراجواب: یہ کہ اگراس فاسد نظریے کوتسلیم کرلیاجائے تو قرآن وحدیث کی بے شار نصوص دالة علی تر هیب الاعمال الصالحه اور دالة علی تر هیب ارتکاب المعاصی بوفائدہ ہوجا کیں گی اور یہ بہت بوک خرابی ہے۔

تیسرا ند بہب کرامیہ کا ہے۔ محمد بن کرام ایک شخص تھا جو کہ اس فرقہ کا رہبر تھا اس لئے اس کو کرامیہ کہتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے بینی ایمان کی حقیقت فقط اقرار لسانی ہے۔ تصدیق قبی ہویا نہ ہوا عمال صالحہ ہوں یا نہ ہوں۔

دلیل حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں کسی شخص کے مومن ہونے کے لئے فقط اقرار السان کو کافی سمجھا جاتا تھا اور اس پر دلیل ہے کہ ایک صحابی نے ایک شخص کو قل کر دیا اور وہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھنے لگ گیا تو حضور صلی الله علیہ وسلم کو جب قصہ بتایا گیا تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس کوفر مایا ہل شققت قلبہ کہ کیا تو نے اس کے دل کو بھاڑ لیا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس نے چونکہ اقرار لسانی کر لیا تھا اس لئے اس کو قل نہیں کرنا جا ہے تھا اور وہ مومن تھا۔

الزامی جواب ہے ہے کہ اگر ایمان کی حقیقت صرف اقر ارباللمان ہوتواس میں منافقین بھی شامل ہوجا کیں گے جوصرف اقر ارلسانی کے علاوہ نماز وغیرہ بھی پڑھتے تھے۔ان کا مومن ہونا ثابت ہوجائے گا۔لہذااس کا جوجواب آپ دیں گے وہی ہمارا جواب ہوگا۔

تحقیق جواب: ایمان دوسم برے۔ا۔المنجی عن العذاب الابدی۔۲۔

المنجی عن السیف حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں اقر ارلسان کو کافی سمجھا جاتا تھاوہ ٹانی کے حق میں ہے لیے تھااور وہ کی نزاع ہے کی نزاع المنجی عن السیف کے لئے تھااور وہ کی نزاع ہے کی نزاع ایمان کی متم اول ہے اوراس میں فقط اقر ارلسانی کافی نہیں بلکہ تصدیق للبی ضروری ہے۔

فائدہ: محققین نے بیکہا ہے کہ بیاقر ارلیانی اگر تقیدیت قلبی کے موافق ہوتو نجات دہندہ ہے اور اگر بیاقر ارلیانی تقیدیت قلبی کے مخالف ہوتو ہلاک کرنے والا ہے۔تو کوئی معتد بیا ختلاف نہیں ہے۔ (شیخ ابن ہمام)

چوتھاند ہب بعض مخققین اشاعرہ اوراحناف کا دوسرا قول ہے:۔ ایمان مرکب ہے یعنی ایمان کی حقیقت و ماہیت میں دو چیزیں داخل ہیں۔(۱)۔ تصدیق قلبی (۲)۔ اقرار ارسانی اور یہ دونوں ماہیت ایمان کارکن ہیں البتہ فرق اتنا ہے کہ تصدیق قلبی رکن لازم ہے یعنی کی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتا۔ لیکن اقرار ارسانی حالت عجز میں ساقط ہوجاتا ہے بشر طیکہ دل ایمان سے مطمئن ہو۔و قلبہ مطمئن بالایمان (الایہ)

دلیل (۱) مشکلوۃ شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اموت ان اقاتل الناس حتی یقولو الا اللہ اللہ (کما قال) تو قول اقرار اسانی سے ہوگا تو اس حدیث کے مضمون سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اقرار اسانی ضروری ہے۔

جواب: ۔ جمہور متکلمین کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مداول یہ ہے کہ احکام دنیوی کے اجراء کے لئے اقر ارلسانی کا پایا جانا ضروری ہے۔ جبیبا کہ قرینہ اس پر یہ ہے کہ یہاں اقر ارلسانی پر انتہائے جنگ وقتال اور جہا دکومر تب کیا گیا ہے یہ اس بات پر دال ہے کہ اقر ارلسانی دنیوی احکام کے اجراء کے لئے ہے کیونکہ قتال یہ دنیوی تحکم ہے پر دال ہے کہ اقر ارلسانی دنیوی احکام کے اجراء کے لئے ہے کیونکہ قتال یہ دنیوی تحکم ہے (لیعنی اس حدیث میں اقر ارلسانی پر قتال کے موقوف ہونے کومر تب کیا گیا ہے ) جواب دینے کی ضرورت تو نہیں تھی کیونکہ یہا حناف کا قول بھی ہے۔

ولیل نمبر ۲\_اقرار اسانی میں دواخمال ہیں(۱)حقیقت ایمان میں داخل ہو(۲)خارج ہو۔
احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ اقر اراسانی کو حقیقت ایمان میں داخل قرار دیا جائے۔ کیونکہ
ادخال میں نفع ہے اور اخراج میں نقصان ہے۔ اس لئے کہ اگر حقیقتا اقر اراسانی خارج ہواور

ہم اس کوحقیقت ایمان میں داخل کریں تو فائدہ ہوگا اور مواخذہ نہیں ہوگا اور اگر بالفرض داخل ہے اور ہم اگر اس کوحقیقت ایمان سے خارج کر دیں تو اس پرمواخذہ ہوگا۔اس لئے اس کوحقیقت ایمان میں داخل مانیں گے خارج نہیں مانیں گے۔

یا نچوال مذہب جمہور محدثین اور فقہائے شوافع و مالکیڈ کا ہے:۔ان کا مذہب یہ بہور محدثین اور فقہائے شوافع و مالکیڈ کا ہے:۔ان کا مذہب یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے بعنی حقیقت ایمان تین چیزوں سے مرکب ہے(۱) تصدیق قلبی (۲) اقرار لسانی (۳) اعمال جوارح ہے۔ یہ تینوں ایمان کا جزوجیں۔

دلیل: وہ نصوص ہیں جن میں اعمال صالحہ پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے جیسے قرآن پاک کی آیت وَ مَا کُانَ اللّٰهُ لِیُضِیعَ اِیْمَانکُمُ ای صلاتکم اور حدیث وفد عبدالقیس (جو کہ مشکوٰ ق میں ہے) وہاں بھی ایمان کا اطلاق اعمال صالحہ پر ہوا ہے۔ تو ان نصوص ہے معلوم ہوا کہ اقرار سانی اور اعمال جوارح کا ایمان کے لئے ہونا ضروری ہے اور یہ حقیقت ایمان کا جزویں۔

جواب: \_ جہور منظمین کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ آپ کا استدلال تب تام ہوتا جب کہ یہ ثابت ہوجائے کہ یہ اطلاق الجز علی الکل کے قبیل سے ہے حالانکہ اس میں یہ اختال بھی تو ہے کہ اطلاق الاصل علی الفرع یا اطلاق الاثر علی الموثر کی قبیل سے ہو۔اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال لہذایہ دلیل قائل استدلال نہیں۔ موال: فرق باطلہ کا اختلاف تو کوئی باعث تعجب نہیں لیکن اہل حق کا خصوصاً اصل اصول کا ایمان کے مسئلے میں کیسے اختلاف ہوسکتا ہے؟

جواب کوئی اختلاف نہیں محض تعبیر اور عنوان کا اختلاف ہے یعنی ایمان کی تعبیر بسیط ہونے کے ساتھ کی جائے یا مرکب ہونے کے ساتھ اس میں اختلاف ہے۔ جمہور متکلمین فرماتے ہیں کہ بسیط کے ساتھ کی جائے اور جمہور محد ثین اور فقہائے شوافع و مالکیہ فرماتے ہیں مرکب کے ساتھ کی جائے ۔ باتی اس بات میں اتفاق ہے کہ ایمان تصدیق قبی کا نام ہے۔ سوال: ۔ باتی رہی ہے بات کہ عنوان میں کیوں اختلاف ہواہے؟ اور اس اختلاف کا پس منظر کیا ہے؟

جواب: \_ ہرفریق کامقصودایے زمانے کے فرق باطلہ پرعلی وجہ المبالغہ رد کرنا ہے تو

بعنوان ثالث یول کہاجائے گا کہ ایمان دوسم پر ہے(۱) المنجی عن دخول النار (۲) المنجی عن المخلود فی النار۔ جن اہل حق نے یہ کہا ہے کہ اعمال صالح حقیقت ایمان کا جزوبیں ہے تو اس سے مرادوہ ایمان ہے جو المنجی عن المخلود فی النار ہو۔ اور جن اہل حق نے یہ کہا کہ حقیقت ایمان کا جزوبہ المنجی عن دخول فی النار ہو۔ یعنی وہ اہل حق نے یہ کہا کہ حقیقت ایمان کا جزوبہ المنجی عن دخول فی النار ہو۔ یعنی وہ ایمان جو جہم میں داخل ہونے سے بچائے وہ ایمان ہے جو اعمال صالحہ کے ساتھ ہو۔

اختوان رابع یوں کہاجائے گا کہ اجزاء دوشم پر ہیں (۱) اجزائے تھی تہ کہ بید جن کے انتفاء سے کل منتفی ہوجاتا ہے مثلاً درخت کی جڑوں کو بالکل کاٹ دینے سے درخت باتی نہیں رہتا۔ ای طرح انسان کا سرکاٹ دینے سے انسان باتی نہیں رہتا (۲) اجزائے و فیرتز بینیہ کہ جس کے انتفاء سے شکی تو منتفی نہیں ہوتی لیکن شکی کی چمک دمک ختم ہوجاتی ہے۔ حسن و جمال منتفی ہو جاتا ہے مثلاً درخت کی شاخیں کاٹ دیں تو درخت منتفی تو نہیں ہوگالیکن اس کاحسن و جمال ختم ہو جائے گا اور اسی طرح انسان کے اعضاء کاٹ دیئے جائیں تو انسان ختم تو نہیں ہوگالیکن اس کاحسن

وجمال منقی ہوجائے گا۔ اس کے بعداب ہم کہتے ہیں جن اہل حق نے یہ ہما کہ اعمال صالح حقیقت ایمان کا جزوبیں یعنی اجزائے حقیقیہ ترکیبیہ بیس کہ ان کے انتفاء سے ایمان منقی ہوجائے اور جن اہل حق نے یہ کہا کہ اعمال صالح حقیقت ایمان کا جزوجیں یعنی اجزائے عرفیہ وتزییدیہ ہیں۔

چھٹا ندہب خوارج اور معتز لہ کا ہے:۔ وہ کہتے ہیں ایمان امور ثلثہ سے مرکب ہے۔ ا۔ تصدیق قبی ہے۔ اقر ارلسانی سے۔ اعمال جوارح۔

سوال: جہور محدثین اور معزلہ وخواری کے ذہب کے درمیان فرق کیا ہوا جبہ جہبر کے نزدیک بھی امور شاشہ ہے مرکب ہاوران کے نزدیک بھی امور شاشہ ہے مرکب ہاوران کے نزدیک بھی امور شاشہ ہے مرکب ہے۔
جواب نزدیک اعمال صالحہ این کا فرق ہاں لئے کہ جمہور کے نزدیک اعمال صالحہ اجزائے حقیقہ اجزائے مو فیر تزدیک اعمال صالحہ بیا اور خوارج ومعزلہ کے نزدیک اعمال صالحہ بیا جن کے ختم ہا ایمان ختم ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معزلہ وخواری کے نزدیک اعمال صالحہ کا تارک اور کہا کرکا مرتکب ایمان سے خارج ہوجاتا ہے اور پھر فرق بیرے کہ آیا وہ کا فر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو معزلہ منزلہ بین المنزلین کے قائل میں اور خوارج ایمان سے بھی خارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو معزلہ منزلہ بین المنزلین کے قائل کی اور مرتکب کہا کرا را ایمان سے بھی خارج نہیں ہوتا۔ لہذا فرق واضح ہے۔

خوارج ومعتر له كى وليل \_انكى وليل يه وونصوص كه جن بين اعمال صالحه ك تارك سے ايمان كي في كي هي جي لا ايمان لمن له امانة له ـاى طرح حديث ابو جريره كه حضور صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ذا ذنى العبد خوج منه الايمان تو معلوم مواكد بيمومن نبيس رہيگا۔ ذائى سے ايمان كي في كي گئ ہے۔

جواب برمحمول برمحمول برمحمول بين يامستحل برمحمول بين يامستحل برمحمول بين يامستحل برمحمول بين يامستحل برمحمول بين يعني و هخص جوان كامول كوجائز اور حلال سجھتا ہے اسكے بارے ميں فرمايا ہے۔

# ایمان کے ساتھ اقرار کے علق کی کیفیت کابیان

اس میں متعدد تول ہیں (۱) اقرار لسانی کا ایمان کے ساتھ احکام دنیوی کے اجراکے لئے شرطیت کا تعلق ہے۔ جبیبا کہ ندہب جمہور شکلمین واحناف کا ہے۔

(۲) اقرارلهانی نسیامنسیانه شرطیت کی حیثیت معتبر ہے اور نه شطریت کی حیثیت معتبر ہے جیسا کہ ند بہب مرجیعہ ہے۔

(۳) اقرارلمانی توعین ایمان ہے۔جیسا کہ کرامیہ کا قول ہے۔ (۴) اقرارلمانی کا ایمان کے ساتھ رکن ہونے کا تعلق ہے۔ جورکن حالت اضطراری میں ساقط ہوجا تا ہے جیسا کہ اشاعرہ کا قول ہے۔ کا قول ہے۔ کا قول ہے۔ افرارلمانی ایمان کا جزورتین ہے۔جیسا کہ جمہور محدثین وفقہاء کا قول ہے۔ (۲)۔ اقرارلمانی ایمان کا جزوحقیقی اور ترکیبی ہے۔جیسا کہ معتز لہ وخوارج کا قول ہے۔

## ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے مل کی کیفیت

ا- اہل حق کے ہاں کھمل للا بمان ہونے کا تعلق ہے۔ ۲- جمہور محد ثین حضرات کے نز دیک اجزاء عرفیہ تنزیدیہ ہونے کا تعلق ہے۔

۳-معتز لہاورخوارج کے نزدیک اجزاء هیقیہ ترکیبیہ ہونے کاتعلق ہے۔ ۲۳-مرجیریہ کے نزدیک کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔

# ایمان میں کمی وزیادتی

اس میں تین قول ہیں۔

ا احناف فرماتے بین: الایمان لایزید و لا ینقص (ایمان نه زیادتی کوتبول کرتا ہے اور نه نقصان کو)

۲۔ مالکیہ فرماتے ہیں الایمان یزید ولکن لاینقص ، یزید بالطاعات ۔ (ایمان زیادتی کوتو قبول کرتا ہے لیکن نقصان کوقبول نہیں کرتا) اورایمان میں زیادتی نیک اعمال کے ساتھ ہوگا۔

"د جمہور محدثین فرماتے میں الایمان یزید و ینقص یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی۔(ایمان زیادتی کوتبول کرتا ہے طاعات کے ساتھ اور نقصان کوتبول کرتا ہے گنا ہوں کے ساتھ)

وليل \_احناف كنزويك ايمان كى حقيقت فقط تقديق للبى ہاور تقديق ليق للبى عاور تقديق للبى عام الارسان الا يوليد و الا ينقص \_ برهتى ہاورنه كم موتى ہے للبذا الا يمان الايوليد و الا ينقص \_ اور مالكيد كنزويك ايمان برهتا ہے ليكن كم نبيس موتا \_

ان کی دلیل میہ ہے کہ چونکہ نصوص میں زیادتی ایمان کا ذکر ہے جیسے وَ إِذَا تُلِیَتُ عَلَیْهِمُ اینَٰهُ ذَا دَتُهُمُ اِیْمَانًا اس لئے ایمان میں زیادتی مانے ہیں کہ تعلیم خم چونکہ ایمان کے کم ہونے کاذکر نہیں اس لئے ایمان نہیں کم ہوتا۔ نصوص میں نقصان ایمان کاذکر نہیں ہے۔ جمہور محد ثین فرماتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے طاعات کے ذریعہ اور کم بھی ہوتا ہے معاصی کے ذریعہ سے۔

دلیل ۔ یہ ہے کہ چونکہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اعمال ارکائی اور اقر ارلیائی کے مجموعے کا۔ اور نیز زیادتی کاذکر تو نصوص میں ہے اور قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ گل مایقبل الزیادة یقبل النقصان لہٰذا ایمان زیادتی اور نقصان دونوں کے ساتھ موصوف ہوتا ہے اور دونوں کو تبول کے ساتھ موصوف ہوتا ہے اور دونوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ قابل للزیادة والنقصان ہے۔

یہ جمی کوئی حقیق اختلاف نہیں لفظی اختلاف ہے۔ جنہوں نے کہا ایمان بسیط ہے انہوں نے کہا ایمان بسیط ہے انہوں نے کہا الایمان لایزید و لا ینقص اور جنہوں نے مرکب ہونے کا تول کہا انہوں نے کہا الایمان یزید و ینقص کعنوان آخرایمان کے دودر ہے ہیں۔

نمبر(۱) فنس ایمان ـ (۲) ـ كامل ایمان \_ جنبول فنس ایمان كا امتبار كیا به انبول في كامل ایمان كا امتبار كیا به انبول في كبا الايمان لايزيد و لاينقص اور جنبول في كامل ایمان كا متباركیا به انبول في كبا الايمان يزيد و ينقص.

بعنوان ٹالٹ تقدر ہیں میں دوائتبار ہیں۔ او تولہ کم میں ہونے کی حیثیت کے انتبارے۔ کم کا مطلب ہیہ کہ انتبارے۔ کم کا مطلب ہیہ کہ مقداراور کیف کا مطلب ہیہ کہ تو ہ وضعف ہو۔ تو جن حضرات نے مقولہ کم میں ہونے کی حیثیت کے انتبارے کیا انہوں نے کہا الایمان لایزید ولا ینقص اور جنہوں نے مقولہ کیف میں ہے ہوئے مقولہ کیف میں ہے ہوئے کی حیثیت کے انتبارے کیا انہوں نے کہا الایمان یزید وینقص

یعنی ایمان قوی اورضعیف ہوتا ہے کہاں ابو بمرصد این کا ایمان ہے اور کہاں دیگر صحابہ کا اور باقی عوام کا ایمان ہے۔ (اور پنہیں کہا جاسکتا کہ کم ہے یازیادہ)

بعنوان رابع: \_زیادتی میں دواعتبار ہیں (۱) نفس تقدیق کے اعتبار ہے زیادتی ہو

(۲) مصدق ہموس ہی تقدیق کی اعتبار سے زیادتی ہو۔ نیز متعلقات تقدیق میں اضافہ تدریجا ہوتا رہا ہے تو جنہوں نے نفس تقدیق کی زیادتی کا اعتبار کیا وہ انہوں نے کہا الایمان لایزید و لاینقص اور جنہوں نے متعلقات تقدیق کی زیادتی کا اعتبار کیا انہوں نے کہاالایمان یزید و بینقص اور متعلقات تقدیق تدریجا فتدریجا بردھتے رہے ہیں اور اس تم کی زیادتی کوئی باعث فضیلت نہیں ہے۔ اس لئے اب بیاعتر اض بھی وار نہیں ہوگا کہ پہلے وفات پانے والے صحابہ کرام کا ایمان تھوڑا ہوا۔ لیکن یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھا اس کے بعد تو ننے وغیرہ کا مسئلہ بھی ختم ہوگیا۔ (خیرالفاع جداول)

# علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطبات سے ایمان افروز اقتباسات

## ایمان اورتر دد

کیم الامت حفزت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے حق تعالیٰ سے دعا ما گلی کہ جتنا رزق تمام عمر کے اندر میری قسمت میں لکھا ہے وہ جھے ایک دم سے بل جاوے۔ اس پرخطاب ہوا کہ کیا ہمارے وعدہ پروثو تی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ دوثو تی تو پورا ہے گر شیطان پریثان کرتا ہے جب عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو کہتا ہے کہ تو تھائے گا کہاں سے میں کہتا ہوں کہ اللہ دے گا تو وہ کہتا ہے کہ بیتو تی ہے کہ اللہ دے گا گر ریتو معلوم نہیں کہ کب دے گا۔ وہ مجھے پریثان کرتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اللہ دے گا گر روں۔ جب شیطان موں کہ اس کے علی جا ہاں ہوں کہ ساری عمر کا ایک دم سے بل جاوے تو اس کو کھڑی میں مقفل کر دوں۔ جب شیطان موں کہ اس کو گھڑی کے اندر سے کھاؤں گا۔ اس پھر وہ وہ وہ سے طاف کا کہاں سے کھائے گا تو فوراً کہد دوں گا کہاں کو گھڑی کے اندر سے کھاؤں گا۔ اس پھر وہ وہ وہ سے شیطان پرلیکن طبعًا غالب نہ تھے۔

اس حکایت کوئ کرکوئی میرشبه نه کرے که میر کیے برزگ تھے که ان کوحق تعالیٰ پر اطمینان نه تھا میہ بات تو بزرگ کے خلاف ہے مخلوق کے دعدہ پر تو ایسا وثوق ہو جادے که دسوسہ بھی نه آ دے اور خدا تعالیٰ کے دعدہ پراتنا بھی وثوق نه ہو۔ یہ تعجب کی بات ہے اور یہی شبدا کثر واعظوں کی زبان پر عام مسلمانوں کے حق میں دائر ہوتا ہے کہ کوئی دعوت کرجاوے تو کیے بھر وسر کرے بیٹے جا اور خدا تعالیٰ کے دعدہ پرایسا بھر دستہیں۔ گرسمجھ لیجئے کہ میہ

الزام ہے مسلمانوں پر۔ وجہ بیہ ہے کہ خداتعالیٰ کی طرف سے وقت معین نہیں ہے اور ابہام میں خاصیت طبعیہ ہے باطمینانی نہ کہ بے بقینی اور مخلوق کی طرف سے وقت معین ہوتا ہے اور تعین میں خاصیت طبعیہ ہے۔ اطمینان چنانچہ اگر مخلوق کی طرف سے بھی وقت متعین نہ ہو۔ مثلاً کوئی اس طرح دعوت کرے کہ ہم جب دل چاہا کی وقت کا کھانا بھیجیں گو ان کے وعدہ سے بھی اطمینان نہیں ہوتا۔ بی وجہ ہے کہ مخلوق کی طرف سے تو اطمینان ہوجاتا ہے اور خدا کی طرف سے تو اطمینان ہوجاتا ہے اور خدا کی طرف سے ہی اگر حق سے اور خدا کی طرف سے ہیں ہوتا۔ بیہ کوئی الزام کی بات نہیں بیتو امر طبعی ہے ہاں اگر حق تعالیٰ کا وعدہ معین ہوتا پھراگر کوئی یقین نہ کرتا تو الزام تھا۔

پس چونکہ خداتعالی کے وعدہ میں تین منم کا اہمام ہا کیک ہے کہ کب طے گا۔ ایک ہے کہ کس درجہ سے ملے گا۔ ذراعت سے یا تجارت سے یا اور کسی طریقہ سے ۔ ایک ہے کہ کتنا ملے گا ہیں جبی بھر سے گا یا نہیں۔ چنانچہ بھی کم ملتا ہا اور بھی زیادہ ملتا ہے۔ اس واسطے تر دد ہوتا ہے کیونکہ طبعی بات ہے کہ اہمام سے تر دد ہوتا ہے۔ یہ بیس کہ حق تعالی پروٹو ق نہیں اور بیتر دو ایمان کے منافی نہیں ۔

سب سے زیادہ انہا علیہ السلام کا ایمان ہے۔ دہ سب سے زیادہ کا ال الایمان ہیں گر حفرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ دہ عرض کرتے ہیں۔ وَ لَجِنُ لِیَظُمُنِ قَلْبِیُ . (اورلیکن میرے دل کی تبلی کے لئے ) آخر لِیُظُمَنِ کَا کیامطلب ہے خود داقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کی درجہ کا تر دد تھا۔ اس لئے دہ چاہتے تھے کہ میں دکھیوں۔ فرمایئ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون ساتر دد تھا۔ اس لئے دہ چاہتے تھے کہ میں دکھیوں۔ فرمائی ایمان ہو۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون ساتر دد تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تر دوتو ہوئیس سکتا جومنافی ایمان ہو۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ مطلق تر ددمنافی ایمان کے نبیس۔ ایک فردتر دد کی وہ بھی ہے جومنافی ایمان نبیس ہے دول تو ابراہیم کو تھا ایمان کے ساتھ جمع ہو الیمان نبیس سے دول تو ابراہیم علیہ السلام کی شان ایس ہے کہ ان کی نسبت یہ گمان ہو ہی نبیس سکتا کہ ساتھ جمع ہو ان کے منافی ہے اور پھر قرآت ن میں اس کی تصری بھی موجود ہے کہ ان میں ایساتر دوتھا جو کہ ایمان کے منافی ہے اور پھر قرآت ن میں اس کی تصری بھی موجود ہے کہ جب ان ہے کہا گیا کہ اَو لَمْ مُؤْمِنُ کہ کیا تھہارا اس پر ایمان نبیس تو انہوں نے جواب دیا کہ جب ان ہے کہا گیا کہ اَو لَمْ مُؤْمِنُ کہ کیا تھہارا اس لئے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو بھلی لیمن ایمان کیوں نہیں۔ میں تو صرف اس لئے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو بھی ایمان کیوں نہیں۔ میں تو صرف اس لئے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو

اطمینان ہوجادے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ یقین آپ کو پورا تھا۔ شک ذرا بھی نہ تھا۔ ہاں تر دد کاوہ زمانہ تھا جواطمینان کے مقابل ہے اور وہ منافی ایمان نہیں۔

ای طرح حفرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں۔ رَبِ اَدِنِی کُیْفَ تُنحی الْمَوْتیٰی کہ آپ کس کیفیت ہے مردوں کوزندہ کریں گے۔ اس کی کوئی نظیر دکھا و بیجے اس پڑھم ہوا۔ فَخُدُ اَدُبَعَةُ مِنَ الطّیْوِ الْنح (پس جار پرندے پکڑو) ان کو بلا او۔ پھر ذرج کر کے خوب ان کا قیمہ کر لواور چار حصے کر کے چار جگہ رکھ دو۔ پھر ان کو پکاروسب دوڑے چلے آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور پکارا۔ بس سب زندہ ہوکر ان کی طرف حور نے جا تھے ایسا ہی کیا اور پکارا۔ بس سب زندہ ہوکر ان کی طرف حیل آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آئکھ سے تماشاد کھ لیا بس اس سے معلوم ہوگیا کہ مطلق تردونہ ایمان کے منافی ہے اور نہ کمال ولایت کے۔

یہ سالکین کے کام کی بات ہے ان کو بعض اوقات وسو سے گھیرتے ہیں تر دو پیدا ہوتے ہیں۔اس سے بیجھتے ہیں کہ پہلی حالت کی طرف عود ہو گیا ہم مر دود ہو گئے۔ یہ خلطی ہے بلکہ بات یہ ہے کہ وساوس کے آنے میں بھی حکمت ہوتی ہے۔مثلاً یہ کہ پہلے اطمینان کی حالت پیش آگئ تھی۔اس وقت ناز ہونے لگا تھا۔ حق تعالی اس کی اصلاح کے واسطے تر دو میں گرفتار کر دیتے ہیں۔خوب سمجھ لینا چاہئے کہ تر دو خطرات وسواس مطلق منافی نہیں کال کے۔ یہ علامت ضعف کی نہیں۔

خیران بزرگ کی حکایت سے ہوئی کہ انہوں نے حق تعالیٰ ہے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے ماری عمر کا رزق ایک دفعہ دے دیجئے تا کہ وسواس سے نجات ہو جادے ۔ تو یہ حضرت جمیعت قلب کے لئے اسباب دنیا اختیار کرتے ہیں۔ چنا نچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا وظیفہ عیال کے لئے جمع کر لیتے تھے۔ آ ب نے ہماری تعلیم کے لئے ایسا کیا۔ آ ب کواس کی ضرورت نہیں تھی۔ بلکہ امت کے ضعف کی رعایت فرمائی اگر آ ب ایسانہ کرتے تو امت یوں بھی کہ جائز تو ہے مگر کمال کے خلاف ہے آ ب نے ممل کر کے بتلا دیا کہ یہ کمال کے بھی خلاف نہیں ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نداق کے خلاف امت کے مذاق کی رعایت فرمائی۔ اگر آ ب اسباب کور ک فرما دیتے تو باوجود ہونے کے بھی ذخیرہ رکھتے ہوئے بہت سے تبعین کی طبیعت رکتی .... کیا ٹھکا تا ہے اس شفقت کا۔

اس کی الیی مثال ہے جیسے کوئی برافسیح ہواوروہ بچہ کی رعایت کر کے تو تلا بولنے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ضعف کی رعایت فرمائی۔ اسباب کو اختیار نہ فرماتے تو آ ب کا کوئی ضرر نہ تھا۔ بس صرف شفقت تھی جس کی وجہ سے ایسا کیا۔ مگر آ پ نے اسباب کوایک حد کے اندر رکھا۔ (خطبات کیم الامت جمر)

# ایک اہم ایمانی نکتہ

عَيْم الامت حفرت تقانوى رحمة الله فرمات بين كه حق تعالى في ارشادفر مايا-وكذالك أؤكيناً إليك دُوعًا فِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَكْرِي وَالْكِتْبُ وَلَا الْإِيْنُانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ نُوْرًا نَهْدِي في إلى مِنْ نَشَاءٌ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ كَالْإِلَا فِي الْمِنْ جَعَلْنَهُ نُوْرًا نَهْدِي في إلى مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنْكَ

(اورائ طرح جیبا کہ او پر بشر کے ساتھ جمکل م ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے)
ہم نے آپ کے پاس بھی وی یعنی اپنا تھم بھیجا ہے (چنا نچاس سے پہلے آپ کونہ یہ بخرتھی کہ
کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ (مفصلا) یہ خبرتھی کہ ایمان کیا چیز ہے ولیکن ہم اپنے بندوں میں
سے جس کو جا ہتے ہیں ہدایت کر دیتے ہیں اور اس میں کچھٹر نہیں کہ آپ (اس قر آن وی
کے ذریعہ )ایک سید ھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں (من بیان القران ملضا)

یہاں حق تعالیٰ نے ماکنت تک دِی فرمایا ہے جس کا ترجمہ بے خبری اور ناواقفی ہی ہے کیا جا تا ہے بہی معنی ہیں ووجدک ضالا کے مگر ظاہر ہے کہ اس حقیقت کو اہل علم ہی سجھ سکتے ہیں کہ ضالا یا گمراہ کا استعمال کس کس معنی میں آتا ہے اس لئے ان کو وحشت نہیں ہو سکتی اور جاہل کے ذہن میں گمراہ کے ایک ہی معنی ہیں اس لئے اس کو خلجان پیش آئے گا۔اس لئے ایس لئے اس کو خلجان پیش آئے گا۔اس لئے ایس لئے ایس کو خلجان پیش آئے گا۔اس لئے ایسے لوگوں کو ترجمہ د کھنا جائز نہیں۔

### فطرت سلمه كانقاضا

 آپ کو بچھ خبرنہ تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے جس سے بظاہر ایمان کی فی ہوتی ہے۔ سومجھ لینا جائے کہاس سے بیلازمنہیں آتا کہ نعوذ باللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ز مانه ایسا بھی گز را جس میں آپ کوایمان حاصل نہ تھا۔ ہر گزنبیں۔ کیونکہ انبیا علیہم السلام کو نفس ایمان ہروقت نبوت ہے پہلے بھی حاصل ہوتا ہے جس سے مرادصانع عالم کا اعتقاداور توحید کا قائل ہونا ہے کہ اس ہے کوئی نبی کسی وقت بھی خالی نبیں ہوسکتا کیونکہ وجو دصانع اور تو حیدصانع کاعلم فی نفسہ فطری ہے اگرایک بچہ کوالگ مکان میں پرورش کیا جائے جہاں اس كے سامنے كى مذہب كا تذكرہ اثباتا يا نفيانه كيا جائے چرجب وہ بلوغ كو پہنچ جائے اس ونت اس کو جنگل میں کھڑا کر کے بوچھا جائے کہ آسان وزمین کس طرح پیدا ہوئے تو وہ ضرور کے گا کہ انکا بنانے والا کوئی ضرور ہے اور وہ واحد ہے فطرت سلیمہ وجود وتو حید صانع کا انکارنبیں کرسکتی۔اورانبیاء علیم السلام کی فطرت سب سے زیادہ سلیم ہوتی ہے پھریہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ تو حید کے قائل نہ ہوں۔ پیلم ان کے لئے ضروریات سے ہے۔استدلال کی بھی حاجت نہیں الالتقویة - اس ماكنت تكريى ماالكتب ولاالدينان كا يه مطلب نہیں کہ کی وقت آپ کوا یمان حاصل نہ تھا بلکہ مطلب میہ ہے کہ آپ ایمان کو جانتے نہ تھے اور عدم درایت عدم وجود کوستار منیس کیونکہ بعض دفعہ ایک آ دی کے پاس کوئی چیز موجود ہوتی ہے گراس کو خرنبیں ہوتی کہ میرے پاس یہ چیز موجود ہے۔

مثلٰ ایک ناواقف کے ہاتھ کہیں سے یا قوت یا زمرد کا کھڑا لگ جائے تو اس وقت ہے کہنا سے ختی ہیں کہ اس کو یا قوت و زمرد کی خبر نہیں ۔اس طرح سید نارسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ایسا کوئی وقت نہیں گزراجس میں آپ ایمان سے مشرف نہ ہوں ۔ نبوت سے پہلے آپ کو بیہ خبر نہیں کہ ایمان ای کیفیت کا نام ہے جو میر سے اندر موجود ہے جیسے احکام نا سوتیہ میں حکماء اس کے قائل ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت سے اس میں عقل وشعور وغیرہ سبب کچھ ہوتا ہے گراس وقت مرتبہ استعداد میں بیامور ہوتے ہیں اس وقت بچہ کو بی خبر نہیں ہوتی کہ میر سے اندر کیا کیا جو اہرات ہیں۔ پھر بالغ ہونے کے بعداس کی عقل وغیرہ کا ظہور ہوتا ہے اور اس وقت اس کو بھی علم ہوجاتا ہے کہ ہاں میر سے اندر عقل وفیم موجود ہے۔

#### ايمان اورنبوت

ای طرح حضورصلی الله علیہ وسلم کو ایمان نبوت سے پہلے بھی حاصل تھا۔ آپ کے اندراور کمالات کا مادہ بھی سب موجود تھا۔ آپ ابتداء ہی ہے معرفت وانوار کے جامع تھے مرآپ کواس کی خبر نہ تھی۔ بعد نبوت کے حق تعالیٰ نے ان کمالات سے واقف کر دیا'تب معلوم ہوا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بری دولت دے رکھی ہے اور اب خبر ہوئی کہ جو کیفیت میرے اندرابتداءے موجود ہے اس کا نام ایمان ومعرفت وغیرہ وغیرہ ہے۔ خوب مجھلوکہ مایدری ہے خبر کی نفی ہوتی ہے حصول کی نفی نہیں اور یہ بے خبری کچھ قص نہیں بلکہ اگرغور کر کے دیکھا جائے تو اس صورت میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ حق تعالیٰ کی محبت وعنایت زیادہ ظاہر ہوتی ہے کہ پہلے آپ بے خبر سے پھر دفعۃ علوم کا دریا بہا دیا۔اگر آپ پہلے سے باخبر ہوتے تو وحی نازل ہوتی تو آپ کوخل تعالیٰ کی محبت وعنایت کا کیا پیۃ چلتا۔اس صورت میں محبت حق کی کوئی دلیل نمایاں طور پر نہ ہوتی اور جب پہلے آپ بخبر تھے تو دفعہ تمام عالم سے زیادہ علوم آپ کوعطا کردیئے گئے۔اب آپ کے یاس عنایت ومحبت حق کی نمایاں دلیل ہوگئ کہ واقعی حق تعالی مجھے بہت ہی جا ہے ہیں۔ دونوں صورتوں کا فرق ایک مثال ہے بچھئے۔مثلاً ایک تووہ آ دمی ہے جس کے گھر میں سونا جا ندی بھراہواہے جو بادشاہ نے اس کے بزرگوں کودیا تھااوراس کومیراث میں پہنچا۔ بادشاہ اس کو بلا کریہ کہے کہ جو کچھتمہارے پاس ہے وہ ہمارا ہی ویا ہواہے مگرتم کو خبرنبیں تم سجھتے ہو کہ یہ میراموروثی سرمایہ ہے اور میرے بزرگوں کا کمایا ہوا ہے اور ایک وہ آ دی ہے جس کو بادشاہ نے گھر دیا جس میں سونا جا ندی مدفون ہے مگر اس کوخبر نہیں اس کو بلا کر بادشاہ نے ای دفینہ پرمطلع کر دیا اوراس کے نکالنے اور برتنے کی اجازت دے دی۔ بتلایئے ان دونوں میں سے عنایت سلطانی کا زیادہ احساس کس کو ہوگا۔ یقیناً اس دوسرے کو پہلے تخص سے زیادہ احساس ہوگا۔معلوم ہوا کہ بے خبری کے بعد جو دولت کی خبر ہوتی ہے اس سے محن کی محبت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔اس صورت میں حضور صلی الله علیه وسلم پرخن تعالیٰ کی شفقت زیادہ واضح ہوئی۔ (عیم الامتج۵)

# ايمان كے لئے عمل صالح لازم ہے:

عکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ الله فرماتے ہیں یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ امنوبہ کے ساتھ واعملو صالحاً (اور نیک کام کرو) کیوں نہیں فرمایا یہاں سے تو گویا سہارا ملے بعض کو کہ ایمان کافی ہے اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں سمجھو کہ اس کے ذکر نہ كرنے ہے يہ بتلانا ہے كمل صالح توايمان كے لئے لازم غيرمنفك (جدانبيں) ہے كہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں دیکھوا گر جا کم کہے کہ رعیت نامہ داخل کر دوتو اس کہنے کی ضرورت نہیں کہ قانون بڑمل بھی کرنا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ سخص نے قاضی کے کہنے ہے کہا کہ کیا میں نے اس عورت کو قبول کیا مجھ دنوں تک دعوتیں ہوتی رہیں اس لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوئی لیکن دو جارروز کے بعد نمک لکڑی کی ضرورت ہوئی تو بیوی نے فر مائش کرنی شروع کیں۔اب وہ گھبرایا اور پہلوتھی کرنی شروع کی جب بیوی نے بہت دق کیا تو کہنے لگا سنو بیوی میں نے صرف تہمیں قبول کیا تھا نمک لکڑی کو قبول نہیں کیا تھا تواگرآپ کے سامنے اس کا فیصلہ آوے تو آپ فیصلہ میں کیا کہیں گے ظاہر ہے کہ بیوی کا قبول کرنا ان سب چیزوں کا قبول کرنا ہے تو ای طرح ایمان لانا سب چیزوں کا قبول کرنا ہاں گئے امِنُو به (اس پرایمان لاؤ) کہنا کافی ہوگیا اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا (اور نیک کام کرو) کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ خداورسول علیہ کو مانے گا اس کوسب کو سب بچھ کرنا بڑے گا آگے اس کا تمرہ مرتب کرتے ہیں کہ یَغْفِرُ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ (اگراپیا کرو کے تو تمہارے گنا ہوں کومعاف کردیں گے اس آیت میں من یا تو ابتدا ئیے ہے کہ گنا ہوں سے مغفرت شروع ہو گی اوراس میں اشارہ ہے کہ اتصال ہو گا لیعنی ایک سرے سے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں کے یامن تبعیضیہ ہوکہ جن گناہوں کا اب تدراک نہیں ہوسکتا مثلا شراب خوری وغیرہ وہ معاف ہوجائیں گے باقی جن کا تدارک ہوسکتا ہے معاف نہیں ہوں گے جیسے کہ مثلاً ایک فخص نے کسی سے ہزار رویے چھین لئے اورا گلے دن ہو گئے مسلمان تو وہ روپیدادا کرنا بڑے گا ۔معاف نہ ہوگا۔اب میری تقریر ہے بیاشکال جاتار ہا کہ کیا نرے ایمان پر گناہ معاف ہوجادیں کے کیونکہ معلوم ہوگیا کہ

ایمان کیلے عمل لازم ہے اور یہ بھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان پر بھی بھی نہ بھی تو مغفرت ہوگی گودخول نار کے بعد ہی سہی مگریہ طالب علمانہ جواب ہے آ گے فرماتے ہیں ویہ بھڑ گئم مِنْ عَذَابِ اَلِیْمِ (اور در دناک عذاب ہے تم کو محفوظ رکھیں گے )اگرایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کیا جاوے تو عذاب الیم سے عذاب مطلق مراد ہوگا کہ ہم طرح کے عذاب سے پناہ دیں گے اور اگر نراایمان لیا جاوے اور اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہوتو عذاب سے مراد عذاب مخلد ہوگا کہ ہم شہ عذاب نہیں ہوگا۔ (خطبات کیم الامت جلد ۱۲)

دین میں رائے زنی

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔صاحبوا آج کل جولوگ قر آن میں اپنے رائے کو خل دیتے ہیں ان کوایمان بھی عزیز اپنے کا دخل دیتے ہیں ان کوایمان بھی عزیز ہوتا تو قر آن میں اپنی رائے کو نہ ٹھو نستے نہ علاء ہے مزاحمت کرتے جبیا کہ اطباء ہے مزاحمت نہیں کرتے اوراگر وہاں طبیب یا ڈاکٹر کی رائے ہے مزاحمت کریں گے تو وہ نکال باہر کر دیے گا بھر نہ معلوم دین ہی اتنا ستا کیوں ہے کہ اس میں ہم خص اپنی رائے کو خل دیتا ہے۔

ايمان كى قىدرومنزلت

بس ایمان کوتو یول بجھ لیا ہے کہ ہم کوخود لیٹنا پھرتا ہے کہ جب لا الله الله مُحَمَّد رُسُولُ اللهِ ۔ کہدلیس کے بس ایمان آجائے گا اور اگر بھی چلا بھی جائے گا تو پھر کلمہ پڑھ لینے ہے واپس آجائے گا ای لئے بیوی کا نکاح ٹوٹے کا تو لوگوں کوخوف ہوتا ہے گرایمان جانے کا خوف نہیں ہوتا ہو یا در کھو بیشک ایمان لا الله الله الله مُحَمَّد دَسُولُ اللهِ کہد لینے ہے ہم بارلوث آتا ہے اور جا ہے کتنی دفعہ فرکرے اس سے ایمان تازہ ہوجائے گا گراس بیوفائی میں خاصیت ہے کہ پھرایمان کی توفیق ہی نہ ہوگی ۔ قرآن میں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفراً لَم يَكُن اللَّهُ لَيغفِرَ لَهُم وَلاَ لِيهَدِيهُم سَبيلاً.

(جولوگ ایمان پہلے لائے پھر کا فر ہو گئے کچر ایمان لائے پھر کا فر ہو گئے پھر کفر میں رہے تو اللہ ان کو ہر گز بخشنے والانہیں اور نہان کوسیدھی راہ دکھائے گا) حالانکہ ثُم از دَادُوا کُفراً کے بعد بھی ثُمُ آمنُوا کی تنجائش تھی گراس کے بعد حق تعالیٰ نے ثم آمنوانہیں فرمایا، کیونکہ اس پرمتنبہ کرنامقصود ہے، کہ اس نعل میں خاصیت یہ ہے کہ اس کے بعد اکثر تو فیق ایمان نہیں ہوتی پس ایمان کی قدر کر داور اس کی حفاظت کی کوشش کر دقر آن وحدیث میں اپنی رائے کو دخل نہ دواور نہ علماء سے مزاحمت کر و بلکہ خودکو مختقین کے سپر دکر داس سے شہرات وساوس کا دروازہ بند ہوجائے گا چونکہ آج کل بیمرض عام ہے۔ اس لئے میں نے اس پر تنبیہ کردی۔ (خطبات کیم الامت جم)

ايمان اور مل صالح برمحبو بيت خداوندي

تھیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں حق تعالٰی کا ارشاد ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُو االصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحُمْنُ وُدًّا (١٥٥م مُ آيت ٩٦) (بلاشبہ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اللہ تعالیٰ ان کیلئے محبت پیدا کردیگا) اس آیت میں حق تعالی شاندنے ایک بردی نعمت کا ذکر فر مایا ہے اور اس کے حصول کا طریقہ بھی بتلایا ہے، یا یوں کہنے کہ ایک عمل کا ذکر کر کے اس کا ثمرہ بتلایا ہے،خلاصہ بید کہ اس جگہ یا تو ایک مقصود اور اس کا ثمرہ بذکور ہے یا ثمرہ مقصودہ اور اس کا طریق بذکور ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایک صورت میں معم نظر مقصود ہے اور طریق تابع ہے اور دوسری صورت میں مج نظر طریق ہے اور اس کی تسہیل کے لئے تمرہ کا ذکر ہے یعنی إِنَّ الَّذِیْنَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ (جولوك ايمان لائة اورانبون في التصي كام كنة) مين طريق كا ذكر ہاور سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمِنُ وُدُا (الله تعالی ان كے لئے مجت بيداكردے گا) ميں مقصود کا ذکر ہے اور یمی ثمر ہ بھی ہے بہر حال یہاں حق تعالیٰ نے ایمان وعمل صالح پرمحبت کو متفرع فرما دیا ہے بعنی اس سے محبت بیدا ہوتی اور محبوبیت حاصل ہوتی ہے مگر دونوں عنوانوں کے اعتبار سے اس مضمون کی تعبیر میں ذراسا فرق ہوگا ایک صورت میں تو ایمان و عمل صالح کی ترغیب دینامقصود ہے اور ثمرہ محبت کا ذکر اس کی طرف سہولت سے رغبت كرنے كے لئے سَيْجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمنُ وُدًّا (الله تعالى ان كے لئے محبت پيداكردے گا) کیا گیا،اس وقت مقصود بالذكرايمان وثمل صالح ہوگا اورمطلب پيہوگا كهاہ جارے

بندو! تم ایمان وممل صالح حاصل کرویہ مقصود ہے آ گے ترغیب تسہیل کے لئے فر مایا کہ ہم تم کو محبت عطا کریں مے محبت کی تعریف میں نے ابھی نہیں کی انتظار سیجئے ابھی میں مسوق لیا الكام كى تعيين كرريا ہوں يا يوں كہتے كەمقصودنعت محبت كا ذكر ہے اور إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَمِلُو االصَّلِحْتِ (جُولُوك ايمان لائة اورانهول نے اجھے كام كئے) ميں ايمان وعمل صالح کواس کا طریق بتلایا ہے اس صورت میں مراد کی تعبیر اس طرح ہوگی کہ اے مسلمانو! نعمت محبت کے حاصل کرنے کی کوشش کروجس کا طریقہ ایمان وعمل صالح ہے خلاصہ بیکہ یہاں دوکام ہیں ایک ہمارے کرنے کا دوسر احق تعالیٰ کے کرنے کا اور جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ دوشم پر ہے ایک ظاہری ایک باطنی ایمان عمل باطن ہے اور عمل صالح ظاہرے تو کل تین کام ہوئے جن میں دو ہمارے کرنے کے ہیں اور ایک حق تعالیٰ کے کرنے کا اور تینوں فی نفسہ حاصل کرنے کی چیزیں ہیں جا ہے محبت کو مقصود کہواوراس کے واسطے ایمان وعمل کواختیار کرو، یا ایمان وعمل صالح کومقصود مجھواور اس کے اختیار کرنے کے بعد محبت کی امید رکھو حاصل دونوں کا ایک ہی ہے گوملتفت الیہ بالذات و بالعرض کا فرق ہوگا مگرضر وری تینوں میں عاے سلے وہ حاصل ہویا یہ ہرصورت میں مدعا حاصل ہے عارف شیرازی خوب کہتے ہیں ۔ بخت اگر مدد کند دامنش آورم بکف گربکشدز بطرب وربکشم زے شرف ( بخت اگر مدد کرے تو اس کا دامن تھام لوں اگر وہ مجھے اپنی طرف کھنچے تو باعث مسرت اورا گرمین اس کو پہنچوں تو باعث مسرت)

یعن مقصودتو وصال ہے جا ہے وہ تھینے لیں یا ہم تھینے لیں ای طرح یہاں مقصود رضاء تق ہے جا ہے محبت اول ملتفت الیہ ہواورا عمال ملتفت الیہ ٹانیا ہوں یا اعمال ...... ملتفت الیہ فاولا ہوں محبت ٹانیا تینوں چیزیں عاصل کرنے کے قابل ہیں نہ وہ قابل ترک ہے نہ یہ مقصود اصلی بہرصورت متحدہے گودونوں کی تعبیروں میں فرق ہے۔ اب یہ بھے کہ محبت کیا چیز ہے اور ایمان وعمل صالح کی تفییر کی تو ضرورت نہیں معلوم ایمان وعمل صالح کی تفییر کی تو ضرورت نہیں معلوم ہوتی کیونکہ ان کی تفییر کی تو ضرورت نہیں معلوم ہوتی کیونکہ ان کی تفییر کوسب جانے ہیں اس کا مقتضاء تو یہی تھا کہ ان کی تفییر نہی جا ہے صرف ہوتی کے دعبت کا ترتب ایمان وعمل صالح پر کیونکر ہے اور کیسا ہے عمر اس وجہ سے ان

گافسرکابیان کرنا بھی ضروری ہے کہ گولوگ ان کے جانے کا دعوی تو کرتے ہیں گرچونکہ ان پر تجدی کار تب نہیں ہوتا اس کے شاید حقیقت ہی کو نہ جانے ہوں اس کی الیم مثال ہے جیسے ایک شخص اختلاج قلب کا مریض ہوا ور اس کے سانے سیب رکھا ہوا ہو گروہ اس پر توجہ نہیں کرتا تو اس ہے شبہ ہوگا کہ شایداس کوسیب کی حقیقت اور منفعت معلون نہیں۔

صاحبو! اگر ایک بچرو ہے اور پینے میں عملی فرق نہ کرے تو جائے تعجب نہیں لیکن اگر کوئی بڑا آ دی الیا ہی کرنے گئے تو ضرور شبہ ہوتا ہے کہ اس کورو پیداور بیسہ میں فرق معلوم نہیں جبی تو رویبید دے کر بیسہ لیتا ہے اس وقت بعینہ بہی حالت ہماری ہے کہ اکثر لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح و سے دے کر بیسہ لیتا ہے اس وقت بعینہ بہی حالت ہماری ہے کہ اگر لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح و سے دے ہیں ، اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شایدان کو ایمان و گمل صالح کی معلوم نہیں جبی تو و نیا کے لئے ان کو بربا دکیا جا رہا ہے ۔ شخ سعدی فرماتے ہیں مبادا دل آل فرو مالیہ شاد کہ از بہر دنیا دہد دین بباد مبادا دل آل فرو مالیہ شاد کہ از بہر دنیا دہد دین بباد مبادا دل آل کی خوشی نصیب نہ ہوکہ دنیا کے واسطے دین کو بربا دکرتا ہے )

(خطبات عكيم الامت جلد١١)

ایمان کے مراتب

ہروت اس کا خیال رہتا ہے یا کی مقدمہ کا خوف ہوجاتا ہے ہروت اس کا دھیان رہتا ہے۔ حتی کہ بیٹے لیئے کھانا کھانے میں سونے میں کی وقت اس کونہیں بھولتا یا کوئی مرض و بائی پھیلتا ہے تو بعض لوگوں کو ہروقت اس کا اندیشہ ہوتا رہتا ہے۔ حتی کہ بعض تو اس خوف کی وجہ سے مرجمی جاتے ہیں۔ اس طرح جب کسی کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہوجاتا ہے تو وہ کسی وقت بھولتا نہیں اور یہ ایمان حالی موقوف ہے خوف حالی ہے مولا موقوف ہے خوف حالی ہے ہوت متاثر رہتا ہے ایسے بندے مقبول اور اہل نسبت ہوتا ہے یہ اٹر ہے کہ آ دمی اس سے بروقت متاثر رہتا ہے ایسے بندے مقبول اور اہل نسبت کہلاتے ہیں ایسے لوگوں کا ایمان ہروقت تازہ رہتا ہے۔ مولا نا اس کوفر ماتے ہیں:

میں خواہشات نفیائی کوتازہ کر رکھا ہے)

میں خواہشات نفیائی کوتازہ کر رکھا ہے)

ايمان تازه ركھنے كاحكم

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جوايمان كے تازہ ركھنے كا حكم فرمايا ہان حضرات كى حالت و مل بالكل اسى كے موافق رہتی ہا وراسى ليے وہ ہروقت خدمت حق كے ليے تازہ رہتے ہيں كسى وقت ملول نہيں ہوتے ـ يول طبعى تكان تو ان حضرات كو بھى بمقتصائے بشريت ہوجا تا ہے مگر قبلى تكان نہيں ہوتا جيے شوقين طلبہ كى وقت ملول نہيں ہوتے يعنى جى نہيں اتر تا تھك جاتے ہيں اور جيے كى مجبوب كى طلب ميں عاشق ہروقت تازہ رہتا ہے تھك بھى جاتا ہے اوراسى تازگى كے سبب بھى ياس اور نااميدى ان كے پاس نہيں آتى ۔ جيے مولا نافرماتے ہيں: کوئے نوميدى مرد كاميد ہاست سوئے تاركى مرد خورشيد ہاست كوئے نوميدى مرد كاميد ہاست سوئے تاركى مرد خورشيد ہاست مت جاؤ بہت سے خورشيد ہيں ظلمت كى طرف مت جاؤ بہت سے خورشيد ہيں فلمت كى طرف مت جاؤ بہت سے خورشيد ہيں ہيں)

#### خاصيت ايمان

اور وجہاس کی بیے کہ ایمان کی خاصیت ہے کہ اس سے ہروقت تازگی بشاشت

انشراح مومن كے قلب ميں رہتا ہے اى كوحق تعالیٰ فرماتے ہیں:" اَلَّذِیْنَ امَنُوا فَزَادَتُهُمُ ايُمَانًا وَهُمْ يَسْتَبُشِرُونَ. " (سوجولوك ايمان دار بين اس صورت نے تو ان كوايمان میں تق دی ہے اور خوش ہور ہے ہیں ) اگر کوئی کے کہ اہل سلوک کوبض بھی تو بیش آتا ہے تو حقیقت رہے کہ وہ تازگی ندکور اور آٹار ایمان کے ان کے قلب میں اس وقت بھی ہوتے ہیں لیکن ان کوتبض کے وقت اس طرف التفات نہیں رہتا۔ اسی واسطے جب وہ کسی محقق سے رجوع کرتے ہیں اور وہ ان کوحقیقت ہے آگا ہی دیتا ہے تو پھر وہی بشاشت یانے لگتے ہیں کوئی نئی کیفیت پیدانہیں ہوتی ای بٹاشت سابقہ کاظہور ہوجا تا ہے۔غرض ان حضرات پر اس حالت کا غلبہر ہتا ہے۔ گوضعف کسی وقت ہوجا تا ہے لیکن مطلق تازگی ہروقت رہتی ہے غرض جس طرح ایمان کے دو در ہے ہیں ایک اعتقاد أاورایک حالاً اور ای طرح خوف چونکہ مدارایمان کا ہے اس کے بھی ایسے ہی دو درجے ہیں ایک درجہ اعتقاد کا اور ایک درجہ حال کا کہ ہرونت اس کا اثر غالب رہے اور خوف اعتقادی کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مختص جو مجسٹریٹ ضلع اورعدالت اورجیل خانے سے غائب ہے بھی اس کودیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تو حاکم سے ڈرتا تو وہ بھی ہے لیکن بیخوف اعتقاد میں ہے اس پر حالت کا غلبہ ہیں اور ایک وہ تخف كه حاكم اورمجلس حكم اس كو ہروت چیش نظر ہے اور جیل خانداور قیدی اور چھکڑی ہروقت اس کے سامنے ہے اس پر جس خوف کا غلبہ ہوگا پہ خوف حالی ہے۔ پس عوام کی نسبت یوں نہ کہیں گے کہ خوف نہیں ہے خوف ضرور ہے لیکن اعتقادی ہے جونفس ایمان کے لیے کافی ہے۔البتہ جیباخوف ہے ای درجہ کاان میں ایمان بھی ہے اب کوئی اشکال نہیں رہا۔

## كمال ايمان كي نفي

اور یہاں سے اس صدیث کے معنی بھی معلوم ہو گئے کہ صدیث میں آیا ہے: "لایزنی النوانی و هو مومن "لے (یعنی نہیں زنا کرتا کوئی زنا کرتا کوئی زنا کرتا کوئی زنا کرنا کوئی ہوا مومن کامل ہوا ور نہیں چوری کرتا کوئی چوری کرنے والا اس حال میں کہ وہ مومن کامل ہوا ور نہیں چوری کرتا کوئی چوری کرتے والا اس حال میں کہ وہ مومن کامل ہو یعنی چوری وزنا کی حالت میں ایمان کامل نہیں رہتا) یعنی جس

وقت گناه کیا گیااس وقت جونکه خوف درجه حال مین نبیس ہاس لیے ایمان بھی ای درجه کامنفی ہے ہیں اس حدیث میں کمال ایمان کی نفی ہے نہ کہ نفس ایمان کی نفی ای لیے حضرات شراح حدیث اہل سنت نے اس حدیث میں مومن کے معنی مومن کامل کیے ہیں جس کوطلبا محض تاویل سجھتے ہیں لیکن اس تقریرے واضح ہوگیا ہوگا کہ حقیقت پرمحمول ہے اس لیے کہ تقسیم کا ا بی ہرتتم پرصادق آنا حقیقتا ہی ہوتا ہے بلکہ عرفا تومطلق کا اطلاق اکثر کامل ہی پر ہوتا ہے۔ مثلاً کھاناایک لقمہ کوکوئی نہیں کہتا تو اس کا مقتضا توبیقا کہاد نیٰ ایمان کوایمان ہی نہ کہا جاتا مگریہ محض حق تعالیٰ کافضل ہےا ہے ایمان کو بھی انہوں نے ایمان میں شار کیا ہے غرض وہ اشکال بلواحقہ بالکل صاف ہوگیا اور بیتمام ترتقر برحدیث کے متعلق اہل علم کے یہاں موجود ہونے کی وجہ سے کی گئی ہے اب میں اصل مقصود کی طرف رجوع کرتا ہوں لیعنی تقریر ابتدائی ہے یہ ثابت ہوا کہ جب آ دمی خدانعالی کی نافر مانی کرتا ہے اس وقت خوف نبیں ہوتا یعنی ایسا خوف نہیں ہوتا جیسا کہ ایک کلکٹر کود کھے کر چیڑ اس کو ہوتا ہے اور جیسے کسی کو پیزبر ملی ہو کہ تمہارے گھر کا محاصرہ ہوگیا ہے۔اگر جہوہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں اور اس محاصرہ سے پچھ نہ ہو گا مگر جو حالت خوف کی اس وقت ہوتی ہے گناہ کرتے ہوئے ایی نہیں ہوتی 'افسوس ہے کہ ایک ادنیٰ حاكم جوخداكے سامنے كى درجه ميں بھى نہيں اس كا توا تناخوف اور مالك حقيقى اوراحكم الحاكمين كا خوف بچھنیں کہ کس دلیری ہے اس کی مخالفت کرتے ہو۔ (خطبات علیم الامت جوم)

#### فضيلت أيمان

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس چیز کوایمان سے زیادہ تلبس ہوگا وہ زیادہ افضل ہوگی اور ای وجہ سے ایمان کے ساتھ ایک دوسری صفت یعنی جاھد فی مسبیل اللّه (اللہ کے راستے ہیں اس نے جہاد کیا) کوبھی ذکر کر دیا کیونکہ وہ اعلاء کلمتہ اللہ کا باعث اور اسلام کے پھیلانے میں معین ہے اور دلیل اس کی بیہ ہے کہ کوئی عمل ایسانہیں کہ بدوں اس کے دوسر کے مل بالکل مقبول نہ ہوں مثلاً ایسانہیں کہ نماز بدون زکو ہ کے قبول نہ ہواور ذکو ہ بدون آخرہ ہوں مثلاً ایسانہیں کہ نماز بدون زکو ہ کے قبول نہ ہواور ذکو ہ بدون جج کے بجز ایمان کے کہ اس پر تمام اعمال موقوف ہیں ۔ پس اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا ہوگا کہ متعدی کومن کل الوجوہ افضل کہنا تعلی ہے۔ چنا نچہ ایمان عمل متعدی نہیں

اور پھرسب سے افضل ہے اور پہیں ہے یعنی ایمان کے افضل الاعمال ہونے سے ان لوگوں کی غلطی بھی معلوم ہوگئ جو کہ غیراہل ایمان کو اہل ایمان پر فضیلت دیتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے فلاں قوم اچھی ہے۔ البتہ اگر ایسے مضامین سے مسلمانوں کو غیرت دلا نامقصود ہوتو مضا کقہ نہیں ' بعض لوگ بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص مسلمان ہوکر بھی فلاں عیب کو نہیں چھوڑتا۔ اس سے تو مسلمان ہی نہ ہوتا تو بہتر تھا یہ خت غلطی اور جہل ہے ایک شخص بھے سے کہنے کہ رنڈ یوں کو مسلمان نہ کرنا چاہیے اسلام کو ایسے مسلمانوں ہے ایک شخص بھے سے کہنے کہا کہ اگر اسلام ایسے مسلمانوں کو نکا لے تو تم کوان سے پیشتر زکال دے گا تہمارے اعمال کہاں کے اچھے ہیں۔ بعضے لوگ چمار بھنگی کے مسلمان ہونے کو بوجہ دے گئے کہ رنگ و جائے گا کہ ہم دے گئے گئے اور ہماری کیا گئے۔ میں کوذ کیل جھے تھے ان کی کیا حالت ہے اور ہماری کیا گئے۔

فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار (پی عنقریب تواے کا طب دیکھ لے گاجس وقت کہ غبار ختم ہوجائے گاکہ آیا تیرے پیرول کے نیچ گھوڑا ہے یا کہ گدھا میدان جنگ میں کس قتم کے سوار پر فتح پائی ہے۔ اس طرح دنیا کی زندگی ایک قتم کا غبار جب موت واقع ہوگی اور دنیاوی پردہ ختم ہوجائے گااس وقت حقیقت حال ظام ہوجائے گی)

## ايمان كي عجيب مثال

مومن عیب دارکوکا فربا کمال کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو صرف ایمان لایا تھا اور کوئی عمل اس نے اچھا نہیں کیا اس کو تھوڑی مدت کے بعد عذاب سے نجات ملے گی اور کہا جائے گا: ''اُڈ خُلُو االْجَنَّةَ لاَ خَوْفَ عَلَیْکُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحُوزَ نُوْنَ '' (جنت میں داخل ہوجا وَ اب نہ تہمیں کوئی خوف ہوگا نہ کسی کاغم) اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جو کہ دنیا میں بڑا خلیق مہر بان با کمال تھا لیکن دولت ایمان سے محروم تھاوہ ابدالا با رجہنم میں رہے گا اور بھی اس کو نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اس کو واضح طور سے یوں مجھو کہ اگر گورنمنٹ کی رعایا میں دوشخص ارتکاب جرم اس کو واضح طور سے یوں مجھو کہ اگر گورنمنٹ کی رعایا میں دوشخص ارتکاب جرم

کریں ایک تو چوری میں ماخوذ ہواور دوسر ابغاوت میں تو اگر چہر ادونوں کو دی جائے گلیکن چور کی سز امحد و داور کم ہوگی ایک دن ایسا ضر در ہوگا کہ وہ سز الجھت کر پھر اپنے گھر آئے اور چین سے بسر کر ہے پر وہ باغی بھی عذا ب سے نجات نہ پائے گا اور زندگی بھر سز اکی تکالیف میں رہے گا یا فور انچانسی کا تھم ہوگا کہ زندگی ہی کا خاتمہ ہوجائے 'گووہ کتنا ہی بڑالائق فا کُق ہواور وہ چور بالکل جابل کندہ ناتر اش ہو۔

صاحبو! ایمان ایک آفتاب ہے اگر ہزاروں بدلی کے نکڑے اس پر حائل ہوں تب بھی اس کا نور فائض ہوکرر ہے گا اور جھلک جھلک کرروشن پڑے گی اور کفر کی خوش اخلاقی آئینہ کی سی چیک ہے جو کہ بالکل عارضی ہے۔

مسلمان کے افضل ہونے کی عجیب مثال

دوسری مثال لیج اگرایک گلاب کی شاخیس کی گمله میں لگادی جا کیں اوراس کے مقابل کاغذ کے ویسے ہی پھولوں بناکر رکھ دیئے جا کیس تو اگر چہاس وقت کاغذ کے پھولوں میں زیادہ رونق اور شادا بی ہے۔ اصل گلاب کی وہ حالت نہیں لیکن ایک چھینٹا بارش ہوجائے پھر دیکھئے کہ گلاب کیارنگ لاتا ہے اور کاغذ کے پھول کیے بدرنگ ہوتے ہیں پس مسلمان اگر چہ دنیا میں کسی حالت میں ہولیکن قیامت میں جب ابر رحمت برے گاتو دیکھنا کہاس کا اصلی رنگ کیسا پھی کھرتا حالات میں ہولیکن قیامت میں جب ابر رحمت برے گاتو دیکھنا کہاس کا اصلی رنگ کیسا پھی کھرتا ہواد کافر کی ذرق برق حالت پر کیا پانی پڑتا ہے۔ صاحبو! غیرت آئی جا ہے کہ مسلمان ہوکر اسلام کی حقیقت جان کرا ہے منہ سے کافر کو مسلمان پر فضیلت دواور مسلمان کی خرمت اور کافر کی تعریف کرو۔ جب معلوم ہوا کہ ایمان ایس بردی چیز ہے تو اس کے ساتھ جن چیز ول کوزیادہ تاہم ہوگا وہ افضل ہوں گی لیکن تلبس بالا یمان کو بجھنا ذراد شوار ہے کیونکہ بعض ایسے اعمال ہیں کہ وہ خوداسلام کامبنی ہیں بعض ایسے ہیں کہ وہ اسلام پر بنی ہیں۔ (خطبات عیم الامت جسم)

## مومن كيليخ بشارت

لیعنی ہرمومن کی نجات ضرور ہے گوا خیر میں ہواور اولاً جز اوسز ااعمال کی بھکتنی پڑے چنانچے حدیث میں اس معنی کی تصریح موجود ہے لَا يَبُقَىٰ فِي النَّارِمَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنُ إِيْمَان ؟

(سنن ابن ماجه: ٥٩ ،سنن الترندي: ١٩٩٨ بلفظ آخر)

(نہیں باقی رہے گا دوزخ میں کوئی ایسانخف جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو)

کددوزخ میں کوئی وہ خض نہیں رہے گا۔دوزخ اس کے رہنے کا مکان نہیں ہے۔مکان
اصلی اس کا جنت ہے مگر بعارض دوزخ میں آگیا ہے ،غرض جس کے دل میں ذراسا بھی ایمان
ہے جس کی وجہ سے اس کو کا فرنہ کہہ کیس اس کے واسطے بھی جنت ٹابت ہے اور محلو فی الناد (یعنی جہنم میں ہمیشہ رہنا) نہ ہوگا۔اور بھی نہ بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا ختی کہ اس قدرضعیف اور قبیل الایمان شخص بھی جس کے دل میں اس قدر تھوڑا حصہ ایمان کا ہوگا۔ جس کا قدرضعیف اور قبیل الایمان شخص بھی جس کے دل میں اس قدر تھوڑا حصہ ایمان کا ہوگا۔ جس کا اختی طال کی ہوگی۔ وہ بھی نکال لیا جائے گا۔اور اس کی اطلاع فقط اللہ تعالیٰ کو ہوگی۔ وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ اور اس کی اطلاع فقط اللہ تعالیٰ کو ہوگی۔ وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ اور اس کی اطلاع فقط اللہ تعالیٰ کو ہوگی۔ وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ اور اس کی اطلاع فقط اللہ تعالیٰ کو ہوگی۔ وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ اور اس کی اطلاع فقط اللہ تعالیٰ کو ہوگی۔ وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ اور اس کی اطلاع فقط اللہ تعالیٰ کو ہوگی۔ وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ اور اس کی اطلاع فقط اللہ تعالیٰ کو ہوگی۔ وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ اور اس کی اطلاع فقط اللہ تعالیٰ کو ہوگی۔ وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ اور اس کی اطلاع فقط اللہ تعالیٰ کو ہوگی۔ وہ بھی نکال لیا جائے گا کہ سب لوگ شفاعت کے بارہ میں وارد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ اخیر میں فرمائے گا کہ سب لوگ شفاعت کر چکے اخبریاء بھی اور ملائکہ بھی اور مونین بھی۔

ابل ایمان کی مغفرت

 ايمان كا احساس نه موسك كا با وجودي كرسب حديد البصر بين مومن كے لئے حديث ميں وارد به اتفاق في استف المُوْمِنِ فَإِنَّه عَنْ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّهِ (سنن التر فرى: ١١٢٧، كنز العمال: ١٣٥٧) يعنى مومن كتا رُين سے دُروكيونكدوه نورخداس و كيسا بـــ

کسی چیز کاعلم دیناحق تعالیٰ کے اختیار میں ہے

جب مومن کی نظر دنیا میں ایسی تیز ہے تو آخرت میں جو کہ عالم ہے کشف حقائق کا کیسی ہوگی پھر جب مومن کی بینظر ہے تو انبیاء اور ملائکہ کی نسبت کیا خیال ہوسکتا ہے گراس پر بھی ان لوگوں کا ایمان ایسے اہل نظر ہے بھی مخفی رہا اور بیہ کوئی تعجب کی بات نبیس کیونکہ کسی چیز کاعلم دینا حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کا ہویا آخرت کا مومن کو بھی تو فراست حق تعالیٰ ہی نے دی ہے۔ اس قصہ میں حق تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ففی رکھا۔ اگر چاہتے تو یہ بھی فلا ہر کر دیتے گرانی رحمت خاص دکھلانے کے لئے ایسا کیا۔

# ادنی مومن کوبھی حقیر نہ جھو

غرض بیثابت ہوا کہ بعضوں کا ایمان اتنا خفیف ہوگا کہ انبیاء کوبھی پنة نہ چل سکے گااس واسطے وہ شفاعت بھی نہ کریں گے اس سے معلوم ہوا کہ اگر اتناضعیف ایمان بھی ہو کہ ایسے حقیقت شناسوں کوبھی پنة نہ لگے گا تب بھی بخشش ہو جائے گی بیمومن کی اخروی حالت کا مقابلہ ہے۔کا فرکی اخروی حالت سے اور یہاں سے بیھی معلوم ہوا کہ مومن کوخواہ کی درجہ کا ہو حقیر نہ مجھوخواہ وہ کیسے ہی گنا ہوں میں مبتلا کیوں نہ ہو ہاں اس کے افعال کو براسمجھو۔

## گنهگارمومن کی مثال

اگردوس ہے مومن میں کوئی عیب ہے تو اس کی مثال الیں مجھوجیے ایک حسین شخص ہے کہ اس کا منہ کالا کیا ہوا ہے وہ حقیقت میں تو حسین ہے اور بدصورتی عارضی ہے جس کی نظر سے ہوگ وہ دونوں حالتوں کو الگ پہچان لے گا اور اس عارضی بدصورتی کی وجہ سے اس کو حسین ہونے سے خارج نہ کرے گا اور ایوں مجھ لے گا کہ یہ وہ ہی حسین ہے کین جمافت سے اس نے منہ کالا کر

لیا ہاور بمقابلہ اس کے اگراپ اندر لا کھ ہنر ہوں اور بہت سے اوصاف جمیدہ رکھتا ہوتو اپنی الی مثال سمجھے کہ درحقیقت تو یہ کالا کلوٹ ہے گراس نے پوڈرل رکھا ہے اگر دونوں کو دھویا جائے تو صاحب نظر نے سابی کو بدصورت سمجھانہ کہ اس حسین کو۔ اس طرح موس حسین ہے اور گناہ کا لک اگراس کا لک کو تو بہ سے دھوئے تو اچھا خاصا خوبصورت نکل آئے اور اپنی نبیت یہ سمجھے کے ممکن ہے کہ ہماری طینت ہی خراب ہواور پوڈر تقویٰ کا مل رکھا ہواور جو کچھ حالت اچھی نظر آتی ہے وہ سب تصنع اور تلبیس ہواس واسطے اپنی تقویٰ کا مل رکھا ہواور جو کچھ حالت اچھی نظر آتی ہے وہ سب تصنع اور تلبیس ہواس واسطے اپنی طرف گمان نیک کرنے میں اور دوسر نے کو تقریب ہوئے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے دوسر نے کو کھی حقیر نہ سمجھے ہرموس میں شان مقبولیت ہے چنانچہ اس کا ظہور بھی نہ بھی ہوگا اور ضعیف کی موس نے ضعیف موس بھی بالآخر دوز نے سے نکال لیا جائے گا غرض کی موس پر موس نظر نے نکر نے صادق نہیں آ سکتا یہ شان صرف کا فرکی ہے۔ (خطبات تھیم الاست جلد ۱۲۳) میں نہ نور ایمان کی ایک خاصیت

علیم الامت حضرت تھانوی رحماللہ فرماتے ہیں مقاصد حنہ ہیں صدیث ہے کہ مومن جب کہ مومن جب بل صراط پر سے گزرے گاؤ دوز خ کہے گی ''نجز یا مُؤمن فاِن ُوْ رَک قَدُ اَطْفَانَا رِی '' (اے مسلمان جلدی ہے گزرجا کہ تیرے نور نے تو میری آگ کوبھی بجھادیا) تو جب نورایمان ہیں مسلمان جلدی ہے کہ دوز خ کی آگ کوبھی بجھادیتا ہے تو دنیا کے عموم واحز ان کی تو حقیقت ہی کیا ہے گرضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں نور بیدا کریں' اس کی کی کی وجہ ہم ماری دنیا و آخرت برباد ہورہی ہے آگر بیانور صاصل ہوجائے تو واللہ دنیا و آخرت کی راحیس ہماری دنیا و آخرت بی واسطے ہیں پھر ہمارے پاس غم ورخ کانام ونشان بھی ندر ہے ہاں ایک غم رہے گا خدا کی بقاء ورضا کا سوینغم لذیذ ہا گر بیاض ہوجائے تو آ بہفت اقلیم کی سلطنت پرلات ماردیں گے باتی دنیا کا کوئی غم پاس ند ہے گار بیان ہو جائے تو آ ہفت اقلیم کی سلطنت پرلات ماردیں گے باتی دنیا کا کوئی غم پاس ند ہے گار چنا نچرا کی بزرگ کے پاس ایک بادشاہ نے دولوں ماردیں گر ہمانا کہ دللہ اورخادم نے فرمایا کہ دللہ خادم نے پھی عومہ کے بعد خادم نے عرض کیا کہ موتی چوری ہوگیا' بزرگ نے فرمایا المحدللہ خادم نے کھی عرصہ کے بعد خادم نے کارنج ہونا

عاہے تواس وقت الجمد للہ کا کیا موقع اور اگر جانے کی خوثی ہوئی تو آنے پررنج ہونا چاہئے تھا تو اس وقت الجمد للہ کیوں فر مایا 'بزرگ نے فر مایا کہ میں نے الجمد للہ ناس کے آنے پر کہانہ جانے پر بلکہ دل کی حالت پر الجمد للہ کہا ہے۔ جب یہ موتی آیا تھا تو میں نے اپ دل کو و یکھا کہ کچھ خوثی ہوئی یا نہیں معلوم ہوا کہ خوثی نہیں اس پر الجمد للہ کہا 'جب وہ چوری ہوگیا تو میں نے پھر اپ دل کو و یکھا کہ پچھر نے ہوایا نہیں 'معلوم ہوا کچھر نے نہیں ہوا تو اس پر میں نے الجمد للہ کہا کہ نہ اللہ وہ کی خوثی ہوئی نہ جانے کا رنج ہوا تو بتلائے جس شخص کا بیال ہواس کے پاس رنج وغم کیوں آئے گا۔ ای طرح حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہیں ہے ایک چینی آئی ہوئی میہ براہ ہوا تی جو الہ فر مادیا کہ تنگھا کرنے کے وقت ہمارے سامنے رکھ دیا کہ وایک وفقت ہمارے سامنے رکھ دیا کہ وایک وفعہ اتفاق سے وہ آئیہ خادم کے جاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور وہ ڈرا کہ سامنے رکھ دیا کہ وایک وفعہ اتفاق سے وہ آئیہ خادم کے جاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور وہ ڈرا کہ سامنے رکھ دیا کہ وایک وفعہ اتفاق سے وہ آئیہ خادم کے جاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور وہ ڈرا کہ دیکھئے آئی شخصی کی میں تاریا نے کوٹ گیا دیا کہ تھے کہ کر ٹوٹ گیا دورہ گیا کہ کا میں نے عرض کیا:

از قضا آئینہ چینی فکست

(قضاہے جین کا آئینڈوٹ کیا)

حضرت غوث اعظم نے برجت فرمایا: خوب شداسباب خود بنی شکست (اچھا ہوا اسباب خود بنی ٹوٹ گئے ) (خطبات علیم الامت جلد۲۲)

# مسلمان بھی کا فرنہیں ہوسکتا

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ مجھے حضرت مولانا لیتھوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی بات یاد آئی۔ مولانا فرماتے ہیں وہ حقیقت میں مسلمان ہی فرہ ہے ہوسکتا ہے اور یہ جو بعضے مسلمان آریہ وغیرہ ہوجاتے ہیں وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہ ہے ان کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوا اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایک شخص ظاہر میں اپنے کو مسلمان کہتا ہوا ور اس کے دل میں ایمان نہ ہو کیونکہ ذبانی دعوے سے دل میں ایمان کا ہونا لازم نہیں تو ممکن ہے کہ ایک مدعی اسلام عنداللہ مسلمان نہ ہو بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جولوگ مرتد ہوتے ہیں وہ عندالناس بھی مسلمان نہیں ہے اور ہم لوگوں کا ان کومسلمان ہمنان ہوئی تھا کہ نیک گمان کی وجہ سے ہم نے ان کی حالت میں غور نہیں کیا اور اگر محض حسن طن پر بنی تھا کہ نیک گمان کی وجہ سے ہم نے ان کی حالت میں غور نہیں کیا اور اگر

دعویٰ اسلام کی حالت ہی میں ان کے اقوال وافعال کوغورے دیکھا جاتا تو ہم کوبھی معلوم ہوجاتا کہان کوایمان نصیب نہیں ہوا۔ (خطبات عیم الامت جلد۲۲)

#### انا مومن ان شاء الله كهني مين اختلاف

امام الشعرى رحمته الله عليه نے فرمايا ہے كہ انا مومن حقا ( ميس يقيناً مومن ہوں ) نہ كہنا عا ہے بلکہ انا مومن حقا ان شاء الله (میں انثاء الله مومن مول) كہنا جا ہے اور انہوں نے بھی حقیقت میں دعوے ہی ہے منع کیا ہے۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ علماء میں اختلاف ہوا ے کہ انا مومن حقا ان شاء الله كہنا جاہے ياانا مومن حقا تو اشعرى انا مومن حقا (ميس ان شاء الله مومن ہوں ) کہنا جاہیے اور امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا مومن حقا (مين واقعي مومن مول) كمنا جا ہے۔ انا مومن حقا ان شاء الله (مين ان شاء الله مومن ہوں) نہ کہنا جا ہے۔مشہور تول میں تو اس اختلاف کا منشاء یہ ہے کہ جن لوگوں نے انا مومن حقاہے منع فر مایا ہے اور انا مومن ان شاءاللہ کہنے کی تعلیم دی ہے۔انہوں نے حال پر نظر کی ہے اور چونکہ حال معلوم نہیں کہ ہم حال میں مومن ہیں یانہیں اس لیے ان شاء اللہ بڑھانے کی تاکید کی ہے اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ انامومن حقا کہنا جا ہے ان کی نظر حال پر ہاور فی الحال اینے ایمان میں ترود وشک کرنا کفر ہے اس لیے وہ ان شاء اللہ بردھانے ہے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا مومن حقا کہنا جا ہے اور بیز اع محض لفظی ہوگا کیونکہ حال کے اعتبار سے ان شاء اللہ بڑھانے کوکوئی منع نہیں کرسکتا اور حال کے اعتبار ہے انا مومن حقاہے کوئی روک نہیں سکتا مگر میرے ذوق میں یہ ہے کہ جیسے انا مومن حقا حال کے اعتبارے ہای طرح انا مومن ان شاء الله بھی حال ہی کے اعتبارے ہال کے اعتبار سے نہیں۔ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حال کے اعتبار سے ها کہنا چاہے اور امام اشعری فرماتے ہیں کہ ہیں بلکہ حال کے اعتبار سے بھی انا مومن ان شاء تقا ان شاء الله بى كہنا جاہے اور مطلب اشعرى كابيے كدانا مومن حقادعوىٰ كے طور سے نہ كہنا جاہے بلکہ دعوے سے بیخے کے لیے ان شاء اللہ کہنا جا ہے اور بیان شاء اللہ محض برکت کے لیے ہوگا' تعلیق وتر دد کے لیے نہیں ہوگا جس ہے مقصود تفویض وتو کل ہے کیونکہ ان شاءاللہ

جیسے تعلق فی استقبل کے لیے آتا ہے بھی حال کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے جس سے تعلق مقصور نہیں ہوتی۔ چنا نچاس آیت ''وَلَا تَقُولُنَ لِشَیٰ وَابِیٰ فَاعِلْ ذَلِکَ غَدَا اِلَّا اَنْ مَصُور نہیں ہوتی۔ چنا نچاس آیت ''وَلَا تَقُولُنَ لِشَیٰ وَابِیٰ کَامِلُ کُولُ کُولُ کَامِ کُلُ سِب ہوں نہ کہا کیجئے کہ میں اس کوکل کروں گا مگر خدا کے چاہے کو طلادیا کیجئے ) میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت ہی کے لیے ان شاء اللہ کہنے کہ تعلیم کی گئی ہے۔ یہ انشاء اللہ تعلیق کے لیے نہیں ہے کیونکہ آگے ارشاد ہے: ''وَاذُکُورُ وَجَکہ بھول جاوً ) کہ اگر بھی ان شاء اللہ کہنا واللہ کہنی کو جول جاوُ توجب یادآ نے اس وقت بھی امر ہے کہ ان شاء اللہ کہدلوتو ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ لفظ تعلیق کے لیے نہیں ہوسکتا کیونکہ تعلیق کے لیے کلام سابق ہوسول ہوتا تعلی ضروری ہے اوراگرانشاء اللہ کلام ہے مفصول ہوتو تعلیق کو مفید نہیں ہوسکتا۔ اس صورت میں یہ لفظ تعلیق کے لیے کلام سابق ہوسکتا۔ اس صورت میں یہاں بھی یعنی انا مومن ان شاء اللہ میں لفظ ان شاء اللہ محض تفویض کیلئے ہونا عقبل وتر دد کے لیے اور مطلب اشعری رحمتہ اللہ کا ہیہ ہے کہ انا مومن حقا میں ایک قسم کا دعوی ہے۔ (خطبات عیم الامت جلام)

# ایمان کفراورشرک کی تعریف

ایمان کی تعریف بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں کو نبی کے بھروسہ اور اعتماد پر بے چون وچرانشلیم کرلیا جائے۔

کفرچونکہ ایمان کی ضد ہے لہذا کفر کی تعریف بیہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے سے سی کا انکار کرنایا اس میں شک کرنا جوقطعی اور یقینی طور سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو پہنچا ہے اس کانا م کفر ہے۔

شُرک کی حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی مخلوق کوعبادت یا محبت وتعظیم میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات خالق رازق وادر مطلق عالم الغیب والشہاد و غیرہ میں مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنا کھلاشرک ہے۔

مشرک کے متعلق قرآن کھیم میں صاف تھم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو سزادے کربھی نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کی کوشر کیے قرار دیا جائے بلکہ سزائے ابدی میں مبتلا رکھیں گے۔ شرک کے سوااور جینے گناہ میں خواہ صغیرہ مہوں یا کبیرہ جس کے لئے منظور مہو گا بلاسزاوہ گناہ بخش دیے جا کمیں گے۔ البتہ اگر وہ مشرک مسلمان ہو جائے تو پھرمشرک ہی نہ رہا۔ اب وہ سزائے دائی بھی نہ رہے گی۔ وجہ اس شرک کے نہ بخشے کی سے کہ چونکہ کا رساز کی افظیم' اس کے حقوق میں سے ہے پس مشرک نے حضرت صافع کا رساز کی اہانت کی۔ اس لئے ایس سزا کا متحق موگا اور بیقطعا قابل عفو ومغفرت ہی نہ کا رساز کی اہانت کی۔ اس لئے ایس سزا کا متحق میں کہ وہ اس کی خرابی اور گر ابی اس کے کہ وہ کتنا ہی سخت گنہگار کیوں نہ مواس کی خرابی اور گر ابی اس کے اعمال تک ہے اور اس کا عقیدہ گر ابی اور خرابی سے محفوظ ہے۔ بی بھی یا در کھیں کہ شرک یہی نہیں کہ اللہ کے سوائس کی پرستش کرے بلکہ اللہ کے مقابلہ میں کسی کے کھم کے مقابلہ میں کسی کے کھم

کو پیند کرنا ہے بھی شرک ہے۔ نیز شرک کی طرح کفر بھی نا قابل معافی ہے۔ کیونکہ اس میں بھی انکار ہوتا ہے۔ صافع کی کسی بتلائی ہوئی بات کا ۔ پس کا فراس کی صفت صدق کا انکار کرتا ہے اور بعض کا فرتو خود ذات باری تعالیٰ ہی کے منکر ہیں ۔ بعض کسی صفت کے منکر ہیں اور بعض صفت اور ذات دونوں کے منکر ہیں۔ ان میں سے جس کا بھی انکار ہووہ تو حید کا انکار اور اس سے بعد ہے۔ پس کفروشرک دونوں قابل معافی نہیں ہیں۔

## حقيقي اعتقادتو حيد

تو حید کا اعتقاد صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ایک ہے بلکہ یہ ہے کہ عالم میں جو پچھ بھی ہو ر ہاہے وہ درحقیقت ای ایک کا تصرف ہے نیز غیراللہ کے نام کی قربانی کرنی اور غیراللہ کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم فہیج قدیم ہے جلی آ رہی تھی۔اسلام نے آ کر دونوں کوختم کردیااور سمجھایا کہ جان صرف جان آفرین کے لئے قربان کی جاستی ہے۔ بیاض اس کا حق ہے نہ کسی کے لئے جان آفرین میں شرکت ہے اور نہ اس کی قربانی میں شرکت ہو علی ہے۔قرآن کریم نے ایسے جانوروں کوسؤر کے گوشت اور مرداری صف میں شارکیا ہے گویا اس بے کل نامزدگی کی وجہ ہے اب وہ خنز ریکی طرح بن گیا ہے جس پراگر ایک ہزار بار بھی بھم اللّٰہ پر مو۔ تو بھی حلال نہیں ہوسکتا۔ غیراللّٰہ کے نام پر قربانی کرنی کفری ایک قدیم رسم تھی اور اس کی مختلف صور تیں تھیں۔ شریعت نے یہاں ایک قاعدہ کلیہ بنا کر ان سب کو روک دیا ہے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے نام کا جانور ذرج نہ کرنا جائے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے سواکس اور کی قتم کھائی اس نے شرک کیا۔ گواس شرک کو تغلیظاً شرک کہا گیا ہے۔ حقیقی شرک کا حکم نہیں۔ مگر مطلب سے ہے کہا گر کوئی شخص غیراللہ کی تئم کھا تا ہے تو اس کے بیمعنیٰ ہیں کہاس کے قلب میں غیراللہ کی عظمت اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ یہی شرک ہے۔ اسلام سے قبل اپنے بادشاہوں اور سرداروں کوسجدہ تعظیمی بجالانے کا عام رواج تھا۔اسلام نے اس رسم کا تو استیصال کیا ہی تھالیکن اس کے ساتھ اس نے اس کی بھی ممانعت کر دی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے دست بستہ کھڑارہے یا اپناسر جھکائے ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسٹ نے

پوچھایارسول اللہ کیا ہم ما قات کے وقت ایک دوسرے کے سامنے تو اضعاً جھک سکتے ہیں۔ آپ نے اس سے بھی منع فر مایا۔ بس جہاں قیام اور عام ملا قاتوں میں جھکنا جھکا نا بھی بہندنہ کیا گیا ہوو ہاں تعظیمی سجدہ کی بھلا کیا اجازت مل سکتی ہے۔

سجده صرف الله تعالی کوئی کیا جاسکتا ہے

سجدہ انسان کی اختیاری تعظیم کی آخری حدہ اس لئے اسلام نے اس کوصرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔اسلام چونکہ تو حید کا سب سے برد اعلمبر دار ہے اس کئے ہر ہرنقطہ براس نے عبد ومعبود کے حقوق متاز کر دیئے ہیں۔اس کئے قرآن تھیم نے اس حقیقت کابار باراعلان کیا ہے کہ مجدہ کرناصرف ایک اپنے خالق کو ہی زیبا ہے۔ پس سجدہ خالق اور صرف خالق کاحق ہے۔اس میں مخلوق کے لئے کوئی مخبائش ہی نہیں۔اس لئے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے جال نثاروں میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے آ ب کوسجدہ کرنے کی سنت قائم کی ہو حالا نکہ صحابہ کرام کی نظروں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بردھ کرکوئی مخص بھی محبوب ومحترم نہ تھا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان ہےان یہود ونصاریٰ پرلعنت ثابت ہے جنہوں نے انبیاء کی قبور کومسجدیں بنا ڈالا تھا۔ پہلی امتوں کے بیرکارنامے دیکھ کرحضور نے اپنی امت کواپنی حیات کے آخری سانس تك سجده دغيره كي سخت ممانعت فرمائي \_ پھر بعد ميں بيا ہتمام كيا گيا كه آپ كي قبرمبارك كو کھلا ہوانبیں رکھا گیا۔ سیجے مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر جاہلوں کی مبالغہ آمیزی کا خطرہ نہ ہوتا تو آ پ کی قبر مبارک کھول دی جاتی ۔ پھر جب مسجد مبارک اور وسیع کی گئی تو یہ احتیاط مزید کی گئی کہاس کے اردگر دمع از واج مطہرات کے حجروں کے ایک حیار دیواری بھی تھینچوا دی گئی تا کہان کی جانب مجدہ کی کوئی صورت ہی نہ رہے۔

#### حفاظت توحير کے لئے اسلاف کی احتياطيں

سلف نے تو اتن احتیاطیں برتیں گرافسوں کہ امت کے ناخلف افراد نے بیکمال دکھایا کہ جب تک زیارت کے وقت اس ممارت ہی کی طرف سجد نہیں کر لیتے اپنی حاضری

بریار سجھتے ہیں۔معلوم نہیں کہ کل اس رسول عربی گووہ کیا جواب دیں گے۔جس نے جیتے جی ا ہے لئے کسی کا کھڑا ہونا بھی ببند نہ فر مایا اور دنیا ہے چلتے جاتے ہیے ہدایت کر دی کہ دیکھنا میلی امتول کی طرحتم میری قبر کو بحده نه کرنا۔اب ذرا آپ جنازه کی نمازی کوملاحظہ سیجئے کہ وہ بھی ایک قتم کی نماز بی تو ہے اور ای ذات یاک کے لئے ہوتی ہے جس کے لئے اور فرض نمازیں۔ پھر کیا بات ہے کہ رکوع اور جود جونماز کی اصل روح تھے وہ یہاں سے عائب ہیں۔اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جمد میت کوسا منے رکھ کراس کی طرف رکوع وجود کرنااسلام کی تو حید بر داشت نبیس کرتی \_ خیریه تو ایک انسان تھا جس کو جاہل قومیں بھی سجدہ کربھی لیتیں گرایک معمولی خٹک لکڑی جس کی کوئی عبادت نہیں کرتا اگرسترہ کے لئے سامنے گاڑ دی جائے تو اس کے متعلق بھی مقدس اسلام کی ہدایت ہے کہ وہ بھی ٹھیک عین سامنے نہ ہونی جا ہے بلکہ ذرا دائیں بائیس ست مائل ہونی جاہئے تا کہ اس توم کے سامنے جس کو پھروں کو سجدہ کرنے کی عادت تھی کوئی عمل بھی ایبا نہ آنے پائے جوان کی قدیم خصلت کی یا دو ہانی میں ذرا بھی ممد ومعاون ہو۔اسلام نے تو ہر ہرموقعہ پر جہال کسی دور کے علاقہ سے بھی شرک کی رگ متحرک ہوسکتی تھی اس کو بھی جڑ سے کاٹ دینے کی کوشش کی ہے۔ کیا ایسا مقدی مذہب جونماز جنازہ میں رکوع وجود ہے منع کرے تبور کو بجدہ کرنا بر داشت کرسکتا ہے حالا نکہ وہ قابل تعظیم جسدا ب زمین میں مدفون ہو چکا ہے۔

شرك والحاد

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ قیامت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزرے ایس حالت میں ملاقات کریں گے کہ اس کا چرہ سیاہ اور خاک آ اود ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرما کیں گے'' میں تجھ سے نہ کہنا تھا کہ تو میری نافر مانی نہ کر' وہ جواب میں کے گا آج سے میں تیری نافر مانی نہ کروں گا۔' چنا نچہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ کو قیامت کے دن رسوانہ کروں گا اور اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی جو میرے اس باپ کی وجہ سے جو خدا کی رحمت سے محروم ہے ہورہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابراہیم! میں تو جنت کو کافروں رحمت سے محروم ہے ہورہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابراہیم! میں تو جنت کو کافروں

کے لئے حرام کر چکا ہوں۔ پھرارشاد ہوگا اے ابراہیم! اپنے پاؤں کے نیچ دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے تو ان کومعلوم ہوگا کہ ان کا باپ ایک کیچڑ میں کتھرا ہوا بجو ہے جس کے یاوُں پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جارہا ہے۔ (بخاری شریف)

تشریح: شاید بیراس لئے ہو کہ لوگ اے پہچان نہ عیس۔ کیونکہ رسوائی کا دارومدار شاخت پر ہے۔جب شاخت نہ رہے گی کہ کیا چیز دوزخ میں بھیکی گئی پھر ہیے کی رسوائی کا مجھمطلب نہیں۔ بہر حال قدرت نے اس کا بول ایفا کردیا کہ آزری شکل ہی کوسٹے کردیا تا كەپىشاخت بى نەبھوسكے كەپەكون بىل-حضرت ابراجىم ئىليەالىلام براەراست تو كافر باپ کی سفارش نہیں کرتے مگر یوں فرماتے ہیں کہ پروردگاران کی اس حالت کا اثر آج کچھ تیرے خلیل پر بھی پڑتا ہےان کورسوائی ہے بچانہ بچایہ تیری مرضی مگراپے خلیل کوتو بچا لے۔اس کے متعلق تو تیرا دعدہ ہے قدرت نے اپنے دونوں دعدے پورے کر دیئے کا فر كو بخشانبيں اور خليل كورسوانبيں كيا۔ لَدُ الْحَدُّ فِي الْأُوْلِي وَ الْأَخِدُ قِي اس روايت معلوم ہوا کہ کافر کے لئے دعائے مغفرت بھی نہ کرنی جاہئے۔ کیونکہ جس کے حق میں عدم مغفرت کا علان کردیا گیا ہے اِنّ اللّهُ لایغفیران یَشراك بن اس كے لئے مغفرت كى دعا كرنا قرآن كريم ہے كويا معارضہ ہے۔ ابوطالب كے حق ميں آپ كى سفارش صرف عذاب کے تخفیف کے لئے ہوگی۔اس کوبھی علماء نے آپ کی خصوصیت برمحمول کیا ہے۔ بہر حال مغفرت کا دروازہ کا فر کے لئے بند ہے۔اللہ تع لی سب کا پروردگار سب کا مالک اور خالق ہے۔ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی کسی کو تاب و طاقت نہیں۔ وہاں اجازت ملنے پر شفاعت ہو عمتی ہے۔خواہ شفیع نے اپنی جانب سے درخواست بھی نہ کی ہواورا گرا جازت نہ ملے توشفیع اگرستر باربھی سفارش کرے تو بھی اس کی سفارش قبول نبیں ہوتی ۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش اپنے بیٹے کے لئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش اپنے والد کے لئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوم کے حق میں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقین کے بارے میں قبول نہیں ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ بلند میں سفارش کا معاملہ بھی انہی کی مرضی پر موقوف ہے۔انبیاعلیم السلام کی بھی بیتا ہو طاقت نہیں کہ وہ کی کے معاملہ میں قدرت کو مجبور کر سکیں۔ جب تک اس طرف ہے ممانعت کے آٹار نہیں پاتے ہیں بھی اپنے بجز و نیاز کے ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں۔اور جب ذرا آٹار ممانعت نظر آنے گئے ہیں تو پھروہ بھی اپنی پزاری کا اعلان کر دیتے ہیں خواہ اپنا والدی کیوں نہ ہوجیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں ارشاد ہے فکا تابین گئ آگا عگو نوٹھ تکبر کو فیان فدا تعالیٰ کی قاہر بارگاہ میں اس کے اذن کے بغیر لب کشائی کی ہمت کی میں بھی نہیں۔پس ایمان لاو اور عمل کے جاو۔ اس کے بعد بھی بخشش کا بھروسہ صرف اس کی رحمت پر رکھو۔ مگر دنیا ہے کہ وہ عمل صالح اور خدا کی رحمت کو قراموش کر چکی ہے اور اب محض بزرگانہ نسبتوں پر بھروسہ کے مصالح اور خدا کی رحمت کو قراموش کر چکی ہے اور اب محض بزرگانہ نسبتوں پر بھروسہ کے مصالح اور خدا کی رحمت کو قراموش کر چکی ہے اور اب محض بزرگانہ نسبتوں پر بھروسہ کے میں ہیں ہیں ہیں اور نہ فوز وفلاح کا بیراستہ ہے۔ (راہ جنت)

# كفريةالفاظ اوران كے احكامات

جولوگ دین اسلام کو مانتے ہی نہیں وہ کافر اصلی کہلاتے ہیں اور جولوگ خاتم الانبیاء والمعصو مین حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ہے کسی بات کا انکار کریں یا غداق اڑا ئیں وہ کا فر کہلاتے ہیں۔ان کافروں کے ساتھ بوقت ضرورت اگران کے ہاتھ منہ پاک ہوں تو کھا تا کھا نا جا ئز ہے۔کافروں کوخودتو سلام نہ کیا جائے اگروہ سلام کے تو جواب میں صرف وعلیم کہا جائے۔

کافروں کے ساتھ بوتت ضرورت اور بقدرضرورت لین دین و معاملات جائز ہیں بشرطیکہ اس میں کسی مسلمان بھائی کی حق تلفی یا نقصان نہ ہوتا ہو۔ نیز اسلام اور مسلمانوں کی بخریشن میں برااثر نہ پڑتا ہو۔ کافروں کے ساتھ دلی دوتی ہرگز جائز نہیں ورنہ نفرلازم آئے گا۔
ایک مسلمان کی نظر میں کوئی چیز اپنے ند ہب سے زیادہ معظم ومحر منہیں ہو عتی ہس مسلمان کے دل میں خشیت الہی اور غیرت ایمانی کا ذراشائیہ ہووہ کا فراور کا فرقوم سے موالات اور دوستانہ دا وورسم بیدا کرنے یا قائم کرنے کوایک منٹ کیلئے بھی گوارانہیں کرے گا۔

اس موقع پر بیلحوظ رکھنا چاہئے کہ مروت 'حسن سلوک مصالحت' رواداری اور عدل و انصاف بیسب چیزیں الگ الگ ہیں۔ اہل اسلام اگر مصلحت سمجھیں تو ہر کافر ہے ساتھ اور عہد و بیان مشروع طریقہ پر کر سکتے ہیں اور حسن سلوک روا داری یا مروت کا برتا وُ ان کفار کے ساتھ ہوسکتا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے مقابلہ میں دشمنی اور عناد کا مظاہرہ نہ کریں۔ باتی موالا قایعنی دوستانداور اعتماد اور برادرانہ مناصرة ومعاونت تو کسی مسلمان کو جی نہیں کہ بیہ تعلق کسی غیر مسلم ہے قائم کرے۔ (تغیرعثانی)

## شرک کی تعریف اوراس کے متعلق احکام

شرک کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں یااس کی صفات خاصہ میں کسی دوسرے کو شریک کرنااور پیجرم (سوائے تو بہ کے ) نا قابل معافی ہے۔

امت مسلمہ کو جائے کہ شرک ہے دور رہیں کیونکہ قر آن مجید میں مسلمانوں کواس برعقید گی ہے بچنے اور پر ہیز کرنے کی شدید ترین تا کید کی گئی ہے۔ چنانچہ چند آیات قر آئی کا ترجمہ وخلاصہ ملاحظہ ہو۔

اگرتم نے شرک کیا تو تہمارے (سارے نیک) اعمال اکارت جائیں گے۔ (سورہ زمرآ یہ ۲۵)

بیشک جس فخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اوراس کا شھکانہ جہنم ہاورا ہے بانصافوں کا حمایت کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ (سورۃ المائدہ آیت ۲۱)

میک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بیس بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم ورجہ کے گناہ جس کے جا ہے بخش ویتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً وہ بھٹک درجہ کے گناہ جس کے جا ہے بخش ویتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً وہ بھٹک گیا 'دور کی گمرا ہی میں۔ (سورہ نساء آیت ۱۱۱)

شرک ہے جہاں ایمان ختم ہوجا تا ہے تو ساتھ ہی اگر وہ مردیا عورت شادی شدہ ہوتو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا جس سے میں عظیم غلطی ہوجائے تو جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تجی اور کی تو بہ کر ہے اور ایمان کی تجدید کے ساتھ نکاح بھی دوبارہ کرے۔

مرتد كى تعريف اوراس كاحكم

مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جودین اسلام سے پھر جائے۔ یعنی ایمان واسلام کے نورانی دائر ہے نگل کر کفروشرک کے اندھیروں میں جلا جائے۔

ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر کا زبان ہے ادا ہونا مرتد ہونے کارکن ہے اور مرتد کا تکم صحیح ہونے کیلئے عقل کا ہونا شرط ہے۔ نیز مرتد کا تکم نافذ ہونے کیلئے رضا ورغبت بھی شرط ہے۔ لہٰذاال شخص پر مرتد کا تکم نافذ ہیں ہوسکتا جس کو مرتد ہوجانے پر مجبور کیا گیا ہو۔ مرتد کا تکم ہیہ ہے کہ اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور اگروہ اسلام کے بارے مرتد کا تکم ہیہ ہے کہ اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور اگروہ اسلام کے بارے

میں کی شخص کوشبہ کا شکار ہوتو اس کا شک وشبہ دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ ان تین دنوں میں تو بہ کر کے اسلام میں لوٹ آئے تو اس کی تو بہ قبول کی جائے اور اسے رہا کردیا جائے لیکن اگر وہ تو بہ نہ کرے تو اسلام سے بغاوت کے جرم میں اسے قل کردیا جائے کیونکہ اسلام نے مرتد کی سزاقتل مقرر کی ہے۔

شرعاً مرمّد کا جنازہ جائز نہیں اور نہ ہی اس ہے میل جول رکھنا جائز ہے۔ نیز کا فروں کے ساتھ اگر کھانے میں حرام کا شبہ نہ ہوتو ان کے ساتھ کھانا جائز ہے۔ مگر مرمّد کے ساتھ کسی حال میں بھی کھانا جائز نہیں۔ نہ ان کے گھر جانا جا ہے۔

# زندیق کی تعریف اوراس کا حکم

جولوگ دعویٰ اسلام کا کریں لیکن عقائد کفریدر کھتے ہوں اور قرآن و حدیث کے نصوص میں تحریف کرنے انہیں زندیق نصوص میں تحریف کرے انہیں اپنے عقائد کفرید پرفٹ کرنے کی کوشش کریں انہیں زندیق کہا جاتا ہے مثلاً عقیدہ ختم نبوت اسلام کاقطعی اور اٹل عقیدہ ہے۔ اس لئے جولوگ دعویٰ اسلام کے باوجود کی جھوٹے اور مدعی نبوت کو مانے ہیں اور قرآن وحدیث کے نصوص کو اسلام کے باوجود جھوٹے ہیں چہوٹے ہیں وہ زندیق کہلاتے ہیں۔ یا جولوگ دعویٰ اسلام کے باوجود یہ عقیدہ یا نظریدر کھتے ہیں کہ موجودہ قرآن مجید سے نہیں ہے بہتو (نعوذ باللہ من ذلک) شرابیوں اور زانیوں کی کھی ہوئی کتاب ہے بہلوگ زندیق کہلاتے ہیں۔

ای پرتمام ضروریات وین کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ زندیق بھی مرتد کی طرح واجب القتل ہے لیکن اگر وہ تو بہ کر ہے تو اس کی جان بخشی کی جائے گی یا نہیں؟ حفیہ کا مختار فد بہب یہ ہے کہ اگر وہ گرفتاری سے پہلے ازخو د تو بہ کر لے تو اس کی تو بہ قبول کی جائے گی اور سزائے تل معاف بوجائے گی لیکن گرفتاری کے بعد اس کی تو بہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندیق مرتد سے بھی بدتر ہے۔ مرتد وزندیق کوئی اعتبار نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندیق مرتد سے بھی بدتر ہے۔ مرتد وزندیق نے نکاح برگز جرگز جائز نہیں بلکہ اگر شادی کے بعد معلوم بواکہ وہ شخص مرتد یا زندیق تھا تو نکاح منعقد ہی نہیں بوا کہ لہذا پہلے تو اسے اسلام کی دعوت دی جائے اگر شاد

وہ سیج معنوں میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہوجائے توضیح ہے اور اس کا نکاح بھی دوبارہ کیا جائے ۔ورنہ بغیر طلاق وغیرہ کے ان سے علیحد گی کرا دی جائے ۔

#### كفروار تداد سے توبہ كاطريقه

اگرکوئی کافریا مرتد اپنے کفر وارتداد ہے تائب ہوکر مسلمان ہونا جا ہتا ہے تو اسے
اپنے سابقہ عقائد سے برائت کا اعلان کرنا ہوگا۔ اسلام کی وسیع اور عالمگیر رحمت کے
درواز ہے اس کیلئے بندنہیں ہیں وہ صاف وصریح تو بہ کر کے اسلام میں داخل ہوسکتا ہے اور
اسلامی برادری کا معزز فرد بن سکتا ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں بیان کیا گیا ہے کہ جوشخص مرتد
ہوجائے اس کے سامنے اسلام کی وعوت پیش کی جائے۔ اگر اس کوکوئی شک وشبہ ہوتو اسے
دور کیا جائے اور پھر جب وہ دوبارہ دائرہ اسلام میں آنا چا ہے تو کلمہ شہادت پڑھے اور
مذہب اسلام کے سوااور تمام مذاہب سے بیزاری سے اعلان کرے اوراگراسی فدہب سے
بیزاری کا اعلان کرے نیز اگروہ شادی شدہ ہے تو نکاح دوبارہ کرنا ہوگا۔

## حصردوم

انسانی تاریخ سے منتخب ایمان افروز دافعات

# صحابه كرام رضى التدنهم كايمان افروز واقعات

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح غیب پر ایمان لایا کرتے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کے مقابلہ میں فانی لذتوں انسانی مشاہروں وقتی محسوسات اور مادی تجربوں کو چھوڑ ویتے ہے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا انہوں نے نیمبی امور کو اپنی آئی کھوں ہے د کچھ لیا تھا اوا ہے مشاہرات کو وہ جھٹلا دیا کرتے تھے۔

#### حضرت ابوذ ررضي اللدعنه كاواقعه

حضرت ابوذررضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک دات میں باہر نکلاتو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جارہے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنی دل میں کہا شاید آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کونا گواری ہو، اس لئے میں ذرافا صلے ہے اپنی جگہ چلنے لگا جہاں جاندگی روشی نہیں پڑر ہی تھی۔ اسنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرشر مجھ دیکھا اور فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے مرض کیا اللہ جھے مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر! ادھر آ و سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر! ادھر آ و میں کھو دیر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے اور اس نے میں کھو دیر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک میں کھو سے فرمایا نے اور اس نے میں کھو سے فرمایا دیا دوراس نے دائیں یا کمیں آگے ہیں جو بال دیا اور اس نے دائیں یا کمیں آگے ہیں جو بالہ دو گا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی قیامت کے دن زیادہ اجر وثو اب والا ہوگا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمھے سے فرمایا تم یہاں بھی جاوًا ورحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمھے ایک وسیع ہموار میدان میں بھوا دیا جس کے اردگر دیتھر ہی پھر تھے۔ دیر اور چلا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمھے ایک وسیع ہموار میدان میں بھوا دیا جس کے اردگر دیتھر ہی پھر تھے۔ اللہ علیہ وسلم نے جمھے ایک وسیع ہموار میدان میں بھوا دیا جس کے اردگر دیتھر ہی پھر تھے۔ اللہ علیہ وسلم نے جمھے ایک وسیع ہموار میدان میں بھوا دیا جس کے اردگر دیتھر ہی پھر تھے۔

آ پ صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فر مایا میرے واپس آنے تک یہیں بیٹھے رہنا۔ بیفر ماکر حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک پتھر لیے میدان میں جانیا شروع کر دیا اور جلتے جلتے اتنی دور علے گئے کہ مجھے نظر نہیں آرہے تھے۔ بھر کافی در کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم واپس آ ئے تو میں نے دور سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے تنے اگر چہدوہ زنا کرے اور چوری كرے۔ جب آپ صلى الله عليه وسلم ميرے پاس بہنچ كئے تو مجھ ہے رہانہ كيا اور ميں نے آ پ صلی الله علیه وسلم سے یو چھااے اللہ کے نبی! الله مجھے آ پ صلی الله علیه وسلم پر قربان كرے آپ اس پھر ليے ميدان ميں كس سے باتيں كررے تھے جھے تو آپ كى باتوں كا جواب دیتا ہوا کوئی سنائی نہ دیا ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرئیل علیہ السلام تھے جو اس پھر ملے میدان کے کنارے میں میرے سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا آپ صلی الله عليه وسلم اپنی امت کوبیخوشخبری سنادیں کہ جواس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہووہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہااے جبرائیل!اگر چہوہ زنا کرے اور چوری کرے۔حضرت جبرائیل نے عرض کیا جی ہاں (حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر جہوہ چوری کرے اور زنا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں! اگر چہوہ شراب پیئے۔ (اخرجہالشیخان کذافی جمع الفوائد (۱/۷)

## كلمهاخلاص

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو آ دمی بھی اسے ہے ول سے کہا کوہ آ گرماتے ہو روزور م ہوجائے گا۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں آ پ کو بتاؤں وہ کلمہ کون ساہے؟ یہ وہ کلمہ اخلاص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آ پ کے صحابہ رضی اللہ عنہ م کو جمائے رکھا اور یہ وہ تقوی والا کلمہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب کومرتے وقت بہت ترغیب دی تھی۔ یعنی اس بات کی گواہی و بینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں (اخرجہ احمد کذا فی انجمع المرا)

## كلمه يرجنت كاوعده

#### أيمان برجنت

حضرت رفاعة جبنی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی الله علیہ وہلم کے ساتھ والی آ رہے تھے۔ جب ہم کدیدیا قدید مقام پر پنچ تو کچھلوگ آ پ صلی الله علیہ وہلم سے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت ما نگنے لگے۔ حضور صلی الله علیہ وہلم ان کواجازت وینے لگے کھر وثنا بیان کی پھر کھڑ ہے ہو کر حضور صلی الله علیہ وہلم نے الله کی حمد وثنا بیان کی پھر فر مایاان اوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ ان کو درخت کا وہ حصہ جور سول الله صلی الله علیہ وہلم کے قریب ہے دوسر سے حصے نے یا دہ ناپوند ہے۔ بس اس بات کے سنتے ہی سب رو نے لگے۔ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جورو نہ درہا ہو۔ ایک آ دمی نے کہا اس کے بعد جواجازت مائے گا وہ یقیناً بڑا نا دان ہوگا۔ حضور صلی الله علیہ وہلم نے پھر الله کی حمد وثنا بیان کی اور خبر کی بات کی اور فر مایا میں الله کے ہاں

اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ وہ اس بات کی ہے دل ہے گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر وہ ٹھیک ٹھیک چلتار ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو گا اور میر بے رب عز وجل نے جھے ہے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں ہے ستر ہزار آ دمی جنت میں حساب کتاب اور عذا ب کے بغیر داخل کرے گا اور جھے امید ہے کہ آپ لوگ اور آپ لوگوں کے نیک ماں باپ اور نیک ہوی بچے جنت میں اور جھے امید ہے کہ آپ لوگ اور آپ لوگوں کے نیک ماں باپ اور نیک ہوں گے۔ (اخر جہ احمد) پہلے اپنے ٹھ کا نوں میں پہنچ جا کیں گے چروہ ستر ہزار جنت میں داخل ہوں گے۔ (اخر جہ احمد)

كلمه ايمان برگناموں كى مغفرت

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے فلاں! ثم نے ایسے اور ایسے کیا ہے؟ اس نے کہانہیں۔ اس ذات کی شم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں! میں نے ایسے نہیں کیا۔ چونکہ حضور صلی الله علیه وسلم کومعلوم تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے اس لئے آپ صلی الله علیه وسلم نے اس سے کئی مرتبہ پوچھا (لیکن ہر مرتبہ وہ یہی جواب ویتار ہا) حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا چونکہ تم لا الله الله کی تقد لیق کررہے ہو جواب ویتار ہا) حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا چونکہ تم لا الله الله الله کی تقد لیق کررہے ہو اس وجہ سے تنہارے اس گناہ کومٹا دیا گیا۔ (اخرجہ البرزار)

#### كلمه طبيبه كاصله

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام بھی اللہ عربانہ ہوجائے ہیں۔ کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ روزہ صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پرا یک رات ایسی آئے گی کہ اس کی ایک آیت بھی زمین پرباتی نہ رہے گی (فرشتہ ساری زمین سے سارا قرآن اٹھا کر لے جائے گا) اور لوگوں کی مختلف جماعتیں باتی رہ جائیں گی جن کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عور تیس کہیں گی ہم نے اپنے آباء واجداد کو اس کلمہ لآ اللہ اللہ پربایا تھا ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت صلہ (راوی) نے بوچھا کہ جب وہ لوگ یہ بیسی جائے ہوں گے کہ روزہ صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے تو لآ اللہ اللہ پڑھنے سے آبیس کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت

حذیفه رضی الله عنه نے ان سے اعراض فر مالیا۔ حضرت صله نے دوبارہ بوجیما تو حضرت حذیفه رضی الله عنه نے بھراع انس فر مالیا۔ جب تیسری مرتبه بوجیما تو حضرت حذیفه رضی حذیفه رضی الله عنه نے بھراع انس فر مالیا۔ جب تیسری مرتبه بوجیما تو حضرت حذیفه رضی الله عنه نے اس کی طرف متوجه: وکرفر مایا اے صلہ! یکلمه انہیں آگ سے نجات دے گائی کھرائیں آگ سے نجات دے گا۔ (اخرجه الحاکم ۲۳۵/۳۵) انہیں آگ سے نجات دے گا۔ (اخرجه الحاکم ۲۳۵/۳۵)

#### محبت لفذرا يمان

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه لوگول بين سے الله تعالیٰ كے ساتھ سب سے زيادہ معاملہ صاف ركئے والا اور الله كوسب سے زيادہ جانے والا وہ آ دمی ہے جولا الله الله والول سے سب سے زيادہ مجبت كرنے والا اور ان كی سب سے زيادہ تعظیم كرنے والا اور ان كی سب سے زيادہ تعظیم كرنے والا بور (اخرجه ابونعیم فی الحلیة كذافی الكنز ا/ ۸۲)

#### ایمان اور ذکر

حضرت البوسعد بن منه أن الجعد كہتے ہيں كه حضرت البوالدرداء رضى الله عنه كوكسى نے بتايا كه حضرت البوالدرداء رضى الله عنه نے فر ه يا مصرت البوالدرداء رضى الله عنه نے فر ه يا الكه آدى كے ميں منه أن الله عنه بين اس ہے بھى زياده الكه آدى كے مال ميں ہے سونیا م بہت زيادہ ہيں ليکن اگرتم كہوتو ميں تنه بيں اس ہے بھى زياده فضيات والے (الحمال) بتادواں - ايك تو و و اليمان جودان رات ہر وقت دل ہے جمنا ہوا ہوا ور دوسرے ہے كہ ہر وقت تشهارى زبان الله كذكر ہے تررہے - (اخرجه البؤنيم في الله يا ۱۹۱۹)

## ايمان الله كي عطا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے ای طرح اضافی کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ مال تواہے بھی دے دیتے ہیں جس ہے محبت بواور اسے بھی دے دیتے ہیں جس ہے محبت نہواور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہو چنانچا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے نہ بولیکن ایمان صرف اسے بی دیتے ہیں جس سے محبت بو چنانچا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تواہے ایمان دے دیتے ہیں۔ لہذا جو بخل کی وجہ سے مال نہ خرج کرسکتا

ہواور بز دلی کی وجہ ہے دشمن ہے جہاد نہ کرسکتا ہواور راتوں کومحنت نہ کرسکتا ہوا ہے جا ہے کہ وہ لا اللہ الا اللہ والٹمد اللہ والحمد للہ وسجان اللہ کثر ت ہے کہا کرے۔ (اخرجہ الطمر انی)

## ايمان كي مجالس

حضرت انس بن ما لک رضی القد عنے فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی ہے ملتے تو اس سے کہتے آ و تھوڑی دیرا ہے رہ پر ایمان کو تازہ کریں۔ ایک دن انہوں نے یہ بات ایک آ دمی ہے کہی اسے غصر آ گیا اور اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آ ب نے حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو نہیں و یکھا کہ وہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو چھوڑ کر ایک گھڑی کا ایمان اختیار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابن رواحہ پر رحمت فرماے بیان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابن رواحہ پر رحمت فرماے بیان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابن رواحہ پر رحمت فرماے بیان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابن رواحہ کی اللہ علیہ کی ان میں میں میں برفر شیخے فخر کرتے ہیں۔ (افرجہ احمد)

## آ وايمان تازه كرلس

حضرت ابوالدروا ، رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن رواحہ رضی الله عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کرتے آؤہم کچھ دیرا پنا ایمان تازہ کر لیس کیونکہ دل اس ہا نڈی سے بھی جلدی پلیٹ جاتا ہے جوخوب زور وشور سے اہل رہی ہو۔ (اخرجہ الطیالی) حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه اپنا ایمان بڑھا لیس اور پھر ہم الله دوکا ہاتھ پکڑ لیتے اور فرماتے ہمارے ساتھ پکھ دیر رہوتا کہ ہم اپنا ایمان بڑھا لیس اور پھر ہم الله تعالیٰ (کی ذات وصفات) کا ذکر کرتے ۔ (اخرجہ ابن ابی شیب داملا ای کی فی النہ کذائی الکنز ۱۲۰۸۱) حضرت اسود بن ہلال رحمہ الله تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اوگ حضرت معاذ رضی الله عنہ کیساتھ چل رہے تھے کہ استے ہیں انہوں نے فرمایا آؤ کھے دیر پیٹھ کرایمان تازہ کر لیس ۔ (اخرجہ ابوہم می الله عنہ فرمایا آؤ کھو دیر پیٹھ کرایمان تازہ کر لیس ۔ (اخرجہ ابوہم فرمایا اپنا ایمان کیے تازہ کریں؟ حضرت ابو ہم یہ وضی الله عنہ فرمایا لیا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الله کشرت سے کہا کرو۔ (اخرجہ احمد والطبر انی)

## قرآن وحدیث کے مقابلہ میں انسانی تجربات مشاہدات کوغلط سمجھنا

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آرہے ہیں۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد بلاؤ ( کیونکہ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہد ہیں اوگوں کے لئے شفاء ہے) وہ آدمی گیا اور اس نے جاکر اپنے بھائی کو شہد بلایا اور پھر آکر عرض کیا یا رسول الله! میں نے اسے شہد بلایا اس نے ورست اور زیادہ آنے گئے ہیں۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جاواور اسے شہد بلایا اور پھر آکر عرض کیا یا رسول الله! اس فرمایا جاواور اسے شہد بلاؤ است جی اور تیا دہ آئے ہیں اور کو دست اور زیادہ آئے جی اور کی گیا ہیں میں اور کو دست اور زیادہ آئے گئے ہیں۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله سیج فرماتے ہیں اور کوتو دست اور زیادہ آئے گئے ہیں۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله سیج فرماتے ہیں اور میں کہارے بھائی کو شہد بلایا تو وہ تھیک ہوگیا۔ (اخرجہ الشیخان کذائی النفیر لابن کیشر ۱۸۵۷)

#### مشركانة ممليات سے اجتناب

حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب ضرورت بوری کر کے گھر واپس آت اور دروازے پر جبنچ تو کھنکار تے اور تھو کتے تا کہ ایسا نہ ہوکہ وہ اچا تک اندر آ کیں اور جمیں کی نامنا سب حالت میں وکھے لیس؟ چنا نچہ وہ ایک دن آئے اور انہوں نے کھنکارا۔ اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت تھی جو بت کا منتز پڑھ کر مجھ پر دم کر رہی تھی۔ میں نے اس کو بلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ حضرت عبداللہ اندر آ کرمیرے پاس بیٹھ گئے ان کومیری گردن میں ایک دھا گہ نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ دھا گہ کہ اور فر مایا عبداللہ کے قبل کے انہوں نے کہا یہ دھا گہ کہ اور فر مایا عبداللہ کے گھر والوں کوشرک کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے حضورصلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے حضورصلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے حضورصلی کو بی خود اثر کرنے والا سمجھے کا منتز تعوید اور گنڈ ایہ سب شرک ہے۔ (بشرطیکہ ان چیز وں کوئی خود دائر کرنے والا سمجھے کا میں نے ان سے کہا آپ یہ کیے کہدرے ہیں؟ میری آگود کھنے کوئی خود دائر کرنے والا سمجھے کا میں نے ان سے کہا آپ یہ کیے کہدرے ہیں؟ میری آگود کھنے

آئی تھی میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی وہ دم کیا کرتا تھا۔ جب بھی وہ دم کرتا میری
آگھٹیک ہوجاتی ۔حضرت عبداللہ رضی اللہ عند نے فر مایا یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے تھا۔
شیطان تمہاری آگھ پر ہاتھ ہے جو کہ مارتا تھا (جس ہے آگھ دکھنے لگ جاتی تھی) جب وہ
یہودی دم کرتا تو وہ ا بنا ہاتھ بیجھے ہٹالیتا (جس سے آگھٹیک ہوجاتی) تمہیں یہ کافی تھا کہتم اس
موقع پر یہ دعا پڑھ لیتیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔

"اذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاءً لا يغادر سقماً" (اخرجه احمد كذا في النفير لا بن كثير ٢ /٣٩٣)

## برو بحرمیں ایمان کی تا ثیروبر کات کے واقعات

حضرت قیس بن حجاج ایک استاد ہے قال کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کرلیااورمصری مہینوں میں ہے بونہ نامی مہینہ شروع ہو گیا تو مسلمانوں کے امیر حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه کے پاس مصروالے آئے اور انہوں نے کہااے امیر صاحب! ہمارے اس دریائے نیل کے جاری رہے کے لئے ایک پرانی رسم ہے وہ رسم ہم ادانہ کریں تو دریائے نیل کا یانی خشک ہوجاتا ہے۔حضرت عمر ورضی اللہ عنہ نے فر مایا وہ رسم کیا ہے؟ مصروالوں نے کہا وہ رسم یہ ہے جب اس (بونہ) مہینے کی بارہ تاریخ ہو جاتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جوایے ماں باپ کے پاس رہتی ہو۔اس کے ماں باپ کو (بہت سامال دے کر) راضی کرتے ہیں۔ پھراس لڑکی کوسب سے عمدہ زیوراور کیڑے بہناتے ہیں اور پھر اے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔حضرت عمرورضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا یہ کام اسلام میں نہیں ہوسکتا۔اسلام اینے سے سلے کے تمام غلط کاموں کوفتم کردیتا ہے۔وہمصری لوگ بونہ مہینے میں وہاں ہی رہے دریائے نیل میں پانی بالکل نہیں تھا۔ بالآ خرمصر بول نے مصرچھوڑ کر جانے کا ارادہ کرلیا۔حضرت عمر ورضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه كوخط ميں بيرساري تفصيل لكھ كرجيجي \_حضرت عمر رضي الله عنه نے جواب ميں بيلكھا كہتم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں اس خط کے ساتھ ایک پرچہ تھیج رہا ہوں اسے دریائے نیل میں ڈال دو۔ پھرآ کے اور حدیث بھی ہے جیسے کہ تائیدات غیبیہ کے باب میں دریاؤں کے مسخر ہونے کے ذیل میں آئے گی۔اس کے آخر میں سے ہے کہ حضرت عمر ورضی القد عنہ نے وہ پر چدوریائے نیل میں ڈال دیو ( سے جمعہ کا دن تھنا ) ہفتہ کے دن صبح کولو گوں نے جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہا کہ ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں سولہ ہاتھ یائی جڑھا دیا تھا اور یوں اند تعالیٰ نے مصروالوں کی اس فلط رسم کوشم کرا دیا اور آئ تک وہ رسم ختم ہے ( اس کے بغیر ہی دریائے نیل میں مسلسل پانی چل رہا ہے ) (اخرجہ الحافظ ابوالقاسم اللا لکائی فی النہ )

حفرت ہم بن منجاب کہتے ہیں کہ ہم حفرت علاء بن حضری اللہ عنہ کے ساتھ ایک غزوے میں گئے ہم چلتے چلتے دارین (جزیرے) کے پال پہنچ گئے۔ ہمارے اور دارین والوں کے ورمیان سمندرتھا حفرت علاء رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مائلی یاعلیم یا حلیم یا علمی یا عظیم ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستہ میں ہیں تیرے دہمن سے جنگ کرنے آئے بیا ساتھ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستہ بناوے ۔ اس کے بعد حضرت علاء رضی اللہ عنہ ہیں ۔ اے اللہ او خمن تک ہینچنے کا ہمارے لئے راستہ بناوے ۔ اس کے بعد حضرت علاء رضی اللہ عنہ ہمیں لے کر سمندر میں اتر گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہم سے لیکن سمندر کا پانی ہم ری زین عنہ ہمیں کے نمدوں تک بھی نہیں پہنچا اور ہم اوگ ان تک ساتھ ہم

ریم ہر حرور میں ہے۔ اس ترجمہ:''اور آپ کے رب کا کلام واقفیت اوراعتدال کے اعتبارے کامل ہے۔اس کے کلام کا کوئی بدلنے والانہیں اور وہ خوب من رہے ہیں خوب جان رہے ہیں'۔

اورآ ی صلی الله علیہ وسلم نے زور سے کدال جٹان پر ماری اس سے جٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ کر کر بڑا۔حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے حضور صلی الله عليه وسلم ك كدال مارنے كے ساتھ ايك جبك ظاہر ہوئی ' بھر آ پ صلى الله عليه وسلم نے دوباره وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا دوسرا تہائی حصہ بھی ٹوٹ کر گریڑا اور پھر دوبارہ ایک چیک ظاہر ہوئی جے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری توجٹان کا آخری تیسرا حصہ بھی ٹوٹ کر گر یڑا پھر حضورصلی اللہ علیہ وسلم خندق ہے باہر تشریف لائے اور اپنی جاور لے کر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان رضی الله عند نے عرض کیا یارسول الله! میں نے دیکھا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم جب بھی جٹان پر چوٹ مارتے تو اس کے ساتھ ایک جبک ظاہر ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے سلمان! کیاتم نے اسے و کھے لیا؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول الله!اس ذات کی متم جس نے آپ صلی الله علیه وسلم کوچن دے کر بھیجا ہے ہاں میں نے اسے دیکھا ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب میں نے پہلی دفعہ چوٹ ماری تھی تواس وقت کسریٰ کاشہرمدائن اوراس کے آس یاس کے علاقے اور بہت سارے شہرمیرے سامنے ظاہر کردیئے گئے جنہیں میں نے اپن آئکھوں ہے دیکھا۔ وہاں جوصحابہ رضی التعنہم اس وقت موجود تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ!

آپ اللہ سے بید دعا کریں کہ وہ بیتمام شہر فتح کر کے جمیں دے دے اور ان کی اولا دکو ہمارے لئے مال غیمت بنادے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے وہنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عافر مائی اور فر مایا پھر میں نے دوسری مرتبہ چوٹ ماری تو قیصر کے شہراور آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کر دیئے گئے جنہیں میں نے اپنی آئکھوں شہراور آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کر دیئے گئے جنہیں میں نے اپنی آئکھوں ہما معلاقے فتح کر کے ہمیں دے دے اور ان کی اولا دکو ہمارے لئے مالی غیمت بنا دے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے وہنا نچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بید عافر مائی اور فر مایا پھر میں نے تیسری مرتبہ چوٹ ماری تو حبشہ کے شہراور اس کے آس پاس کے اور فر مایا پھر میں نے تیسری مرتبہ چوٹ ماری تو حبشہ کے شہراور اس کے آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کئے گئے جنہیں میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تک حبشہ والے تہہیں چھوڑ ہے رکھوں تھوڑ ہے رکھو میں تھا بعد اللہ علیہ وہنے میں تھا بعد اور جب تک ترک تہمیں چھوڑ ہے رکھوں کے انہیں چھوڑ ہے رکھو۔ بیکم شروع میں تھا بعد میں بھی نہیں چھوڑ ہے رکھو۔ بیکم شروع میں تھا بعد میں بھی بھی بھی ہیں ہے کہ منہوں نے ہوگا۔ اور ہر ملک میں جانے کا حکم آگیا (اخرجہ النہ ائی)

#### ايمان كى حقيقت اوراس كا كمال

حفرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں حضرت حارث بن ما لک رضی اللہ عنہ سور ہے تھے۔حضور صلی اللہ! علیہ وسلم نے ان کو پاؤں سے ہلا یا اور فرمایا ابنا سراٹھاؤ۔ انہوں نے سراٹھا کر کہایا رسول اللہ! میر ہے مال باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہول۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اے حارث بن مالک! تم نے س حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے بیکا سیا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حق بات کی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے جو تم کہ در ہے ہواس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ عنی روزہ عنہ نے عرض کیا میں نے اپنے آپ کو دنیا ہے ہٹالیا اور دن کو میں پیاسار ہتا ہول یعنی روزہ رکھتا ہوں اور دات کو جاگنا ہوں اور جھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے دب کے عرش

کود کیجد ہاہوں اور جنت والوں کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے دیکے رہا ہوں ادر جہنم والوں کو ایک دوسرے پر بھو نکتے ہوئے دیکے رہا ہوں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا اللہ تعالی نے تمہارا دل نورانی بنا دیا ہے اور تم نے (ایمان کی حقیقت کو) بہچان لیا ہے لہذ اتم اس (ایمانی کیفیت) پر کے رہو۔ (اخرجہ ابن عساکر)

حفرت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات میں کدا یک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی الله عند حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کی ؟ حضرت معاذ رضی الله عنہ نے عرض کیا میں نے آ ب پرایمان لانے کی حالت میں ضبح کی ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہر بات کی سچائی کی کوئی دلیل ہوتی ہے اور ہرخی بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہاری بات کی سچائی کی کیا دلیل ہے؟ حضرت معاذ رضی الله عنہ نے عرض کیا اے الله کے بی اجب بھی صبح ہوتی ہے میں یہ جھتا ہوں کہ میں شام ہوتی ہے میں یہ جھتا ہوں کہ میں شراح کوئی قدم اٹھا تا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ میں دوسرا قدم نہیں اٹھا سکوں گا اور گویا کہ میں ان تمام امتوں کی طرف د کھر ہا ہوں جو گھٹوں کے بل بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں ان کے اعمال ان تمام امتوں کی طرف د کھر ہا ہوں جو گھٹوں کے بل بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں ان کے اعمال تا ہوں کی دواوں کے ساتھ اور کویا کہ میں جس جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا گرتے تھے اور گویا کہ میں جہنم والوں کی سز ااور جنت والوں کے اجروثو اب کود کھر ہا ہوں ۔ حضور صلی الله عایہ وسلم نے فرمایا تم نے (ایمان کی حقیقت ) بہیان لی اب اس کی جے رہا۔ (اخر جد ابواجم فی الحلہ اس کے ایموں نے تھوں کی المی الله عایہ وسلم نے فرمایا تم نے (ایمان کی حقیقت ) بہیان لی اب اس کی جر جے رہا۔ (اخر جد ابواجم فی الحلہ اس کی بہیان لی اب اس کی جے رہا۔ (اخر جد ابواجم فی الحلہ اللہ عالہ وہ کہاں کی اللہ عالہ وہ کہاں کی اللہ عالہ اس کی جر جے رہا۔ (اخر جد ابواجم فی الحلہ اللہ عالہ کی اللہ کا کہاں کی الحمد الوں کی سرخان کی الحمد الموں کے الحمد کی اللہ کی اللہ کی الحمد کی طور کی کی الحمد کی الحم

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیشا ہوا تھا کہ استے میں قبیلہ بنو حارثہ کے حضرت حرملہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیایا رسول اللہ! ایمان یہاں پر ہا اور سینے پر ہاتھ رکھ کرکہا اور یہاں نفاق ہے اور سینے اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت حرملہ دف کا کنارہ اللہ عنہ نے اپنی بات پھر دہرائی۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حرملہ کی زبان کا کنارہ

## الله تعالیٰ کی ذات وصفات پرایمان

حضرت عا نشه رضی الله عنها فر ماتی میں کہ حضورصلی الله علیہ وسلم نے ایک آ دمی کوایک شكر كا امير بنا كر بهيجا۔ وه جب بھی اپنے ساتھيوں کونماز پڙھا تا تو قل ھواللہ احد ضرور یر هتا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکر ہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس ہے پوچھووہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ان لوگوں نے اس ے یو جیما تو اس نے بتایا کہ چونکہ اس سورۃ میں رحمٰن کی صفات کا تذکرہ ہاس لئے اس کا یر هنا مجھے بہت پہند ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے بتا دو کہ اللہ تع کی اس ہے محبت كريتے بي (افرجه البيقي في الاسما ووالصفات ص ٢٠٨ وافرجه الشيفان عن عائشه كي قال البيم قي ) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نے حضورصلی التدعليه وسلم كي خدمت مين حاضر بهو كرع نف كيايا محمر ( صلى الله عليه وسلم ) يا كهايا رسول التد! الله تعالى نے آ - انوں كوايك انگى ير زمينوں كودوسرى انگى يرركھا ، يبارُوں ورختوں يانى اور کیلی مٹی کو تیسری انگلی پر اور باقی ساری مخلوق کو چوتھی انگلی پر رکھا اور ابتد تعالیٰ ان تمام چیز وں کو ہلا کر فر ماتے میں کہ میں ہی با دشاہ ہوں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بیبودی عالم ک اس بات کی تقید بیت کرتے ہوئے اتنا بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک فَا بر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآیت آخر تک پڑھی۔

وَمَا قَلَوُوا اللَّهُ حَقَّ قَلْوِهِ وَالْاَرُضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ (سوره زمر ۲۸)

ترجمہ: ''اور (افسوس ہے کہ)ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہئے تھی' حالانکہ (اس کی وہ شان ہے کہ) ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسان لیٹے ہوں گے اس کے دائے ہتھ میں۔وہ باکھ میں۔وہ باک اور برتر ہان کے شرک ہے۔'' (اخرجہ الیہ تی فی الاساء والصفات ۲۲۵)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم ہے کسی نے بوچھا کہ قیامت کے دن کا فرکو کیسے منہ کے بل اٹھایا جائے گا؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات نے اسے دنیا میں پاؤل کے بل چلایا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسے قیامت کے دن منہ کے بل چلائے۔ (افرجہ البہتی فی الاساء والصفات ص ۲۵۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حاضر خدمت ہوکر حضور صلی الله علیہ وسلم سے کسی کام کے بارے میں بات کرنے لگا اور بات کرتے کرتے اس نے یوں کہہ دیا جیسے اللہ اور آب سلی اللہ علیہ وسلم جا ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیاتم نے مجھے اللہ کے برابر بنادیا ہے؟ بلکہ یول کہوجیسے اکیا اللہ جا ہے۔ (اخرجہ البہتی فی الاسماء والسفات ص ۱۱۰)

حفرت اوزائی کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آ کر حضور سلی اللہ علیے وہلم ہے مشیت کے بارے میں پوچھا (کہ کس کے چاہئے ہے کام ہوتا ہے) حضور سلی اللہ علیے وہلم نے فر مایا کام تو اللہ ہیں کھڑا ہونا چاہتا ہوں (تو کھڑا ہوجاتا ہوں لیدنی میرے چاہئے ہے ہوا) حضور سلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے کھڑے ہونے وچاہ لیا تھا اس کے تم کھڑے ہو سکے ) پھراس یہودی نے کہا میں بیٹھنا چاہتا ہوں (تو بیٹھ جاتا ہوں) حضور سلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا اللہ نے بھی تمہارے بیٹھنے کو چاہ لیا تھا۔ ہوں (تو بیٹھ جاتا ہوں) حضور سلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا اللہ نے بھی تمہارے بیٹھنے کو چاہ لیا تھا۔ اس یہودی نے کہا میں مجمور کے اس درخت کو کا ثما چاہتا ہوں (تو کا ٹ لیتا ہوں) حضور سلی اللہ علیہ وہا تا ہوں (تو وہ باتی ہوں کے قر مایا اللہ نے چاہ ایس اس درخت کو کا ٹ لو ۔ اس یہودی نے کہا میں اس درخت کو باتا ہوں (تو وہ باتی رکھو۔ حضر ت اوزاعی کہتے ہیں کہ پھر حضر ت جرائیل جھائی جضور صلی اللہ نے اللہ وہ یہ ایک جھر صلی اللہ علیہ وہائی تھا کہ تم اس آ کے اور عن کیا اللہ تعالیٰ نے آ پولا یہ ان جھائی جسے کہ حضر ت ابر اہیم علیہ وہائی تھی کہ خضر ت ابر اہیم علیہ وہائی تھی کہ عنور کی لیا تھائی تھی کہ حضر ت ابر اہیم علیہ اللہ مور کی گھی یہی مضمون کے کر قر آن کی ہے آ ہو کو یہ دلیل بھائی جسے کہ حضر ت ابر اہیم علیہ اللہ مور کی گھی یہی مضمون کے کر قر آن کی ہے آ ہے وہائی جسے کہ حضر ت ابر اہیم علیہ اللہ اس کو بھائی تھی یہی مضمون کے کر قر آن کی ہے آ ہے تازل ہوئی:۔

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةِ اَوْتُرَكْتُمُوْهَا قَالِمَةٌ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَالْبُغُزِيَ الْفُسِقِيْنَ (سورة حشر: ٥)

ترجمہ:۔''جو محجورول کے درخت کے تئے تم نے کاٹ ڈالے یاان کوان کی جڑوں پر کھڑار ہے دیا ہو سو (وونوں باتیں)اللہ ہی کے حکم (اور رضا) کے موافق ہیں اور تا کہ کافروں کو ذکیل کرے۔'' (اخرجہ البہتی فی الاساوالسفات ااا قال البہتی ھذاوان کان مرسلانی قبلہ من الموصولات فی معناہ یو کدہ اسمین

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم صدیبیہ سے واپس آرہے ہے تھے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے رات کے آخری حصہ میں ایک حکمہ پڑاؤ ڈالا اور فرمایا ہمارا پہرہ کون دے گا؟ میں نے عرض کیا میں میں ۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم تم تم تو سوتے رہ جاؤگے۔ پھر حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اچھاتم علیہ وسلم نے فرمایا اجھاتم

ہی پہرہ دو چنانچہ میں پہرہ دینے لگا جب صبح صادق ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوگئی اور جھے نیند آگئی اور جب سورج کی گرمی ہماری پشت پر بڑی تب ہماری آئھ کھی 'چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایسے موقع پر جو کیا کرتے تھے وہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ پھر فر مایا اگر اللہ جا ہے تو تم یوں سوتے خدرہ جاتے اور تمہاری نماز قضانہ ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے جاہا کہ تمہارے بعد آنے والوں میں سے کوئی سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کے لئے عملی نمونہ سامنے آجائے۔ (اخرجہ الیہ قی فی الاساء والصفات ص ۱۰۹)

حفرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آ کر حفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ ذرابہ تو بتا ئیں کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے۔ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا الْسَمَا وَ وَ الْاَرْضُ (مورۃ آل عمران: ۱۳۳)

ترجمہ:۔''اور جنت جس کی وسعت الی ہے جیسے سب آسان اور زمین ۔''

رجب سب جگہ جنت ہوگئی) تو پھرجہنم کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر منی اللہ عنہ نے حضرت عمر منی اللہ علیہ وحلی اللہ علیہ مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ مسلی اللہ عنہ مسلی اللہ عنہ منی اللہ عنہ نے فر مایا ذرائم یہ بتاؤ کہ جب رات آ کر ساری زمین پر چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ اس یہودی نے کہا جہاں اللہ چاہتا وہاں چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا ایسے ہی جہنم بھی وہاں ہے جہاں اللہ چاہتا وہاں چا۔ اس پراس یہودی نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہاں اللہ چاہتا وہان ہے۔ اس پراس یہودی نے کہا کہا کہا کہا ہے امیر المونین! اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں بھی ای طرح ہے جیسے آ پ نے فر مایا۔ (اخرجہ جان ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں بھی ای طرح ہے جیسے آ پ نے فر مایا۔ (اخرجہ عبرین سعیدوا بن جریروا بن المنذ روا بن خسر و دھول فظہ کذا فی الکنز کے ایک

حضرت جعفر بن محر اپنے والد (حضرت محر اپنی کے مضرت بلی رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک آ دمی ہے جو مشیت اور اراد ہے کے بارے میں باتیں کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فر مایا اے اللہ کے بندے! اللہ نے جیے چاہا متہمیں ویسے بیدا کیا ؟ اس نے کہانہیں بلکہ جیسے ماہا (متہمیں ویسے بیدا کیا)؟ اس نے کہانہیں بلکہ جیسے ماہا کہ جیسے بیدا کیا)؟ اس نے کہانہیں بلکہ جیسے میں ویسے بیدا کیا)؟ اس نے کہانہیں بلکہ جیسے میں ویسے بیدا کیا)؟ اس نے کہانہیں بلکہ جیسے میں ویسے بیدا کیا)؟ اس نے کہانہیں بلکہ جیسے میں ویسے بیدا کیا)؟ اس نے کہانہیں بلکہ جیسے میں ویسے بیدا کیا)؟ اس نے کہانہیں بلکہ جیسے میں ویسے بیدا کیا)؟ اس نے کہانہیں بلکہ جیسے میں ویسے بیدا کیا)؟ اس نے کہانہیں بلکہ جیسے میں ویسے بیدا کیا

اللہ نے جاباویسے پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا جب وہ جابتا ہے تہہیں بیار کرتا ہے یا جب تم جاہتے ہو؟ اس نے کہانہیں بلکہ جب وہ جابتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیمر جب وہ جابتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیمر جب وہ جابتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہال تم جا ہتے ہوا بتہ تہمیں وہاں داخل جب وہ جابتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہال وہ جابتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جہاں وہ جابتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قشم !اگرتم اس کے ملاوہ کچھاور کہتے تو میں تمہارے اس دو آ تکھوں والے سرکو مرمایا اللہ کی قشم !اگرتم اس کے ملاوہ کچھاور کہتے تو میں تمہارے اس دو آ تکھوں والے سرکو تمہارے اڑا دیتا۔ (اخرجہ ابن ابی عاتم کذا فی النفیر لابن کشر ۱۳۱۳)

حضرت سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كہتے ہيں كه حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنہ نے مطرت معاذ رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنو کلاب میں صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا۔انہوں نے (وہاں جا کرصد قات وصول کر کے )ان ہی میں تقسیم کرویتے اور (اینے لئے) کوئی چیز نہ جھوڑی اور اپنا جو ٹاٹ لے کر گئے تھے اسے بی اپنی گردن پرر کھے بوئے والیس آئے تو ان کی بیوی نے ان سے بوچھا کہ صدقات وصول کرنے والے اپنے گھر والوں کے لئے جوہدیئے لایا کرتے ہیں اور آپ بھی وہ لائے میں وہ کہاں ہیں؟ حضرت معاذ رضی الله عنه نے کہا میرے ساتھ (مجھے) دیا کررکھنے وا! ایک گران تھا (اس لئے مدین نبیس لا سکا ) ان کی بیوی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور «صفرت ابو بَمر رضی اللہ عنه كَ بِإِلَا قُواْ بِهِ المِن تَسْعِيدُ وهنرت عمر رضى المتدعنة في أبي كرا تحدد بالرركة والإلك تحكمران بھین ویا (وہ آپ کوامین نہیں سمجھتے )ان کی بیوی نے اپنے خاندان کی عورتوں میں اس کا بن اشور میایا اور حضرت ممرضی الله عنه کی شکایت کی ۔ جب حضرت ممرضی الله عنه و بیر خبر تبنی تو انہوں نے «مغرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جا اُٹر او تیما کیا میں نے تنہارے ساتھ کو کی گران بھیجا تھا؟ «عفرت معاذ رمنی اللہ عنہ نے کہا مجھے اپنی بیوی سے معذرت کرنے کے کئے اور کوئی بہاند نہ ملا۔ بیرس کر حضرت عمر رضی القد عنہ بنے اور انہیں کوئی چیز وی اور فر مایا (بیددے کر)اے راضی کرلو۔ابن جربر کہتے ہیں کہ تمران ہے حضرت معاذ رضی القدعنہ ک مرادالتد تعالى بن \_ (اخرجه عبدالرزاق والميا لمي في اماليه كذا في الكنزي مراد التدتعالي بنا

حفرت علقمہ اُپی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئی اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے جربے (جس میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم فن ہیں اس) کے پاس نماز پڑھنے گئی۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاکتھی۔ جب بجدے میں گئی تو اس نے بجدے سرنہ اٹھایا بلکہ ای حال میں مرگئی۔ حضرت عائشہ نے (اس کے بوں اچا تک مر جانے پر) فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوزندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور میرے بھائی) عبد الرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ (کی اچا تک موت) کے مسئلہ میں ججھے اس عورت کے اس قصہ سے بڑی عبرت ملی ۔ حضرت عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ دو پہر کوا پنی جگہ ہوئے ہوئے جوئے سے ۔ جب لوگ انہیں جگانے لگے تو دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ (چنا نچیان کو جلدی سے خسل دے کر دفن کر دیا گیا) اس سے میرے دل میں سے خیال بیٹھ گیا کہ ان کے ماتھ شرارت کی گئی ہے اور زندہ تھے کین جلدی میں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں نے ماتھ شرارت کی گئی ہے اور زندہ تھے لیکن جلدی میں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں نے ماتھ شرارت کی گئی ہے اور زندہ تھے لیکن جلدی میں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں نے میں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں انہیں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں انہیں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں انہیں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں انہیں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں انہیں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں انہیں دین انہیں انہیں دون کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں انہیں دی میں جو میرا فلط خیال تھا وہ جو باتا رہا۔ (اخوجہ الحاکم)

## فرشتوں پرایمان

حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ (الله تعالیٰ نے پانی کے فزانے پر فرشته مقرر فرما رکھا ہے اس) فرشتے کے ہاتھوں میں ایک پیانہ ہے اور اس پیانے میں سے گزر کر ہی پانی کا ہر قطرہ زمین پر آتا ہے لیکن حضرت نوح (کے طوفان) والے دن ایسانہ ہوا بلکہ الله تعالیٰ نے براہ راست پانی کو تھم دیا اور پانی کوسنجا لئے والے فرشتوں کو تھم نہ دیا جس پر وہ فرشتے پانی کو روکتے رہ گئے لیکن پانی نہ رکا بلکہ فرشتوں پر ذور کر کے چل پڑا۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّا لَمَّاطَغَي الْمَآءُ (سورة حاقه: ١١)

ترجمہ:۔جب کہ (نوح علیہ السلام کے وقت میں) پانی کو طغیانی ہوئی۔'
اس فر مان کا مطلب یہی ہے کہ پانی (اللہ کا فر ما نبر دارتھالیکن) فرشتوں پر سرکش ہوگیا
تھا اور (ای طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کے خزانے پر فرشتہ مقرر فر مارکھا ہے) اس کے ہاتھ
میں ایک پیانہ ہے ہوا اس میں سے گزر کر زمین پر آتی ہے لیکن قوم عاد (کی ہلاکت) والے

ون ایبانه ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو براہ راست (جلنے کا) تکم دیا اور ہوا کوسنجا لئے والے فرشتوں کو تکم نددیا اس پروہ فرشتے ہوا کورو کتے رہ گئے لیکن ہواز ورکر کے جل پڑی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بیویٹیچ صَدُ صَدِ عَاتِیَةِ (سورة حاقہ: ۲) ایک تیز و تند ہوا' وہ ہوا ال فرشتوں کی نافر مان ہوگئی ہی۔ (اور اللہ کی فر مانبر دارتھی) (اخرجہ ابن جریر کذا فی الکنز ۱۲۷۳)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت بقیر ہ رضی اللہ عنہ فر ہاتی جیب کہ جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے با یااس وقت وہ اپنے ایک بالا خانے میں تھے جس کے چار دروازے تھے اور مجھ ہے کہا اے بقیر ہ! ان دروازوں کو کھول دو کیونکہ آج میرے پاس کچھ ملنے والے آئیں گے اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سے دروازے سے میرے پاس آئیں گے؟ پھرا پنامشک منگوا کر مجھ ہے کہا اسے ایک چھوٹے برتن میں پانی میں گھول کر لاؤ۔ میں گھول کر لے آئی تو مجھ ہے کہا کہ یہ مشک والا پانی میرے بستر کے چاروں طرف چھڑک دو پھر نیچے جلی جاؤاور وہاں تھوڑی دیر تھم کی رہو پھر جب تم او پر آؤگی تو تم میرے بستر پر (کوئی چیز) دیجھوگی (چنا نچہ میں نے ایسے بی رہو پھر جب تم او پر آؤگی تو دیکھا کہ ان کی روح پر واز کر چکی ہے اور وہ ایسے لگ رہ کیا اور وہ ایسے لگ رہے کیا اور ایسے بیستر پرسور ہے ہوں۔ (عندا بی سعدالینا ۴۲/۲)

#### تقذير برايمان

حضرت عاکشرضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ایک ہے کے جنازے کے لئے بلایا گیا۔ ہیں نے کہاس بچکو تو شخبری ہویہ جنت کی چڑیوں ہیں سے ایک چڑیا ہواراس نے وئی گناہ نہیں کیا اور نہ گناہ کا زمانداس نے پایا (یعنی بالغ نہیں ہوا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے عاکشہ! تم جو پچھ کہدری ہوتی اس کے علاوہ پچھاور ہاللہ نے جنت کو بیدا فر مایا اور جنت کے لئے پچھاوگ بیدا فر مائے اور ان کے جنت میں جانے کا فیصلہ اللہ نے اس وقت کیا جب کہ وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے اور اللہ نے جہنم کی آگ کو بیدا کیا اور اس میں جانے کے کچھلوگوں کو بیدا کیا اور اللہ نے ان کے لئے جہنم کا فیصلہ اس ہوت کیا جب کہ وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے اور اللہ نے جہنم کا فیصلہ اس ہوت کیا جب کہ وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے اور اللہ نے ان کے لئے جہنم کا فیصلہ اس

حضرت وليد بن عباده رحمه الله تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں (اپنے والد) حضرت عباده رضی الله عنه کی خدمت میں گیا۔وہ بیار تھے۔میرااندازہ بہتھا کہان کا اس بیاری میں انتقال ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا اے ابا جان! ذرا کوشش فر ما کر جھے وصیت فر مادیں۔انہوں نے فر مایا مجھے بٹھا دو جب لوگوں نے انہیں بٹھا دیا تو انہوں نے فر مایا اے میرے مٹے! تم ایمان کا ذا نقہاس وقت چکھ سکو گے اور اللہ کے علم کی حقیقت کے حق تک اس وقت پہنچ سکو عے جبتم اچھی اور بری تقدیریرا بمان لے آؤگے۔ میں نے عرض کیاا ہے ابا جان! مجھے یہ کیے پہ نے کے گا کہ کون ی تقدیر اچھی ہے اور کون ی بری ہے؟ انہوں نے فر مایاتم بہ بھے لو کہ جواچھائی یا برائی تمہیں نہیں پہنچی وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی اور جوتمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔اے میرے بیٹے! میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بیدا فر مایا پھراس سے فر مایا لکھ چنانچہ اس نے ای دفت وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔اے میرے مٹے!اگرتم اس حال برمرے کہ تمہارے دل میں یہ یقین نہ ہوا تو تم جہنم کی آگ میں داخل ہوجاؤگے۔ (اخرجه الامام احمد واخرجه الترندي عن الوليد بن عبادة عن ابيه وقال حسن صحيح غريب كما في النفسير لا بن كثير ٢١٨/٢) حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه کی وفات کاوقت جب قریب آیا تو وہ رونے لگے تو ان ہے کسی نے بوجھا آپ کیوں رور ہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فر مایا اللہ کی قتم! نەتۇمىل موت سے گھبرا كررور ما ہول اور نەبى دنيا كو بېچىچە چھوڑ كرجانے كے عم ميں رور ما ہوں بلکہاس وجہ سے رور ہا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ (انسانوں کی) دومٹھیاں ہیں ایک مٹھی جہنم کی آ گ میں جائے گی اور دوسری جنت میں۔ اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں ان دونوں مٹیوں میں ہے کس میں ہوں؟ (اخرجہ الطمر انی) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه ہے کسی آ دمی نے کہا کہ ایک آ دمی ہمارے باس آیا ہے جو تفتر مرکو جھٹلا تا ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنہمااس وقت نابینا ہو چکے تھے انہوں نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔لوگوں نے کہاا ہے ابن عباس! آب اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ انہوں نے فر مایاس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے!اگر

وہ میرے قابوآ گیا تو میں اس کی ناک دانتوں ہے ایسے کاٹوں گا کہ وہ کٹ کر الگ ہو جائے اوراگراس کی گردن میرے قابومیں آگئ تو میں اسے کچل دوں گا کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گویا کہ میں بنوفہر کی مشرک عورتوں کوخز رج کا طواف کرتے ہوئے اوران کے سرین ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور یہ (تقدیر کو جھٹلانا) اس امت کا پہلا شرک ہے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! پہلے تو یہ کہیں گے کہ شراللہ کے مقدر کرنے سے نہیں ہے بھران کا یہ برااور غلط خیال انہیں اس پرلے آئے گا کہ خیر بھی اللہ کے مقدر کرنے سے نہیں ہے۔ (اخرج احران محمد میں میری بالگی)

حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک دوست شام کار ہے والا تھا جس سے ان کی خطو کتابت رہتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا کہ مجھے میے خبر بہنچی ہے کہتم تقدیر کے بارے میں کچھاعتر اض کرنے لگ گئے ہو خبر دار! آئندہ مجھے بھی خط نہ لکھنا کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو چھٹلا ئیں گے۔ (اخرجہ احمد)

## قيامت كى نشانيول برايمان

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جب بیآیت۔ فَاِذَا نُقِرَ فِی النَّاقُورِ (سورة مدثر: ٨)

ترجمہ: " پھرجس وقت صور پھونکا جائے گا۔ "نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زندگی آرام وراحت سے کیے گزاروں جب کہ صور (پھو نکنے) والا (فرشتہ ) صور اپنے منہ میں رکھ چکا ہے اور وہ اپنی بیٹانی جھکائے انتظار کررہا ہے کہ کب اسے (اللہ کی طرف سے) تھم ملے اور وہ صور پھونک دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم فرف سے عادر وہ صور پھونک دے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو۔ نے عرض کیا پھر ہم کیا دعا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو۔ "حسنہ نا اللّه وَ نِعْمَ الْوَ کِیْلُ عَلَی اللّهِ تَوَ تُحَلّنَا"

(اخرجها بن الي هيبة والطمر اني دابن مردوية كذافي الكنز ١/٠٥٠)

حفرت معید بن میتب کہتے جی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے فر مایا کیا عراق میں خراسان نام کی کوئی جگہہے جی کوگوں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فر مایا د جال وہاں سے نگلے گا۔ نعیم بن حماد نے فتن میں بیروایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فر مایا کیم ور (شہر ) کے یہودی فرقے میں سے د جال نگلےگا۔ (افرجہ ابن ابی شیبہ کندانی الکنز کے ۱۲۲۲) حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے جیں کہ ایک دن میں صبح کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جی کہا آج رات مجھے جسم تک نیند منہ سن آئی۔ میں نے بوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا لوگ کہدر ہے تھے کہ د مدارستارہ نکل آبیس آئی۔ میں نے بوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا لوگ کہدر ہے تھے کہ د مدارستارہ نکل آبیس آئی۔ اس کو رہوا کہ ہے کہیں (وہ) دھوال نہ ہو (جے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے ) اس وجہ سے بچھے جسم تک نیند نہیں آئی۔ (افرجہ ابن جریر)

قبراورعاكم برزخ برايمان

حضرت عبادہ بن نی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا ہے فر مایا میر ہاں کپڑوں کودھوکر جھے ان ہی میں گفن دے دینا کیونکہ (مرنے کے بعد) تمہارے باپ کی دو حالتوں میں ہے ایک حالت ضرور ہوگی۔ یا تو اے اس ہے بھی اجھے کپڑے (جنت کے) ببنائے جا کیں گے یا یہ کفن کے کپڑے بھی بری طرح چھین لئے جا کیں گے۔ (اخرجاحم فی الزیم کوانی البخت ہم اللہ عنہ کی بن الجی راشد نصری رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے ہے فرمایا اے میرے بیٹے! جب جھے موت آنے گئے تو میرے جٹم کو (دا کیں پہلو کی طرف) موڑ دینا اور اپنے دونوں گھٹے میری موٹ کی براکا دینا اور اپنا دیا اور اپنا دیا اور اپنا دیا اور بیان کی براکہ دینا اور میں کا کفن پہنا تا کیونکہ اگر جھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر اللہ تعالی ہم جھے اس سے بہتر کفن دے دیں گے اور اگر میرے قبر دینا نے کوئکہ اگر جھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر اللہ تعالی ہم جھے اس سے بہتر کفن دے دیں گے اور اگر میری قبر دینا نا کیونکہ اگر جھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر اللہ تعالی جھے سے جلدی چھین لیس گے اور میری قبر درمیا نی قسم کی بنانا کیونکہ اگر جھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر اتو قبر کوتا صد نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا اور اگر

معاملہ اس کے خلاف ہوا تو پھر قبر میرے لئے اتی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پہلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے اور جوخو بی جھ میں نہیں ہے اسے مت بیان کرنا کیونکہ اللہ تعالی جھے تم لوگوں سے زیادہ جانے ہیں اور جب تم میرے جنازے کو لے کر چلوتو تیز چلنا کیونکہ اگر جھے اللہ کے ہاں سے فیر ملنے والی ہوتی تم میرے جنازے کو لے کر چلوتو تیز چلنا کیونکہ اگر جھے اللہ کے ہاں سے فیر ملنے والی ہوتو تم جھے اس فیر کی طرف لے جارہے ہو (اس لئے جلدی کرو) اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوتو تم ایک شرکواٹھا کر لے جارہے ہوا ہے اپنی گردن سے جلدا تارو۔ (افرجہ ابن سعد)

حضرت خالد بن رئی کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیاری بڑھی تو پینے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ سے جہران کی جماعت اور انصار تک بینی پیلوگ آ دھی رات کو یاضی کے قریب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رضی اللہ عنہ کے پاس آئے (میں بھی ان کے ساتھ تھا) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیچھا اب کیا وقت ہے؟ ہم نے عرض کیا آ دھی رات ہے یاضیح کے قریب انہوں نے فرمایا میں جہنم کی ضبح سے اللہ کی بناہ جا ہتا ہوں ۔ کیا تم لوگ میر ہے گفن کے لئے بچھلائے ہوا ، کیا آگو کہ میر نے گفن کے لئے بچھلائے ہوا ، کیا تا کیونکہ اگر اللہ کے ہاں میر ہے لئے خیر ہوئی تو بچھا اس کفن سے بہتر کیٹر امل جائے گا اور اگر دوسری صورت ہوئی تو بیکفن مجھ ضیر ہوئی تو بیکفن ہم جھے جلدی چھین لیا جائے گا۔ (اخرجہ البخاری فی الا دیس کے کا

حفرت ضحاک بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ جب حفرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے اپنے جوانوں کو بلاکران سے کہا جاؤ اور میر سے کئے خوب گہری اور چوڑی قبر کھودو۔ وہ گئے اور واپس آکر انہوں نے کہا کہ ہم خوب چوڑی اور گہری قبر کھود آئے ہیں۔ پھرانہوں نے فر مایا اللہ کی قتم! قبر میں دوقتم کے حالات میں سے ایک طرح کے حالات میں گئے یا تو میری قبر کوا تنا کشادہ کر دیا جائے گا کہا س کا ایک طرح کے حالات ضرور پیش آگیں گئے یا تو میری قبر کوا تنا کشادہ کر دیا جائے گا کہا س کا ہم کونہ چالیس ہاتھ لمبا ہو جائے گا۔ پھر میرے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور ہیں اس میں سے اپنی ہو یول محلات اور جو پھھ اللہ تعالیٰ نے میرے اکرام و جائے گا اور آج کھے جتنا اپنے گھر کا راستہ اعز از کے لئے وہاں تیار رکھا ہے وہ سب پچھ دیکھوں گا اور آج مجھے جتنا اپنے گھر کا راستہ آتا ہوگا اور قبر سے اٹھائے جانے تک جنت کی ہوا اور راحت کا سامان جھے تک پنچتا رہے گا اور اگر خدا نخو استہ دوسری حالت ہوئی اور کی ہوا اور راحت کا سامان جھے تک پنچتا رہے گا اور اگر خدا نخو استہ دوسری حالت ہوئی اور

اس ہے ہم اللہ کی بناہ جا ہتے ہیں تو میری قبر کو جھ پراتنا تنگ کردیا جائے گا کہ جیسے نیز بے کی لکڑی نیز ہے کے پھل میں تنگ ہوتی ہوتی ہو ہو قبراس ہے بھی زیادہ تنگ ہوگی ۔ پھر میر بے لئے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور میں اس میں سے اپنی زنجیروں ہیڑیوں اور جہنم کے قیدی ساتھیوں کو دیکھوں گا اور آج مجھے جتنا اپنے گھر کا راستہ آتا ہوگا اور قبر سے اٹھائے جانے آتا ہوگا اور قبر سے اٹھائے جانے تک جہنم کی گرم ہوا اور گرم پانی کا اثر مجھ تک بہنچار ہے گا۔ (اخرجہ ابونعیم فی الحلیة ا/۲۲۲)

#### آخرت يرايمان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! جب ہم آپ کو د مکھتے ہیں تو ہمارے دل زم ہو جاتے ہیں اور آخرت کی فکر والے بن جاتے ہیں لیکن جب ہم آپ سے جدا ہوجاتے ہیں تو ہمیں دنیا اچھی لگنے گئی ہے اور بیو یوں اور بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میرے پاس جس حالت پر ہوتے ہوا گرتم ہر وقت اس حالت پر رہوتو فرشتے اپنے ہاتھوں ہے تم سے مصافحہ کرنے لکیس اور تمہارے کھروں میں تم سے ملنے آئیں اگرتم گناہ نہ کروتو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو گناہ کریں گے (اوراستغفار کریں گے) تا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ہم نے عرض کیایا رسول اللہ؟ ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں کہاس کی عمارت کس چیز ہے بنی ہوئی ہے؟ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ جاندی کی ہے۔اس کا گاراخوب مہکتے ہوئے مشک کا ہے۔اس کی کنگریاں موتی اوریا قوت ہیں۔اس کی مٹی زعفران ہے۔جو جنت میں جائے گاوہ ہمیشہ عیش وعشرت میں رہے گا بھی بدحال نہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ بھی اسے موت نبیں آئے گی اور نہ ہی اس کے کیڑے پرانے ہوں گے اور نہ بھی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ تین آ دی ایسے ہیں جن کی دعا بھی رہیں ہوتی۔ایک عادل بادشاہ دوسراروزہ دار جب تک روزہ نہ کھول لئے تیسرے مظلوم کی بددعا جسے بادلوں سے اوپراٹھالیا جاتا ہے اوراس کے لئے آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھراللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قتم! میں تیری مدد ضرور کروں گا گرچہ اس میں کچھ دریہ وجائے۔(اخرجہ احمدوروی التر مذی وابن ماجہ بعصہ) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم اوگ ایک سفر میں حضرت ابو مویٰ رضی الله عنہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے لوگوں کو با تمیں کرتے ہوئے اور فضیح و بلیغ گفتگو کرتے ہوئے ساتو فر مایا اے انس! مجھے ان کی باتوں سے کیا تعلق؟ آ و ہم اپنے رب کا ذکر کریں کیونکہ بدلوگ تو اپنی زبان سے کھال بی اتارویں گے۔ پھر مجھ سے فر مایا اے انس! کس چیز نے انہیں آ خرت سے بیجھے کر دیا اور کس چیز نے انہیں آ خرت سے سے روک دیا؟ میں نے عرض کیا خواہشات نے اور شیطان نے۔ حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ نے فر مایا نہیں۔ اللہ کی تم انہیں بلکہ انہوں نے اس وجہ سے آ خرت کو چھوڑ دیا کہ دنیا تو سامنے ہے اور آخرت بعد میں آئے گی۔ اگر بیم آ محموں سے آخرت دیکھ لیتے تو اس سے نہ بٹے اور شکل نہ کرتے۔ (اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ ا/ ۲۵۹)

### قیامت اوراس کے احوال برایمان

حفرت عمران بن صین رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جب ینا ٹیھا الناس اتفُوا رَبُکُم

ے لے کرو لَکِنَ عَذَابَ اللّهِ شَدِیدٌ تک دوآیتیں نازل ہوئیں۔ (سورۃ جج:۲۱)

ترجمہ: ''الے لوگو! اپ رہ سے ڈرو (کیونکہ) یقینا قیامت (کے دن) کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔ جس روزتم لوگ اس (زلزلہ) کو دیکھو گے تمام دودھ پلانے والیاں (مارے بھیت کے ) اپنے دودھ پھنے نیچ کو بھول جا ئیس گی اور تمام جس والیاں اپناحمل (دن پورے ہوئے سے پہلے) ڈال دیں گی اور (اے ناطب) جھے کولوگ نشری کی حالت میں دکھائی دیں کو کا لائدوہ (واقع میں) نشہ میں نہموں گے کیکن الله کا عذاب ہے ہی خت چیز''۔

تو اس وقت حضور صلی الله علیہ وسلم سفر میں ہے ۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم الوگ جانے ہویے جو یہ کون سادن ہے؟ صحابہ رضی الله علیہ وسلم نے فرمایا تی والوں کو بھیج دو۔ وہ عرض کریں گارے و میں اللہ علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن الله تعالیٰ حضرت آ دم اعلیہ السلام) سے فرما کیں گے آگ میں جانے والوں کو بھیج دو۔ وہ عرض کریں گارے کے میں جانے والوں کو بھیج دو۔ وہ عرض کریں گارے میں میں جانے والوں کو بھیج دو۔ وہ عرض کریں گارے میں میں جانے والوں کو بھیج دو۔ وہ عرض کریں گارے میں جانے والوں کو بھیج دو۔ وہ عرض کریں گارے کینے ہیں؟ الله تعالیٰ فرما نمیں گے نوسونناو ہے و آگ میں جانے والوں کو بھیج دو۔ وہ عرض کریں گارے کیں جانے والوں کو بھیج دو۔ وہ عرض کریں گارے کیں جانے میں جانے گار میں گارہ کی خوروں تو آگ

پڑے۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میا نہ روی اختیار کرواور ٹھیک ٹھیک چلتے رہو۔ ہر نبوت سے پہلے جاہلیت کا زمانہ ہوا کرتا تھا تو پہلے یہ تعدادان جاہلیت والوں سے پوری کی جائے گی۔ تمہاری اور باتی تمام امتوں کی مثال ایس ہے جیسے کی جانور کے پاؤں میں اجری ہوئی غدود ہو یا جیسے اونٹ کے پہلو میں تل ہو۔ پھر فر مایا مجھے امید ہے کہ آپ اوگ جنت میں جانے والوں میں سے چوتھائی ہوں گے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ اکبر کہا پھر فر مایا مجھے امید ہے آپ لوگ جنت میں جانے والوں کا تھا کہ میں اللہ علیہ وسلم سے نے فر مایا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے آدھے ہوں گے۔ تہائی حصہ ہوں گے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھے ہوں گے۔ خو مایا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے آدھے ہوں گے۔ سے برضی اللہ عنہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امید سے زیادہ کر جنت والوں کا دو تہائی ہوگ یعنی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امید سے زیادہ کر دیا۔ (اخرجہ التر نہ کی وہ وکہ اگر اور اہ الا مام احمد وابن ابی صاتم۔

حفرت عبدالله بن زبيروض الله عنفر مات بيل كهجب بيا يت حضور سلى الله عليه وسلم برنازل موئى: إِنَّكُ بَيِتُ وَرَامَ مَهُ تَيِيتُوْنَ مَنْ مُرَانِكُمْ يَوْمُرالْقِيلُمَا قِينْدُ رَبِّ مُ تَعْتَصِمُوْنَ (سورة زمر:٣١٠٠)

ترجمہ:''آپ کوبھی مرنا ہے اوران کوبھی مرنا ہے بھر قیامت کے روزتم مقد مات اپنے رب کے سامنے بیش کرو گے (اس ونت عملی فیصلہ ہو جائے گا)''

تو حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه نے عرض کیا یا رسول الله! خاص خاص گنا ہوں کے ساتھ ہم پروہ جھگڑ ہے بھی بار بار پیش کئے جائیں گے جو دنیا میں ہمارے آپس میں سے جضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہال یہ مقد مات بار بار پیش کئے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہر حق والے کواس کا حق مل جائے ۔ حضرت زبیر رضی الله عنه نے کہا الله کی فتم پھر تو معاملہ بہت سخت ہے۔ (عندا حمد ور واو الترفدی)

حضرت قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عندا پنی بیوی کی گود میں سرر کھے ہوئے تھے کہاتنے میں رونے لگے پھران کی بیوی بھی رونے لگی۔ ابن رواحدرضی الله عندنے کہاتم کیوں رور ہی ہو؟ انہوں نے کہا میں نے آب کوروتے ہوئے دیکھا' اس لئے میں بھی رونے لگی حضرت ابن رواحدرضی الله عندنے کہا جھے الله تعالیٰ کار فر مان یادآ گیا: وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَاردُهَا (سورة مربم: الا)

ترجمہ۔اورتم میں نے کوئی بھی نہیں جس کا اس (جہنم) پرے گزرنہ ہو'۔ اب مجھے معلوم نہیں میں جہنم سے نجات پاسکوں گایا نہیں۔ایک روایت میں بیہ کہ حضرت ابن رواحہ رضی اللّٰدعنہ اس وقت بیمار تھے۔(افرج عبدالرزاق کذانی النفیرلائن کیڑر ۱۲۲/۳)

شفاعت يرايمان

حضرت عوف بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہا یک سفر میں حضور صلی الله علیه وسلم نے آخرشب میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم میں ہے ہرآ دی این کجاوے کی متھی کے ساتھ ٹیک لگا کرسوگیا کچھ در بعدمیری آ کھھلی تو مجھے حضور صلی الله علیہ وسلم اپنے کجاوے کے پاس نظر نہ آئے ۔اس سے میں گھبرا گیا اور حضور صلی الله عليه وسلم كوتلاش كرنے چل يرا وهونلاتے وهونلاتے ايك جگه مجھے حضرت معاذبن جبل اور حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه ملے۔وہ دونوں بھی ای وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے جس وجہ ہے میں گھبرایا ہوا تھا۔ ہم لوگ یونہی ڈھونڈ رہے تھے کہا جا تک ہمیں وا دی کے اویر کے حصہ سے چکی چلنے جیسی آ واز سنائی دی۔ (ہم لوگ اس آ واز کی طرف گئے تو دیکھا حضور صلی الله علیہ وسلم رور ہے ہیں ) پھر ہم نے حضور صلی الله علیہ وسلم کواپنی بات بتائی حضور صلی الله عليه وسلم نے فرمايا آج رات ميرے ياس ميرے رب كى طرف سے ايك فرشته آيا اور اس نے مجھے دوباتوں میں اختیار دیا کہ یا تو میں شفاعت کروں یا میری آ دھی امت جنت میں جلی جائے۔ میں نے شفاعت کواختیار کرلیا۔ میں نے عرض کیااے اللہ کے نبی صلی اللہ عليه وسلم ميں آپ كوالله كا اور آپ كى صحبت ميں رہنے كا واسطه دے كرعرض كرتا ہول كه آپ ہمیں بھی اپنی شفاعت والوں میں شامل کرلیں ۔حضورصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ آپ لوگ تو میری شفاعت میں ہو ہی پھر ہم لوگ حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے یہاں تک کہ ہم لوگوں کے یاس پہنچ گئے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی جگہ نہ یا کر

تھبرائے ہوئے تھے۔ بیدد کھ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میرے یاس میرے رب کی طرف ہے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے ان باتوں میں اختیار دیا کہ یا تو میں شفاعت اختیار کروں یا میری آ دھی امت جنت میں داخل ہوجائے چنانچے میں نے شفاعت کواختیار كرليا - صحابه رضى الله عنهم نے حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں عرض كيا ہم آپ صلى الله علیہ دسلم کواللّٰہ کااور آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا واسطہ دے کرعرض کرتے ہیں كه آپ ميں بھى اپنى شفاعت والوں ميں شامل كركيں \_ جب تمام صحابہ رضى الله عنهم آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے فر مایا میں تمام حاضرین کواس بات بر کواہ بناتا ہوں کہ میری شفاعت میری امت میں سے ہراس آدی کے لئے ہے جواس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نے شہراتا ہو۔ (اخرجہ البغوی وابن عساکر کذافی الکنز ۱/۲۷) حضرت امسلمه رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لئے بہترین آ دمی ہوں تو قبیلہ مزینہ کے ایک آ دمی نے حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! جب آپ اپنی امت کے بروں کے لئے ایسے ہیں تو ان کے نیکوں کے لئے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت کے نیک لوگ اینے اعمال کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائیں کے اور میری امت کے برے لوگ میری شفاعت کا انتظار کریں گے۔غور سے سنو! میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے تمام اوگوں کے لئے ہوگی سوائے اس آ دمی کے جومیرے صحابه مين كمي نكالتا مو\_ (اخرجه الشير ازى في الالقاب وابن النجاء كذا في الكنز ٢٢/٢) حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه فرمات بي كه حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ميں ابني امت کے لئے شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرارب مجھے یکار کر یو چھے گا اے محمد! کیاتم راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا جی ہاں میں راضی ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے (لوگوں کی طرف) متوجه وكرفر ماياتم عراق والے يدكت موكر آن ميسب سے زياده اميدوالي آيت يہے: لِعِبَادِي الَّذِينَ ٱلْمُرْفُواعَلَى ٱلْفِيهِ لَا تَقْنَطُوا مِنْ تَحْمَادُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِر الذُّنُوبَ جمعان أهو العفور الرحيين (سورة زمر: ۵۲)

ترجمہ: ''آپ کہدد بجئے کہا ہے میرے بندوجنہوں نے (کفروشرک کرکے) اپنے
او پرزیادتیاں کی جیں کہتم خدا کی رحمت سے ناامیدمت ہو بالیقین اللہ تعالیٰ تمام (گذشته)
گناہوں کومعاف فرمادے گا۔ واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے'۔
میں نے کہا ہم تو یہی کہتے جیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرما یالیکن ہم اہل بیت بیہ
کہتے جیں کہاللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امیدوالی آیت ہے۔

وُلْسُوفُ يُغْطِيْكُ رَبُكُ فَتَرَضَى ﴿ (سور فضحيٰ: ٥) ترجمہ:۔ ''اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو (آخرت میں بکثرت تعمیں)دے گاسوآپ خوش ہوجا کمیں گے'۔

اوراس دیے سے مرادشفاعت ہے۔ (اخرجدابن مردویہ کذافی الکنز ۱۲۲۳/۷)

حفرے طلق بن حبیب کہتے ہیں کہ ہیں لوگوں ہیں سب نے زیادہ شفاعت کو جھٹالایا کرتا تھا یہاں تک کہ ایک دن میری ملاقات حفرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور (اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے) ہیں نے ان کو وہ تمام آپتیں پڑھ کر سنادیں جو جھے آپی تھیں اور جن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر فر مایا ہے۔ حضرت جابر ضی اللہ عنہ نے فر مایا اے طلق! کیا تم سیجھتے ہو کہتم مجھ نے زیادہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہواور مجھ سے نیادہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانے والے ہو؟ تم نے جو آپتیں پڑھی ہیں ان سے حو لیا دور میں ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کے مراد تو وہ جہنم والے ہیں جو مشرک ہوں اور شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو (مسلمان تھے لیکن وہ) بہت سے گناہ کر ہیٹھے اور آنہیں (جہنم میں) عذاب دیا جائے گا پھران کو (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر) جہنم سے نکالا جائے گا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ اپنے کا نوں کو لگا کر کہا یہ دونوں کان بہرے ہوجا کیں آگر میں نے حضور صلی اللہ عائے گا بھر سام کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کو اس میں سے نکالا جائے گا علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کو اس میں سے نکالا جائے گا جو جی تیں بڑھتے ہیں۔ (اخرجہ این مرددیہ)

## جنت اورجهنم برايمان

حضرت حظلہ کا تب اسیدی رضی اللہ عنہ جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تبول میں سے سے وہ فر ماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باس تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکراس طرح فر مایا کہ گویا ہم دونوں کو آ تھوں ہے دیکھورے ہیں بھر میں اٹھ کر بیوی بچوں کے یاس جلا گیا اور ان کے ساتھ ہننے کھلنے لگ گیا بھر مجھے وہ حالت یادآئی جو (حضور صلی الله علیه وسلم کے سامنے ) ہماری تھی ( کہ ہم دنیا بھولے ہوئے تھے اور جنت اور جہنم آئکھول کے سامنے عیں اور اب وہ ندر ہی تھیں ) میںوچ کر میں باہر نکلا تو حضرت ابو بمررضی الله عنه مجھے ملے۔ میں نے کہاا ہے ابو بمر! میں تو منافق ہو گیا۔انہوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں۔ حضورصلی الله علیه وسلم ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر اس طرح فر ماتے ہیں کہ گویا ہم دونول کوآ محصول سے و کھے رہے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس سے باہرآ جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور کام کاج میں لگ جاتے ہیں تو ہم (جنت جہنم سب) بھول جاتے ہیں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر میں نے جا کر حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بیساری بات کر دی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اے حظلہ! تمہاری جو حالت میرے یاس ہوتی ہے وہی اگر گھر والوں کے باس جا کر بھی رہے تو فرشتے تم ہے بستر وں پراور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں لیکن حظلہ! بات یہ ہے كه كا ہے كا ہے كا ہے۔ (اخرجه الحن بن سفيان وابونعيم كذا في الكنز ا/١٠٠)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاگ کر گزاری اور صبح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھے خواب میں انبیاء کیہم السلام اور ان کی تابعدار امتیں وکھائی گئیں۔ایک ایک ہی میرے پاس سے گزرتا تھا کوئی نبی ایک جماعت میں ہوتا کی کے ساتھ تین آ دمی ہوتے کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ حضرت قیادہ رضی اللہ عنہ نے بی آیت پڑھی۔

اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ (سورة هود: ۵۸)

ترجمه: "كياتم مين كوئى بهى (معقول آ دمى اور ) بھلامانس نہيں "۔

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بھر میرے پاس سے حضرت مویٰ بن عمران علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں میں

نے یو جھاریکون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت مویٰ بن عمران اوران کے تابعدارامتی ہیں۔ میں نے عرض کیاا ہمیرے رب!میری امت کہاں ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا بی دائیں طرف ٹیلول میں دیکھومیں نے وہاں دیکھاتو بہت ہے آ دمیوں کے چبرے نظرات بھراللہ تعالی نے فرمایا کیا آپ راضی ہوگئے؟ میں نے کہااے میرے رب! میں راضی ہوگیا۔اللہ تعالی نے فرمایا اب بی بائیں طرف آسان کے کنارے میں دیکھومیں نے وہاں دیکھا توبہت ہے آ دمیوں کے چرفظر آئے۔اللہ تعالی نے فرمایا کیا آب راضی ہو گئے؟ میں نے کہا اے میرے رب! میں راضی ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا ان کے ساتھ ستر ہزار اور بھی ہیں جو جنت میں حساب کے بغیر داخل ہوں گے۔ پھر قبیلہ بنواسد کے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ جو کہ بدری تنے وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی! اللہ ہے میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے ان میں شامل کردے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فر مائی اے اللہ! اے ان میں شامل فر مادے۔ پھر ایک اور آ دمی نے کہاا ہے اللہ کے نبی! اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں شامل کرد ہے۔حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اس دعا میں ع کاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ پھر حضور صلی الله علیه وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فر مایا میرے ماں بائے مر قربان ہوں اگرتم ستر ہزار والوں میں سے ہو سکتے ہوتوان میں سے ضرور ہوجاؤ۔اگر میہ نہ ہو سکتو تم ٹیلوں دالوں میں سے ہوجاؤا دراگر میکھی نہ ہو سک تو بھران میں ہے ہو جاؤ جن کو میں نے آسان کے کنارے میں دیکھا تھا کیونکہ میں نے اليے بہت ہے وی د کھے ہیں جن کے حالات ان تین قسم کے انسانوں کے خلاف ہیں۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہتم جنت والوں کا چوتھائی حصہ ہو گے اس برہم نے الله اكبركبا \_ بھرآ ي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا مجھاميد ہے كتم جنت والوں كا تنهائي حصه ہو كے \_ ہم نے بھراللہ اکبرکہا۔ پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہتم جنت والوں میں آ و ھے ہو گے۔ہم نے پھراللہ اکبرکہا۔ پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ یت برھی: اللهُ فِينَ الْأَوْلِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ الْأَخِرِ مِنَ أَ (سورة واقعه: ٣٠٠٩)

علیہ برس او وبیق و ملک برق الرجورین السورہ و اعلیہ بدائرہ ہے ہیں ہے ہوگا اورایک برا اگروہ بچھلے لوگوں میں ہے ہوگا'۔ ترجمہ:۔(اصحاب الیمین ) کا ایک برا اگروہ الطلح لوگوں میں ہوگا اورایک برا اگروہ بچھلے لوگوں میں ہے ہوگا'۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں سے بات کرنے لگے کہ بیستر ہزار کون پین؟ ہم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جواسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے زندگی میں بھی شرک نہیں کیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجی تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو (علاج کے لئے )جسم پرداغ نہیں لگا ئیں گے اور بھی منتر نہیں پڑھیں گے اور نہیں گا میں گے اور اپنے رب پرتو کل کریں گے (اخرجہ ابن ابی حاتم و کذار وہ اوا بن جریر) حضرت سلیم بن عامر 'کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کہا کرتے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں و یہاتی لوگوں کے سوالات سے بڑا نفع پہنچاتے ہیں چنا نچہ ایک ون ایک ون ایک ویہاتی آیا اور اس نے کہایا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایب ورخت کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا وہ کون سا درخت ہوتا ہوتی اس نے کہا ہیری کا درخت کے ونکہ اس میں تکلیف وہ کا نئے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیا اللہ تعالیٰ نے پہنیں فر مایا۔

فِي سِدْرٍ مُخْضُودٍ (سورة واقعه:٢٨)

ترجمہ: ''دوہان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی۔' اللہ تعالیٰ نے اس کے کا نے دور کردیے ہیں اور ہرکانے کی جگہ پھل لگادیا ہے۔ اس درخت میں ایے پھل لگیں گے کہ ہر پھل میں بہتر (۲۲) تتم کے ذائع ہوں گے اور ہر ذائقہ دوسرے مختلف ہوگا۔ (افرجائن انجار) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبثہ کا ایک آ دمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو پوچھو۔ اس نے کہایا رسول اللہ! آپ وشکل و صورت دیگ اور نبوت کی وجہ ہم پر فضیلت حاصل ہے ذرایہ بتا کیں کہ اگر میں ان چیز وں پر ایکان لے آئیں اور وہ تمام کم کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر اس جن تو کیا میں بھی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوسکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ضرور۔ اس ذات کی تم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کا لے جشی کی سفیدی جنت میں ہزار سال کی مسافت سے نظر آئے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سحمدہ سفیدی جنت میں ہزار سال کی مسافت سے نظر آئے گی۔ پھر حضور صلی اللہ و بحمدہ سفیدی جنت میں ہزار سال کی مسافت سے نظر آئے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بحمدہ سفیدی جنت میں ہزار سال کی مسافت سے نظر آئے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بعدہ کے وہ اللہ کے وہ اللہ کی وہ اللہ کی فرمدواری میں آ جاتا ہے اور جو سبحان اللہ و بحمدہ کے اس کے لئے ایک لاکھ چوہیں ہزار نیکیاں کھی جاتی ہیں۔ اس پر ایک آ دی نے کہایا رسول

حضرت ابوه طریحتی بین کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت عمر بین خطاب رضی اللہ عنہ کو ابولو کو ہونے وخی کیا تو میں ان کے پاس گیا وہ رور ہے بین میں نے کہاا ہے امیر المونین ! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا میں آسان کے فیصلے کی وجہ ہے رور ہا ہوں۔ جمیع معلوم نہیں کہ جمیعے جنت میں لے جایا جائے گایا جہم میں؟ میں نے ان ہے کہا آپ رضی اللہ عنہ کو جنت کی بٹ رہ ہو کے جنوں سلی اللہ عنہ وسلی اللہ عنہ کو جنت کی بٹ رہ ہو کے وفول کے اللہ علیہ وسلم کو بے ثمار وفعہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ابو بکر وغر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سروار بین اور دونوں بہت عمرہ آ دمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا اے علی! کیا تم میر جنتی ہونے کے گواہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اور اے حسن! تم اپنے ہا ہو کے گواہ رہنا کہ حضور کے فر مایا کہ عمر جنت والوں میں ہے ہے۔ (اخرجہ ابن عساکر کذائی امنح ہوں بی کواہ رہنا کہ حضور کے فر مایا کہ عمر جنت والوں میں ہے ہے۔ (اخرجہ ابن عساکر کذائی امنح ہوں بی وقاص حضور کے فر مایا کہ عمر جنت والوں میں ہے ہے۔ (اخرجہ ابن عساکر کذائی امنح ہوں بی وقاص حضرت صعد بن ابی وقاص حضور کے ان کا سرمیری گود میں تھا۔ میری آ تکھوں میں آ نسوآ گئے ۔ انہوں نے میری طرف و یکھا اور فر مایا اے میرے جیٹے! کیوں روتے ہو؟ میں نے ۔ انہوں نے میری طرف و یکھا اور فر مایا اے میرے جیٹے! کیوں روتے ہو؟ میں نے ۔ انہوں نے میری طرف و یکھا اور فر مایا اے میرے جیٹے! کیوں روتے ہو؟ میں نے ۔ انہوں نے میری طرف و یکھا اور فر مایا اے میرے جیٹے! کیوں روتے ہو؟ میں نے

کہا آپ کے مقام کی وجہ سے اور آپ کوم تے ہوئے دیکھ کررور ہاہوں۔ میر ہے والوں مجھے کہا مت روئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عذاب نہیں دیں گے اور میں یقینا جنت والوں میں سے ہوں اور مومن بندے جب تک اللہ کے لئے ممل کریں گے اللہ ان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا اور کفار کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور مومنین کے وہ ممل جو انہوں نے اللہ کے لئے گئے تھے جب وہ ختم ہوجا کمیں گے تو ان سے کہا جائے گا جس کے لئے ممل کیا تھا ہرا یک اس کا ثواب بھی اس سے لے لے۔ (اخرجہ ابن سعد ۱۳۷۷)

حفزت عبدالرحمٰن بن شاسه رحمة الله تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حفزت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے ان کے بیٹے حضرت عبدالله رضی الله عنه نے کہا آپ کیوں رور ہے ہیں؟ کیا آپ موت ہے تھبرار ہے ہیں؟ حضرت عمر ورضی الله عنه نے کہانہیں اللہ کی قتم انہیں۔ (موت کی وجہ ہے نہیں رور ہا ہوں ) بلکہ موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کی وجہ سے رور ہا ہوں۔حضرت عبداللہ رضی الله عنه نے ان ہے کہا آپ نے تو خیر کا زمانہ گزارا ہے پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنه انہیں یا دکرانے لگے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ آپ نے شام میں بری فتو حات حاصل کی ہیں۔حضرت عمر ورضی اللہ عنہ نے فر مایا تم نے ان سب سے افضل چيز كوتو جيمور ديا اوروه ب كلمه شهادت اشهد ان لا الله الا الله بحرة عے صديث كو خضر ذكر کیا اور اس کے آخر میں پیمضمون ہے کہ جب میں مرجاؤں تو کوئی عورت مجھ پر بین نہ كرے اور نہ كوئى تعريف كرنے والا ميرے جنازے كے ساتھ جائے اور نہ (جاہليت كے دستور کے مطابق ) میرے جنازے کے ساتھ آگ ہو۔اب میری لنگی اچھی طرح مضبوطی ہے باندہ دو کیونکہ (جان نکالتے وقت) فرشتے جھے ہے جھٹڑا کریں گے (تو کہیں اس حالت میں ستر نہ کھل جائے ) اور میرے اوپر دونوں طرف اچھی طرح مٹی ڈالنا کیونکہ میرادایاں پہلو بائیں پہلوے زیادہ مٹی کا حقد ارنہیں ہے اور میری قبر میں کوئی لکڑی اور پھر استعال ندكرنا (تا كه قبرشاندارنه بن ) (اخرجه احمد كذا في البداية ٢٦/٨)

حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہنم کویاد کر کے رونے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے عائشہ التہ ہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں جہنم کویاد کر کے رور ہی ہوں۔ کیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپ گھر والوں کو یادر کھیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین جگہوں پرکوئی کی کو یا نہیں رکھے گا ایک تو اعمال کے ترازو کے پاس جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا ترازو (نیک اعمال کی وجہ ہے) ہا کا ہوگا یا (گناہوں کی وجہ ہے) ہماری۔ دوسرے اعمال نامے ملنے کے وقت ہے وائمیں ہاتھ میں طے گا وہ کہ گا لومیر ااعمال نامہ پڑھا و دوسرے اعمال نامہ ہن ہو اور کہ اس تک کہ اسے ملنے کے وقت ہے وائمیں ہاتھ میں اس کے وائمیں ہاتھ میں آئے گا یا ہم میں اور سامنے ہے طے گا) یا پشت کے بیچھے ہے تیسرے بل صراط کے پاس جب بل صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا اس کے دونوں کنارے پر بہت سارے آئر شرح اور کا نئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ہو جائے کہ اس کے ان آئر گڑوں اور کا نئوں میں پھنسا کر روک لیس گے بیاں تک کہ یہ علوم ہو جائے کہ اس سے جات پاتا ہے یا نہیں۔ (اخرجہ الحاکم ہم/ ۵۷۸) معرت عبلام وائے گئا الکن یوں اور کا نئوں میں پھنسا کر روک لیس گے میاں تک کہ یہ علوم ہو جائے کہ اس سے نجات پاتا ہے یا نہیں۔ (اخرجہ الحاکم ہم/ ۵۷۸) کے معرت عبلامزیز میں اور کا نئوں میں پھنسا کر روک لیس گے حیات پاتا ہے یا نہیں۔ وائم ہا نہیں کے دیت بڑھی۔ یہ کہ میاں اللہ نامہ کی اس کے بیاں والو! تم اپنے آپ کو اور دا ہے گھر والوں کو (دوز ن کی ) اس ترجہ یہ بیان والو! تم اپنے آپ کو اور دا ہے گھر والوں کو (دوز ن کی ) اس ترجہ یہ بیان جس کا دیت ہے ہوئوں اور اپنے گھر والوں کو (دوز ن کی ) اس ترجہ یہ بیان جس کا دور اور سوخت ) آدگ ہے بیاؤ وجس کا ایندھن (اور سوخت ) آدی اور پھر جیں '۔

اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک بڑے میاں بھی تھے۔ بڑے میاں نے کہا یا رسول اللہ! جہنم کے بقر دنیا کے بقر میں میری جیسے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جہنم کی چٹانوں میں سے ایک چٹان دنیا کے تمام پہاڑوں سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ میں کروہ بڑے میاں بہوش ہو کر گر پڑے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ زندہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ زندہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچار کر کہا اے بڑے میاں! لآ الہ الا اللہ الا اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یہ بٹارت ہم میں سے صرف اس کے لئے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بٹارت دی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہا یہ بٹارت ہم میں سے صرف اس کے لئے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بٹارت ہم میں سے صرف اسی کے لئے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا' ہاں ۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں:

ذَ إِلَى لِمَنْ خَافَ مَقَافِيْ وَخَافَ وَعِيْلِ ﴿ (سورة ابراهيم: ١٠)

ترجمہ: ''میہ ہراس شخص کے لئے (عام) ہے جومیر ہے روبر و کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے ' (اخرجه ابن ابی حاتم حذا حدیث مرسل غریب کذانی النعیر لابن کیٹر ۱۳۹۱/۳۰ و اخرج الحاکم بمعنا وختمرا من حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنصما وصححہ کما تقدم فی الخوف)

### الله تعالیٰ کے وعدول پریقین وایمان

حفرت نیار بن مرم اللمی رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی۔ الله عَلَيْ فَعُمْ الله عَلَيْ فَعُلَمْ الله عَلَيْ فَا الله عَلَيْ فَعُلَمْ الله عَلَيْ فَعُلَمْ الله عَلَيْ فَعُلِمُ وَهُمْ مِنْ بُعَدِ غَلِيهِ هُ سَيَغْدِبُونَ فَ اللّهِ اللّهُ وَمُرْ أَنِي الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بُعَدِ غَلِيهِ هُ سَيَغْدِبُونَ فَى اللّهُ عَلَيْ فِعُمْ سَيَغْدِبُونَ فَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فَعُمْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلَّا عَلَيْكُ عَلَّى عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَل

ترجمہ:۔ ''الم ۔اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہوئے اور وہ اپے مغلوب ہوئے بعد عنوب ہوئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب تین سال سے لے کرنوسال کے اندراندرغالب آجا کیں گئے'۔
تو اس وقت فارس والے روم والوں پرغالب آئے ہوئے ہوئے تھے اور مسلمان میہ چاہتے تھے کہ روم والے فارس والوں پرغالب آجا کیں کیونکہ مسلمان اور روم والے اہل کتاب تھے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا پہر مان ہے:

وَيُوْمَدِنْ يَغُرُحُ الْمُؤْمِنُوْنَ آرِبَعُتْ اللّهِ يَنْصُرُمَنْ يَتَكَأَوْ وَهُوَ الْعَرْنِيزُ الرَّحِينُو ترجمہ: "اس روزمسلمان الله تعالیٰ کی اس امداد پرخوش ہوں کے وہ جس کو جا ہے غالب کردیتا ہے اوروہ زبردست ہے (اور) رجیم ہے۔'

اور قریش چاہتے تھے کہ فارس والے روم والوں پر غالب رہیں کیونکہ قریش اور فارس والے دونوں نہ تواہل کتاب تھے اور نہ آہیں مرنے کے بعد دو بارہ زندہ ہونے کا یقین تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ کے مختلف علاقوں میں جا کر بلند آ وازسے یہ آیت پڑھنے لگے تو قریش کے پچھلوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا بلند آ وازسے یہ آیت ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی آپ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے ہیں روم والے فارس والوں پر تین سے لے کرنوسال کے اندراندر غالب آ جا کیں گے۔ کیا ہم آپ کے ساتھ فارس والوں پر تین سے لے کرنوسال کے اندراندر غالب آ جا کیں گے۔ کیا ہم آپ کے ساتھ کرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مشرکوں نے شرط لگائی اور ہارنے پر جو چیز دینی پڑے گی اسے مطے کیا اور مشرکوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے کہا

آپ تین سال سے لے کرنوسال تک کی مدت میں سے کتے سال طے کرتے ہیں؟ آپ ہمارے اوراپ درمیان کوئی مدت طے کردیں تا کہ اس کے پوراہونے پر بیتہ چلے کہ شرط میں کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے چھ سال متعین کر دیئے۔ پھر چھ سال گزرنے پر بھی رومی لوگ غلبہ نہ پاسکے تو مشرکیین نے حضرت ابو بکروشی اللہ عنہ کی شرط لگائی ہوئی چیز لے لی۔ پھر جب ساتو ال سال شروع ہواتو روم والے فارس والوں پر غالب آگئے مسلمان حضرت ابو بکروشی اللہ عنہ پر چھ سال مقرر کرنے پر اب اعتراض کرنے لگے کیونکہ اللہ تعالی نے تو سیم ہمان سے کہاتھا کہ تین سال سے نوسال کے اندراندر۔ جب نوسال سے پہلے پہلے روم والوں نے فارس والوں پر غلبہ حاصل کرایا تو اس پر بہت سے لوگ مسلمان ہوگئے۔ (اخرجہ التر ندی)

حضرت کعب بن عدی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں اہل جیرہ کے وفد کے ساتھ حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے ہم پر اسلام بیش کیا۔ ہم مسلمان ہو گئے اور جیرہ واپس آ گئے۔ چند دن گزرے نتھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبرا گئی جس سے میرے ساتھی تو شک میں پڑ گئے اور کہنے لگے اگروہ نبی ہوتے تو ان کا انقال نہ ہوتا۔ میں نے کہانہیں۔ان سے پہلے اور انبیاء کا بھی تو انقال ہو چکا ہے۔ میں اسلام پر یکار ہا پھر میں مدینہ کے ارادے سے چل پڑا۔ رائے میں میراگر را یک راہب کے یاں سے ہوا۔ ہم اس سے یو چھے بغیر کوئی فیصلہ ہیں کرتے تھے۔ میں نے جا کراہے کہا جس کام کامیں نے ارادہ کیا ہے اس کے بارے میں بناؤ۔اس بارے میں میرے دل میں کھھ کھٹکسی ہے۔اس راہب نے کہاا ہے نام کی کوئی چیز لاؤ۔میں شخنے کی ہڑی لایا (عربی میں شخنے کی مڈی کوکعب کہتے ہیں اوران کا نام بھی کعب تھا) اس نے کچھ بال نکالے اور کہا اس ہٹری کوان بالوں میں ڈال دو۔ میں نے وہ ہٹری ان بالوں میں ڈال دی تو مجھے حضور صلی اللہ عليه وسلم بالكل اسي صورت ميں نظرات ع جس ميں ميں نے آ پ صلى الله عليه وسلم كود يكھا تھا اور مجھے آپ صلی الله علیہ وسلم کی موت کا منظر بھی سارااسی طرح نظر آیا جس طرح ہوا تھا (بظاہر جادو کے زورے بیسب مجھنظر آیا)اس سے میرے ایمان کی بصیرت اور بڑھ گئے۔ میں نے حضرت ابو بکررضی اللّٰدعنہ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیسارا قصہ سنایا اور میں ان کے پاس تھہر

گیا۔ پھرانہوں نے بچھے (اسکندر یہ کے بادشاہ) مقوص کے پاس بھیجاہ ہاں سے واپس آیا تو پھر حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچھے مقوص کے پاس بھیجا اور جنگ رموک کی اس وقت تک خبر نہیں تھی۔ رضی اللہ عنہ کا خط لے کرمقوس کے پاس پہنچا بچھے جنگ رموک کی اس وقت تک خبر نہیں تھی۔ مقوص نے کہا مجھے پہ چھا ہے کہ رومیوں نے عربوں گول کر دیا ہے اور انہیں شکست و ہے دی مقوص نے کہا نہیں ایسانہیں ہوسکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سلی اللہ علیہ وسکتا۔ اس نے کہا اللہ کو تم اور واللہ کے اور اللہ تعالیٰ وعدہ ظافی نہیں کرتے۔ اس پراس نے کہا اللہ کی تم اعربوں نے رومیوں کوا یے قتی کیا ہے بھراس نے کہا اللہ کا تم بالک سے کہا۔ پھراس نے بعضے قوم عاد کول کیا گیا تھا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالک سے کہا۔ پھراس نے بھراس نے کہا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ زندہ ہیں۔ ان کے ساتھ بھی محمد سناوک اور صلہ وسے ماشر کی کو حضرت کیس رضی اللہ عنہ نہ جی سے مساتھ کھی کم بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تجارت وغیرہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عطایا کا رجمئر بنایا تو مجھے (اپنے خاندان) بنوعدی بن کھب میں شار کر کے میر ابھی حصہ مقرر کیا۔ (اخرجہ البغوی)

الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے جن چیز وں کی خبر دی ہے ان برایمان ویفین

حفرت عمره بن خزیمہ بن ٹابت اپنے بچائے قال کرتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیمہاتی آ دی سے گھوڑ اخریدااور اسے اسے بیچھے آنے کے لئے کہا تا کہ اسے گھوڑ ہے کی قیمت دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے ہوئے آ کے نکل گئے ۔ وہ دیمہاتی آ ہتہ آ ہتہ چل رہا تھا اوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھوڑ اخرید لیا ہے اس لئے لوگ اس سے اس گھوڑ ہے کا سودا کرنے لگے۔ ہوتے ہوتے ایک آ دی نے اس گھوڑ ہے کی قیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھوڑ اخرید لیا ہے اس گھوڑ ہے کہ اس کے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ واز دے کر کہا اگر آ ب یہ گھوڑ اخرید نا جا ہے ہیں زیادہ لگادی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ واز دے کر کہا اگر آ ب یہ گھوڑ اخرید نا جا ہے ہیں ذیادہ لگادی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ واز دے کر کہا اگر آ ب یہ گھوڑ اخرید نا جا ہے ہیں

تو خریدلیں ورنہ میں اے بیجنے لگا ہوں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دیہاتی کی پیہ بات ٹی تورک گئے۔ جب دیہاتی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا میں نے تم سے بیگوڑ اخریز بیس لیا؟ اس نے کہانہیں۔اللہ کی قتم! میں نے آ پ کو پیکھوڑ انبیں بیجا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایانبیں میں تم سے پیکھوڑ اخرید چکا ہوں۔ حضور صلی الله علیہ وسلم اور وہ دیہاتی آبس میں بات کرنے <u>لگ</u>تو دونوں کے گر دلوگ جمع ہو گئے۔ پھروہ دیباتی کہنے لگا آپ اپنا کوئی گواہ لائیں جواس بات کی گواہی دے کہ میں نے آ پ صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ میگوڑا بیچا ہے جو بھی مسلمان وہاں آتا وہ اس ویہاتی کو یہی کہتا تیراناس ہورسول الله علیہ وسلم تو ہمیشہ صرف حق بات ہی کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خزیمہ بن ثابت رضی الله عنه بھی آ گئے اور انہوں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کی اور دیباتی کی گفتگو کو سا۔اوردیہاتی کہدر ہاتھا آ بابناکوئی گواہ لائیں جواس بات کی گواہی دے کہ میں نے بیکھوڑا آ پ صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ ہی ہے۔حضرت خزیمہ رضی الله عند نے فور أ کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میگھوڑ ایجا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عند کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمه رضی الله عندنے کہایا رسول الله! میں اس بنیاد پر گواہی دے رہا ہوں کہ میں آپ صلی الله علیه وسلم کوسیا مانتا ہوں ۔اس پرحضور صلی الله علیه وسلم نے اسکیلے حضرت خزیمہ رضی الله عنہ کی گوائی دوآ دمیوں کی گوائی کے برابر قرار دے دی۔ (اخرجہ ابن سعد ۲۸/۲۷)

حضرت محمر بن عمارہ بن خزیمہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے خزیمہ!
تم تو ہمارے ساتھ نبیل ہے تو تم کس بنیاد پر گوائ دے رہے ہو؟ انہوں نے کہایا رسول اللہ!
جب بیس آ پ کو آ سان کی باتوں میں سچا ما نتا ہوں تو آ پ بیہ جو بات کہدر ہے ہیں اس میں آ پ کوسچا کیے نہ مانوں؟ چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گوائی دومر دوں کی گوائی کے برابر قراردے دی۔ (عندابن سعد الینا ۴/۲۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج ہیں مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو لوگ اس بارے میں باتیں کرنے گئے اور جولوگ آپ سلی اللہ علیہ وسلم

پرایمان لائے تھاورآ پ ملی اللہ علیہ وہلم کی تصدیق کر چکے تھان میں ہے کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ پھر بیلوگ حفرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان ہے جا کر کہا آ پ کا اپ حفرت کے بارے میں کیا خیال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئ رات بیت المقدل گئے تھے۔ حفرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا جی باں! حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا گیا المرانہوں نے یہ بات کہی ہے تو بالکل بچے ہے۔ لوگوں نے کہا تو کیا آ پ اس بات کی تھے اور شج ہے ہوگوں نے کہا تو کیا آ پ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آئ رات بیت المقدل گئے تھے اور شبح ہے پہلے واپس بھی آگئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جی بال ایمن تو اس ہے بھی زیادہ بعید نظر آنے والے امور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں وہ شبح اور شام جو آسان کی خبریں بتاتے ہیں میں ان میں ان کی تصدیق کرتا ہوں ای وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کانا مصدیق رکھا گیا۔ (اخرجہ الجب تھی)
تصدیق کرتا ہوں ای وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کانا مصدیق رکھا گیا۔ (اخرجہ الجب تھی)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک سال ٹڈیاں کم ہوگئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹڈیوں کے بارے میں بہت پوچھا کیک کہیں سے کوئی خبر نہ کی تو وہ اس ہے بہت پریشان ہوئے چنا نچے انہوں نے ایک سوار ادھ بعنی بمن بھیجا اور دوسر اشام تیسرا عراق بھیجا تا کہ بیسوار یوچھ کر آئیں کہ بہیں ٹڈی نظر آئی ہے یا نہیں۔ جوسوار یمن گیا تھا وہ وہ ہاں سے ٹڈیوں کی ایک شھی لایا اور لاکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آنہیں و یکھا تو تین دفعہ اللہ اکر کہا پھر فر بایا میں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کویے فرماتے ہوئے ساکہ اللہ تعالی نے ایک ہزارت می محلاق بیدا کی جب شہر میں اور جار سوختگی میں اور ان میں سے سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی۔ جب ٹڈیاں ختم ہو جا کیں گی تو بھر اور گلوق بھی ایسے آگے بیچھے ہلاک ہونی شروع ہو جا کیں گی جیسے موتیوں کی لڑی کا دھا گر ٹوٹ گیا ہو۔ (اخرجہ الحافظ ابویعلی کذائی النفیر لابن کشر اس اسال

حضرت فضالہ بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پنج میں بیار تھے اور بیاری کافی شدیدتھی۔ میں اپنے والد کے ساتھ ان کی عیادت کرنے بنج گیا۔ میرے والد صاحب نے ان سے کہا آپ یہاں کیوں تھہرے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کا یہاں انقال ہوگیا تو آپ کے پاس صرف جبینہ کے دیہاتی ہوں

گے۔ آپ تھوڑی تکلیف فر ماکر مدینہ تشریف لے چلیں۔ اگر آپ کا وہاں انتقال ہوا تو پھر آپ کے ساتھی آپ کے پاس ہوں گے جو آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے (میرے والد) حضرت ابوفضالہ رضی اللہ عنہ بدری صحابہ میں سے تھے (اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں ان کا بڑا مقام تھا) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا مجھے یقین ہے کہ میر ااس بیاری میں انتقال نہیں ہوگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ جب تک میں امیر نہ بنایا جاؤں اور پھر میری بیداڑھی میرے اس سر کے خون سے رنگی نہ جائے اس وقت تک میں نہیں مروں گا۔ (اخرجہ ابن احمد فی زوائد وابن ابی شیبة)

حفرت معاویہ بن جریر حفری کہتے ہیں کہ حفرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گوڑے سوار میر ہے سامنے سے گزریں (چنانچہ سوار گزرنے لگے) پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے ابن مجم گزرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے اس کا نام اور نسب بو چھااس نے اپ باپ کے علاوہ کی اور کا نام بتا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم فلط کہتے ہو پھر اس نے اپ باپ کا نام لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ علیہ وسلم اللہ عالیہ وسلم منے بایا تھا کہ میرا قاتل یہودیوں میں سے ہوگا۔ یہ ابن کم میہودی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی جائے۔ (اخرجہ ابن عدی وابن عساکر کذا فی المنتجب میہودی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ہے جاؤ۔ (اخرجہ ابن عدی وابن عساکر کذا فی المنتجب ۱۳۵۵)

حضرت ام عماره رضی الله عنها جنهوں نے حضرت عمارضی الله عنہ کی برورش کی تھی وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار رضی الله عنہ بیار ہو گئے تو کہنے لگے اس بیاری میں مجھے موت نہیں آئے گیا۔ کہ ایک مرتبہ حضرت عمار رضی الله عنہ بیار ہو گئے تو کہنے بیایا تھا کہ مسلمانوں کی دوجہ اعتوں میں لڑائی ہوگی۔ کیونکہ میرے مجبوب محرصلی الله علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی دوجہ اعتوں میں لڑائی ہوگی اور میں ان دوجہ اعتوں کے درمیان شہید ہوگر ہی مروں گا۔ (اخرجہ ابن عساکر)

حضرت ابراہیم بن اشتر اپنے والد سے قال کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کی وفات کا وفت قریب آیا تو ان کی بیوی رونے لگی۔انہوں نے اپنی بیوی سے کہاتم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ہیں اس لئے رور ہی ہوں کہ جھے میں آپ کو دفن کرنے کی طاقت نہیں اور نہ ہی میرے پاس اتنا کیڑا ہے جو آپ کے دفن کے لئے کافی ہو۔حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ نے کہا مت رو کو کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھلوگوں کوفر ماتے ہوئے سنا اور ان لوگوں

میں میں بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم لوگوں میں سے ایک آ دمی کی موت جنگل بیابان میں آئے گی اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت شریک ہوگی۔اب ان لوگوں میں سے ہرایک کا انتقال کسی نہ کی بہتی میں اور مسلمانوں کے مجمع میں ہوا ہے۔لہذااب میں ہی ابیا ہوں کہ جے جنگل بیابان میں موت آئے گی اللہ کی تنم! نہ تو میں غلط کہہ رہا ہوں اور نه حضور صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے غلط بات کی ہے لہذا آنے جانے کے عام راستہ کی طرف دیکھو۔ان کی بیوی نے کہا حاجیوں کے قافلے واپس جاچکے ہیں اور راستے بند ہو چکے ہیں۔ بهرحال وه ٹیلہ پر چڑھ کر کھڑی ہوجا تیں اور راستہ کی طرف دیکھتیں۔ (جب کوئی نظر نہ آتا تو) واپس آ کر تیارداری میں لگ جاتیں اور پھر ٹیلے پر چڑھ کر دیکھتیں وہ ایسے ہی کر رہی تھیں کہ ا جا تک انہوں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جے ان کی سواریاں تیزی سے لئے جلی آ رہی ہیں اور وہ اینے کجاووں میں بیٹے ہوئے ایسے لگ رہے تھے جیسے گدھ ہوں۔ان کی بیوی نے كيڑے سے ان كى طرف اشارہ كيا تووہ و كيوكران كى طرف آئے يہاں تك كدان كے ياس آ كر كھڑ ہے ہو گئے اور يو چھا كيابات ہے؟ان كى بيوى نے كہاا يك مسلمان مرر ہاہے كيا آپ اس کے گفن کا انتظام کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے بوجھاوہ کون ہے؟ انہوں نے بتایاوہ ابوذر رضی الله عنه ہیں۔ بیانے ہی وہ سب کہنے لگے ہمارے مال باپ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنه پرقربان ہوں اور کوڑے مار کرسواریاں تیز دوڑا کیں اور حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کے یاس پہنچ گئے۔ حضرت ابوذ ررضی الله عندنے فر مایا تنہیں خوشخری ہواور پھر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی وہی حدیث سنائی پھر فر مایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسنا ہے کہ جن دومسلمانوں کے دویا تین بچے مرجائیں اور وہ ثواب کی نیت ہے اس پر صبر کرلیں تو دونوں کوجہنم کے دیکھنے ہے بھی الله بچالیں گئے اوگ س رہے ہوا گرمیرے یاس کفن کے لئے کوئی کیڑ اہوتا تو مجھے اس میں کفن دیا جاتا ایسے ہی اگر میری ہیوی کے پاس میرے کفن کے قابل کوئی کپڑا ہوتا تو مجھے اس میں کفن دیا جاتا (ہمارے پاس تو کفن کا کپڑا ہے ہیں اس لئے آپ لوگ کفن کا کپڑا دیں) لیکن میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم میں سے جو آ دی امیر یا چودھری یا نمبر داریا قاصدرہا ہووہ مجھے گفن نہ دینوان لوگوں میں سے ہرآ دمی ان میں سے کی نہ کی منصب پررہ چکا تھا صرف ایک انصاری جوان ایسا تھا جس نے ان میں ہے کوئی بھی کام نہیں کیا تھا اس نے کہا میں آپ کو گفن دول گا کیونکہ آپ نے جتنی با تیں کہی ہیں میں نے ان میں ہے کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے بیہ چا دراوڑ ھرکھی ہے اور میرے تھلے میں دو کیڑے ہیں جنہیں میری ماں نہیں کیا۔ میں نے کات کرمیرے لئے بنا تھا میں ان تین کیڑوں میں آپ کو گفن دول گا۔ حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نے کات کرمیرے لئے بنا تھا میں ان تین کیڑوں میں آپ کو گفن دول گا۔ دوئرت ابوذررضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تم مجھے ضرور کفن دینا چنا نچہ اس انصاری نے انہیں گفن دیا۔ راوی حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اس جماعت میں حضرت ججربن اد براور (میرے والد) مالک بھی تھے اور بیہ سب لوگ یمن کے تھے۔ (اخرجہ ابن سعد ہم/۲۳۳)

حضرت جبیر بن حید کہتے ہیں کہ مجمی کا فرسر دار بندار فان نے یہ بیغام بھیجا کہا ہے عرب کے لوگو! اپنے میں سے ایک آ دمی میرے یا سجیجو تا کہ ہم اس سے بات کریں چنانچہ لوگوں نے اس کام کے لئے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں ان کود مکھر ہاتھا کہان کے لیے لیے بال تھاوروہ کانے تھے چنانچہوہ اس سردار کے پاس گئے۔جب وہ وہاں سے واپس آئے تو ہم نے ان سے بوجھا کہاس سردار سے کیابات ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے پہلے اللہ کی حمد وثنا بیان کی پھر میں نے کہا ( زمانہ جاہلیت میں ) ہم لوگ تمام لوگوں سے زیادہ دور گھر والے تھے (آبادی دور دور تھی)سب سے زیادہ بھوکے تھے سب سے زیادہ بدحال تھے تمام لوگوں میں ہر خیر سے سب سے زیادہ دور تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس نے ہم سے دنیا میں اللہ کی مدد کا اور آخرت میں جنت کا وعدہ کیا اور جب ہے وہ رسول ہمارے پاس آئے ہیں اس وقت ہے ہم اپنے رب کی طرف سے سلسل کامیا بی اور مدد ہی و کھورہ ہیں اور اب ہم تمہارے یاس آ گئے ہیں اور اللہ کی فتم! ہمیں یہاں بادشاہت اورشا ندارزندگی نظر آرہی ہے ہم اے جھوڑ کر بدحالی کی طرف بھی والبن نہیں جائیں گے بلکہ یا توتم برغالب آ کر جو کچھتمہارے قبضے میں ہے وہ سب کچھ لے لیں گے یا پھریہاں ہی شہید ہوجائیں گے۔ (اخرجہ ابونعیم فی الدلائل ص ۱۹۸)

حضرت طلق کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے آ کر حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو در داء! آپ کا گھر جل گیا انہوں نے فر مایا میرا گھر نہیں جل سکتا بھر دوسرے آ دمی

ترجمہ: ''اے اللہ! تو میر ارب ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ بچھ پر میں نے توکل کیا تو محترم عرش کا رب ہے۔ جو اللہ (تبارک و تعالیٰ) نے جاہا وہ ہوا اور جو نہ جاہا وہ نہیں ہوا۔ برائیوں سے بچنے کی توت اور نیکی کرنیکی طاقت صرف بزرگ و برتر اللہ سے ہی ملتی ہے۔ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قاور ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اے اللہ! میں اپ نفس کے شرے اور ہراس جانور کے شرے تیری پناہ جا ہتا ہوں جس کی جیشانی کو تو بجڑنے والا ہے۔ جیشک میر ارب سید ھے رائے یر ہے۔ (اخرجہ البیہ تی فی الا ساء والصفات ۱۲۵)

#### اعمال كابدله ملنے كايفين

ترجمہ:۔"سوجومحض (دنیامیں) ذرہ برابر نیکی کرے گاوہ (وہاں) اس کود کھے لے گا اور جومحض ذرہ برابر بدی کرے گاوہ اس کود کھے لے گا''۔

مین کر حضرت ابو بکر رضی الله عند نے کھانا کھانا چھوڑ ویا اور عرض کیا یا رسول الله! ہم جو بھی برا کام کریں گے کیا ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا؟ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا آ ب لوگ جونا گواریاں (ونیا میں) ویکھتے ہویہ برے اعمالوں کا بدلہ ہے اور اجھے اعمال کا بدلہ بعد میں آخرت میں ویا جائے گا۔ (اخرجہ ابن ابی شیبہ)

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول الله! من معمل سوا یہ بچر بہ والی آیت کے بعد حال کس طرح ٹھیک ہوسکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو بھی برا کام کیا ہے اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر! الله تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے کیا تم بیار نہیں ہوتے؟ کیا تم بھی تھکتے نہیں؟ کیا تمہیں بھی کوئی مصیبت بیش نہیں آتی ؟ میں نے عرض کیا جی بیسب بچھ بیش آتا ہے۔حضور صلی الله علیہ وسلم مضیبت بیش نہیں آتی ؟ میں نے عرض کیا جی بیسب بچھ بیش آتا ہے۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہی گنا ہوں کا بدلہ ہے جو تنہیں دنیا میں طرر ہا ہے۔ (عندا حمد وابن المنذر)

یاک کردیاورندتونے تو میرے جسم کوجہنم میں داخل کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ (اخرجہ ابن ماجہ)
حضرت ابوضم ہ بن حبیب بن ضم ہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی
اللہ عنہ کے ایک جیٹے کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ ایک تکیہ کی طرف د مجھنے لگا۔ جب اس کا
انتقال ہوگیا تو لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کا بیٹا کنکھیوں سے اس تکیہ کی طرف دیکھ

(این ہاتھ کو خطاب کرتے ہوئے) کہاتمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے جھے تھے ہے

رہاتھا۔ جب لوگول نے تکیہ اٹھایا تو اس کے بنیج پانچ یا چھودینار ملے۔ بیدد کھے کرحضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کف افسوس ملنے لگے اور بار بار انا للہ و انا الیہ داجعون پڑھتے رہے اور فرمات رہیں اللہ عنہ کف افسوس ملنے لگے اور بار بار انا للہ و انا الیہ داجعون پڑھتے رہے اور فرمات نہیں کر کئی (کہم فرمات رہیں کر کئی (کہم نے ان کوجمع کر کے دکھا اور انہیں خرج نہ کیا) (اخرجہ احمد فی الزہدوابولیم فی الحلیة کذافی الکنز ۲/۱۳۵)

# صحابہ کرام رضی اللہ مم کے ایمان کی پختگی

ترجمہ: 'اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں سب جو پچھ آسانوں میں ہیں اور جو پچھ زمین میں ہیں اور جو پچھ زمین میں ہیں اور جو با تیں تمہار نفسوں میں ہیں ان کواگر تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو مے حق تعالیٰ تم سے حساب لیں مے پھر (بجز کفر وشرک کے ) جس کے لئے منظور ہوگا بخش دیں گے اور اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں'۔ اور جس کومنظور ہوگا سزادیں کے اور اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں'۔

تواس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت گرانی اور پریشانی ہوئی اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں کچھا سے اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے جو ہمارے بس میں ہیں جسے نماز روزہ جہاداور صدقہ لیکن اب آپ پر بیہ آیت نازل ہوئی ہے (اوراس میں ہمیں ایسے اعمال کا مکلف بنایا گیا جو ہمارے بس میں نہیں ہیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس آیت کوئن کر مسمعنا و عصینا (ہم نے اللہ کا حکم من لیا لیکن ہم اے مائیں گئی تم سے پہلے تو رات اور انجیل والوں نے کہا تھا؟ نہیں بلکہ تم سَمِعُنا وَ اَطَعُنا غُفُرَ انکَ رَبَّنا وَ اِلَیْکَ الْمَصِینُ کہولیمی والوں نے کہا تھا؟ نہیں بلکہ تم سَمِعُنا وَ اَطَعُنا غُفُر اَنکَ رَبَّنا وَ اِلَیْکَ الْمَصِینُ کہولیمی اور تیرے پاس ہی والوں نے کہا تھا؟ نہیں اور تیرے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے چنا نچ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بید عامائلی شروع کر دی اور جب ان کی زبانیں اس دعا سے مانوس ہو گئیں تو اللہ تعالی نے اسکے بعد ہی آیت نازل فرمائی۔

امن الرَّمُولُ بِمَا أَنْزِلَ النَيْدِمِنْ رَّيِهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ۚ كُنَّ امن بِاللهِ وَمَلْلِكُتِهِ وَكُلْتُم وَرُسُلِهُ وَوَالْوَاسَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غَفْرَائِكَ وَكُلْتُم وَرُسُلِهُ وَقَالُواسَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غَفْرَائِكَ وَكُلْتُم وَرُسُولِهُ وَقَالُواسَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غَفْرَائِكَ وَكُلْتُم وَرُسُولِهُ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَ الطَعْنَا غَفْرَائِكَ وَكُلْتُم وَرُسُولِهُ وَمِنْ رُسُولِهِ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَلَيْكُ الْمُصِيرُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَاللَّهُ الْمُعْمِنِينَا وَ اللّهُ عَنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُ الْمُعْمِنِينَ وَمُ اللّهُ وَمِنْ وَمُ وَلّا لَهُ مُنْ مُنْ وَمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُولُ وَاللّهُ وَالل

ترجمہ: ''اعتقادر کھتے ہیں رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس چیز کا جوان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور مونیان بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پنیمبروں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پنیمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے پنیمبروں میں ہے کی میں تفریق نہیں کرتے اور ان سے سب نے یوں کہا کہ ہم نے (آپ کا ارشاد) سا اور خوش سے مانا۔ ہم آپ کی ہخشش جا ہے ہیں۔ اے ہمارے پروردگاراور آپ ہی کی طرف (ہم سب کو) لوٹنا ہے'۔

جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے بہلی آیت (کے حکم) کومنسوخ کر دیا اور بیآیت نازل فرمائی:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا آوُ اخْطَانَا عے لے رَآ خُرتَك (سرة يقره/٢٨١)

ترجمہ: 'اللہ تعالیٰ کی مخص کو مکلف نہیں بناتا گرای کا جواس کی طاقت (اور اختیار) میں ہواس کو تواب بھی اس کا مطے گا جوارادہ ہے کرے اور اس پرعذاب بھی اس کا ہوگا جوارادہ ہے کرے اور اس پرعذاب بھی اس کا ہوگا جوارادہ ہے کرے اور اس پرعذاب بھی اس کا ہوگا جوارادہ ہے کرے ۔ اے ہمارے رب ہم پر دارو گیرند فرمایے اگر ہم بھول جا کیں یا چوک جا کیں آخر آتیت تک (اخرجہاحمدورواہ مسلم مثلہ)

حضرت عبدالله رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جب آلَذِینَ امَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُو آ اِیُمَانَهُمْ بِطُلُم آیت نازل ہوئی تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے (الله کی طرف ہے) کہا گیا کہ آپ مجھی ان میں سے ہیں۔ (عندابن مردویہ کذافی النفیر لابن کثیر ۱۵۳/۲) میں ہے جی ۔ (عندابن مردویہ کذافی النفیر لابن کثیر ۱۵۳/۲) حدم میں میں ہے جی ۔ (عندابن مردویہ کذافی النفیر لابن کثیر ۱۵۳/۲)

حضرت صغیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹی تصیب ہم نے قریش کی عورتوں کا تذکرہ کیا اور ان کے فضائل بیان کئے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا واقعی قریش کی عورتوں کو بردے فضائل حاصل ہیں لیکن اللہ کی قشم! اللہ کی کتاب کی تصدیق

کرنے اوراس پرایمان لانے میں انصار کی عورتوں ہے آگے بڑھا ہوا میں نے کسی کونہیں ویکھا۔ جب سورۃ نور کی بیآیت نازل ہوئی۔ وَلْیَضُو بُنَ بِنُحُمُو هِنَّ عَلَی جُیُو بِهِنَّ (سورۃ نور:۳۱) ترجمہ:۔'' اوراپے دو پے اپے سینوں پرڈالے رہا کریں۔''

تو انصار مردوں نے واپس گھر جاکرا پی عورتوں کو وہ حکم سنایا جواللہ نے اس آیت میں نازل فر مایا ہر آ دمی اپنی بیوی ٔ اپنی بیٹی اپنی بہن اور اپنی ہر رشتہ دارعورت کو بیر آیت پڑھ کر سنا تا۔ان میں سے ہرعورت سنتے ہی اللہ کی نازل کر دو آیت پر ایمان لانے اوران کی تقدیق کرنے کے لئے فورا کھڑی ہو کرمنقش چا در لے کراس میں لیٹ جاتی۔ چنا بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز میں بیسب چا دروں میں ایس لیٹی ہوئی آئیں کہ گویا ان کے مروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں (اخرجہ ابن ابی حاتم ورواہ ابوداؤد)

حضرت ابوفروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یار سول اللہ! آپ ذرابیہ بتا کیں کہ ایک آدمی نے سارے گناہ کے ہیں کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہیں چھوڑا۔ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اب نیکیاں کیا تم مسلمان ہو گئے ہو میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اب نیکیاں کرتے رہواور برے کام چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو نیکیاں بنادیں گے۔ میں نے کہا میری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں بھی معاف ہوجا کیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ہاں۔ اس بر حصرت ابوفروہ چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل فرما یا ہاں۔ اس بر حصرت ابوفروہ چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل مونے تک اللہ اکبر کہتے رہے۔ (افرجہ المطمر انی کذائی النہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل ہونے تک اللہ اکبر کہتے رہے۔ (افرجہ المطمر انی کذائی النہ علیہ وسلم کی نگاہوں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اوراس نے بھی سے کہا کیا میری تو بہ بیول ہو عتی ہے؟ میں نے زنا کیا تھا جس سے میرے ہاں بچہ بیدا ہوا بھر میں نے اس بچے کوئل کر ڈالا میں نے کہانہیں (تم نے دو بڑے گناہ کئے ہیں اس لئے) نہ تو تمہاری آئی تھے کوئی مواور نہ تھے شرافت و کرامت بھی حاصل ہو۔ اس پر وہ عورت افسوس کرتی ہوئی اٹھ کر چلی گئے۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور اس عورت نے جو بچھ کہا تھا اور میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔

حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے براجواب دیا۔ کیا تم یہ آیتیں و الّذِینَ لَایَدُعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِللّٰهِ الْحَوَ ہے لے کراِلّا مَنْ قَابَ آخر تک نہیں پڑھتے۔ (سورۃ الفرۃ ن ۱۹۳۳) ترجمہ:۔ ''اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور معبود کی پر ستش نہیں کرتے اور جس مخص کے قل کرنے کواللہ نے حرام فرمایا ہے اس کو آنہیں کرتے ہاں گرحق پر اور وہ زنانہیں کرتے اور جو مخص ایسے کام کرے گا تو سزا ہے اس کو آنہیں کرتے ہاں گرحق پر اور وہ زنان کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ ذلیل (وخوار) ہو کر دے گا گرجو (شرک و جواب ہو جواب کی اور ایمان (بھی) لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے معاصی ہے) تو ہر کر لے اور ایمان (بھی) لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے (گذشتہ) گنا ہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے''۔ معاصی ہے گئا ہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے''۔ کی معاصی نے یہ آئی اس ورت کو پڑھ کر سنا کمیں ۔ اس نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میری خلاصی کی صورت بنا دی۔ (اخرجہ ابن ابی عاتم) کے لئے ہیں جس نے میری خلاصی کی صورت بنا دی۔ (اخرجہ ابن ابی عاتم) حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت ابوالحن کی کہتے ہیں کہ جب و الشغور آئے تیٹ باغاؤ یَ والی آیت نازل ہوئی۔

ترجمہ:۔" اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں ' (سورۃ شعراء:۲۲۳)

تو (مسلمان شعراء) حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن رواحہ
رضی اللہ عنہ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فر مایا تو اللہ کو
معلوم تھا کہ ہم لوگ شعراء ہیں (لہذا یہ خت وعید تو ہمارے لئے ہوئی) اس پر حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے بی آ کے والی آیت تلاوت فر مائی۔

إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ

ترجمہ: ''مگر جولوگ ایمان لائے اوراجھے کام کئے''۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بید دونوں با تیس تم لوگوں میں موجود ہیں۔ وَ ذَکُرُو ا اللَّهَ کَشِیْرًا ''اورانہوں نے (اپنے اشعار میں) کثرت سے اللّٰہ کا ذکر کیا'' حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا بیصفت بھی تم میں موجود ہے۔

وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُوا

''اورانہوں نے بعداس کے کہان پرظلم ہو چکا ہے(اس کا) بدلہ لیا''۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیصفت بھی تم میں ہے (لہذ ایہ دعید تم مسلمان شعراء کے لئے نہیں ہے) (افرجہ ابن اسحاق وافرجہ ابن الی حاتم)

حضرت عمر رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلى الله علیه وسلم نے مجھے ہے فر مایا اے عمر! تمهارااس وقت کیا حال ہوگا جبتم جار ہاتھ کمی اور دو ہاتھ چوڑی زمین (بعنی قبر) میں ہو گے اور تم منکرنگیر کودیکھو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول الله! منکرنگیر کون ہیں؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بیقبر میں امتحان لینے والے ( دوفر شتے ) ہیں جو قبر کوایے دانتوں سے كريديں كے اوران كے بال اتنے ليے ہول كے كہ وہ اپنے بالوں كوروندتے ہوئے آئيں گے ان کی آ واز زور دارگرج کی طرح ہوگی اور ان کی آئکھیں ایکنے والی بجلی کی طرح جبک ر ہی ہوں گی۔ان دونوں کے یاس ایک اتنابر اہتھوڑ اہوگا کہ سارے منیٰ والے ل کراہے نہ اٹھا عیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم ہلا رہے تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایالیکن ان دونوں کے لئے اسے اٹھا نامیری اس چھڑی سے بھی زیادہ آسان ہوگا۔وہ دونوں تمہارا!امتحان لیس گے اگرتم جواب نہ دے سکے یاتم لڑ کھڑا گئے تو بھروہ تمہیں وہ ہتھوڑ ااس زور سے ماریں گے كهتم را كه بن جاؤ كي ميں نے كہايار سول الله! كيا اس وقت ميں اپني اسى حالت بررہوں گا؟ (لیعنی اس وقت میرے ہوش وحواس ٹھیک ہوں گے )حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کہا پھر میں ان دونوں ہے نمٹ لوں گا۔ (اخرجہابن ابی داؤ د فی البعث)

حضرت ابو بحربیہ کندگ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہاہر سے تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک مجلس ہے جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہمارے ساتھ ایک ایسا آ دمی ہیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کا ایمان کسی بڑے کشکر میں تقسیم کیا جائے تو ان سب کو کافی ہوجائے گا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ (اخرجہ ابن عساکر کذا فی المنقب ۸/۸)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح مسجدول میں نمازوں کے لئے جمع ہوتے تھے خودانہیں نمازوں کا کتنا شوق تھا اور دوسروں کونماز کی کتنی ترغیب دیتے تھے اور نمازوں کے اوقات کے بدلنے ہے وہ یہ جمجھتے تھے کہ ہمارااصل کام ایک حکم خداوندی ہے دوسر کے مل میں لگنا ہے اور انہیں ان خداوندی ہے دوسر کے مل میں لگنا ہے اور انہیں ان اعمال کا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ ایمان اور ایمانی صفات کو پکا کریں علم اور علم والے اعمال کو پھیلا ئیں اور اللہ کے ذکر کوزندہ کریں اور دعا کو اور اس کی قبولیت کی شرائط کو قائم کریں چنا نچے وہ کس طرح سے ان اعمال کی وجہ سے اپنے دنیاوی مشاغل کو چھوڑ دیا کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں طام ری شکلوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے بلکہ وہ تو اس ذات سے براہ راست فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تمام چیز وں اور شکلوں کو پیدا کرنے والی اور ان میں تصرف کرنے والی ہے۔

ايمان كيلئے حضرت سلمان رضى الله عنه كاسفر

ابوالطفیل عامر بن واثلة نے بیان کیا جھے ے حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یان کیا کہ میں جی والوں میں ہے تھا اور میرے قصبہ والے چتکبرے گوڑے کی عباوت کرتے تھے اور میں جھتا تھا کہ یہ کی حقیقت پڑنیں جھے بتایا گیا جس دین کا تو طلب گاروہ مغرب کی سمت میں ہے تو میں نکل پڑا حتی کہ میں موصل کی سرز مین کے قریب بھنچ گیا میں نے وہاں کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں بو جھا تو جھے ایک عبادت خانہ میں رہنے والے ایک آ دمی کا بتایا گیا میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا میں مشرق کا آ دمی موں اور خیر کی طلب میں آیا ہوں۔ اگر آپ مناسب جھیں تو میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کروں اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کوعطا فرمایا ہے آپ جھے سکھا کیں؟ اس نے میر سے لئے غلہ سرکہ اور زیتون جاری کرا دیا جیسا اس کے لئے کہا درست ہے پھر اس نے میر سے لئے غلہ سرکہ اور زیتون جاری کرا دیا جیسا اس کے لئے جاری تھا اس طرح جب تک اللہ تعالیٰ نے چا ہمیں اس کے سرتھ کررو نے لگا۔ اس نے کہا کس وجہ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو میں اس کے سرتا ہا نیاوطن چھوڑ اتو اللہ تعالیٰ نے جھے آپ سے دو تے ہو؟ میں نے کہا میں نے خیر کی تلاش میں اپناوطن چھوڑ اتو اللہ تعالیٰ نے جھے آپ کے صوب علی کی اور آپ نے جھے طریقہ سے رکھا اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا کیا ور آپ نے کھوڑ اتو اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا کیا گا

ہے آپ نے وہ مجھے کھایا اور اب آپ پرموت طاری ہور ہی ہے اور میں نبیس جانتا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہاتم فلاں فلاں مقام پرمیرے بھائی کے پاس چلے جانا اور اے میراسلام کہدکراہے بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی طرف آنے کی وصیت کی تھی اور ای کی صحبت میں رہنا ہے شک وہ حق پر ہے۔ پس جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا حتیٰ کہ وہاں پہنچ گیا جہاں کااس نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے کہا آ یہ کا فلال بھائی آ بکوسلام کہتا تھا اس نے کہااوراس پربھی سلام ہو۔ اس کا کیا ہوا؟ میں نے کہاوہ فوت ہوگیا ہے اور میں نے بوراتصد سایا پھراسے بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہے کا تھا جنانچہ اس نے مجھے قبول کرلیا اورا چھے طریقہ ہے رکھا اور مجھ پرای طرح کا (سامان ضرورت) جاری کرادیا جیہا دوسروں کے لئے مقررتھا۔جب اےموت آنے لگی تو میں اس کے سر ہانے بیٹھ کر رونے لگا تواس نے پوچھا تھے کیا چیز رلاتی ہے؟ میں نے جواب دیا۔ میں اپنے ملک سے آیااوراللہ تعالیٰ نے مجھے فلال کی صحبت عطا کردی اوراس نے مجھے اچھے طریقہ سے رکھااور جوالله تعالی نے اسے علم عطا کیا تھااس نے مجھے سکھایا۔ پھر جب اس کی موت آنے لگی تواس نے مجھے آپ کی طرف آنے کی وصیت کی۔ چنانچہ آپ نے مجھے اجھے طریقہ سے رکھااور الله تعالى نے جولم آپ كوعطاكيا ہے وہ مجھے سكھايا اوراب آپ كى موت آنے لكى ہے توميں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہاتم روم میں داخل ہونے کے راستہ کے مقام پر میرے بھائی کے پاس طلے جانا اس کے پاس جا کراہے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے متہیں اس کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ پھرتم اس کی صحبت میں رہنا کیونکہ وہ تق پر ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑاحتیٰ کہ جوآ دمی اس نے بتایا تھا و ہاں پہنچے گیا اوراس ہے کہا آپ کا فلال بھائی آپ کوسلام کہتا تھا اس نے کہا وعلیہ السلام اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہاوہ فوت ہو گیا ہے اور اے ابنا سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم کیا ہے تو اس نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے ا چھے طریقہ ہے رکھا اور جوعلم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا مجھے سکھایا۔ جب اس کوموت آنے لگی تو میں اس کے سرمانے بیٹھ کررونے لگا اس نے یو چھا

کس وجہ ہے روتے ہو؟ میں نے اسے اپنا قصہ سنایا پھر کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت

عطا کی اوراب آپ کوموت آرجی ہے اور میں نبیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہیں نہ جانا کیونکہ اب حالت رہے کہ میں کسی آ دمی کونبیں جانتا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر باقی ہولیکن بہتہامہ کی سرز مین میں ایک نبی کے آنے کے حالات میں البذاتم میرے جمرہ میں رہنا اور جو بھی تا جرتیرے پاس سے گزرے اس سے یو جسنا اور روم میں جانے کے لئے اہل تجاز کے تاجروں کا راستہ وہی تھا۔ البذا اہل حجاز میں ہے جو تیرے یاس آئے اس سے یو چھنا کیاتم میں سے کی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ پس جب وہ تجھے بتا ئیں کہان میں وہ شخصیت آ چکی ہے تو اس کے پاس چلا جا ناوہ وہی ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخری دی تھی اور اس کی نشانی بیر ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور وہ ہدیہ ہے کھائے گا۔صدقہ بیں کھائے گا۔ چنانچاس کا انتقال ہوگیا اور میں اس کی جگہ پررہا جوبھی میرے یاس ہے گزرتا میں اس سے یو چھتا کہتم کون سے علاقہ ہے آئے ہو۔ یہاں تک کہ مکہ والوں میں سے پچھلوگ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے یو چھاکون سے ملک سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جازے ۔ میں نے یو جھاتم میں کوئی ایبا آ دمی سامنے آیا ہے جو مجھتا ہو کہ میں نبی ہوں؟ انہوں نے کہاہاں میں نے کہا کیا تہمیں مفطور ہے میں تم میں ہے کسی کااس شرط پر غلام بن جاؤں کہ وہ مجھے اپنے بیچھے سواری پر بٹھالے اور مجھے بیچے تھے مکڑے کھلا تارے اور اس طرح مکہ پہنچا دے جب وہ مجھے مکہ لے جائے تو اس کی مرضی ہے جاہے تو مجھے بچے وے اور جا ہے تواہیے پاس رکھے۔ان میں ہے ایک نے کہامیں تیار ہوں تو میں اس کا غلام ہو گیا وہ مجھےا بنے ساتھ بٹھانے لگااور ککڑے کھلانے لگاحتیٰ کہ میں مکہ آ گیا۔ جب میں مکہ آ گیا تو اس نے مجھے دوحبشیوں کے ساتھ اپنے باغ میں تشہرادیا بھر میں ایک دفعہ نکلا اور مکہ میں گھو ما تو میرے ملک والوں کی ایک خاتون ملی تو میں نے اس سے یو جھااور "فتگو کی \_معلوم ہوا کہ اس کے غلام اور گھر والے سب مسلمان ہو چکے ہیں اور میں نے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا کہ جب مکہ کی چڑیاں چبکتی ہیں تو آپ ا ہے اصحاب کے ساتھ حطیم میں جیٹھتے ہیں حتیٰ کہ جب فجر روشن ہو جاتی ہے تو متفرق ہو جاتے ہیں تو میں اس رات آتا جاتا رہا اس دجہ سے کہ میرے ساتھی کہیں مجھے غائب نہ

مستجھیں۔ انہوں نے یو چھا تہیں کیا ہے؟ میں نے کہا میرے بیٹ میں تکلیف ہے ہی جب وہ گھڑی آئی جس کااس نے مجھے بتایا تھا کہاس میں آپتشریف فر ماہوتے ہیں تومیس نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ یے حطیم میں اپنی جا در کمر و گھٹنوں کے گرد بانده کر بیٹھے تھے اور آپ کے اصحاب سامنے بیٹھے تھے۔ میں آپ کے بیٹھے سے گیا تو آپ نے میرا مقصد جان لیا اور اپنی جا در جھوڑ دی اور وہ گریڑی تو میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت و کھے لی۔ میں نے دل میں کہااللہ اکبریدایک نشانی ہوگئی۔ پھر جب آگلی رات آئی تو میں ای طرح کیا جب گذشتہ رات کیا تھا تا کہ میرے ساتھی مجھے نہ ٹو کیس میں نے کچھ مجوریں جمع کیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ وری کاوفت آیا میں نے تھجوری آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ے میں نے کہا صدقہ ہے۔آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کھاؤ! اور اپنا ہاتھ نہ بردھایا میں نے دل میں کہااللہ اکبریہ دونشانیاں پوری ہو گئیں جب اگلی رات آئی تو میں کچھ کھجوریں جمع كيس بھرآپ جس وقت تشريف ركھتے تھاس ميں آيا اور تھجوري آپ كے سامنے ركھ دیں۔آپنے بوجھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہدیہ ہے تو آپ نے بھی تناول فرمائیں اور اصحاب نے بھی میں نے کہا اہمد ان الا اللہ الا اللہ وا تک رسول اللہ ( میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ) تب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ميرا ماجرا دريافت فرمايا تو ميں نے آپ کو بتا ديا اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے فرمایا'' جااورا ہے آپ کوخرید لے''میں اپنے مالک کے پاس گیا اور کہا تم مجھے چے دو۔اس نے کہادرست ہے میں تجھے تیرانفس اس کے وض بیتیا ہوں کہتو مجھے تھجور کے سو درخت کاشت کر دے جب وہ کھل اٹھا کمیں اور ان کا کھل واضح ہو جائے تو گھلی کے برابرسونالا دیے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کو بتایا آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اس نے جو ما نگاہے وہ دینے کا وعدہ کرلواور میرے یاس اس كنوئيس كے يانى كاايك ڈول لاؤجس سےاس باغ كو يانى دياجا تا ہے۔ پھر ميں مالك كے یاس گیا اور اس سے اپنا آپ خرید لیا اور جواس نے مانگا تھا اس کی شرط منظور کرلیا اور اس

کنوئیں کے یانی کاایک ڈول لایا جس ہے باغ کوسیراب کیا جاتا تھا۔وہ یانی نبی کریم صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں لا يا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس ميں ميرے لئے دعا فر مائی اور میں نے جا کراس پانی ہے درختوں کولگایا۔اللہ کی قتم ان ہے ایک درخت بھی ضائع نہیں ہوا۔ پھر جب تھجوروں کا پھل واضح ہو گیا میں نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااورانبیں خبر دی کہ مجوروں کا کھیل واضح ہو چکا ہے تو رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے تھلی کی مقدار سونا مزگایا اور مجھے عطا فر مایا۔ میں اس سونے کواینے مالک کے پاس کے گیااوراہے ترازو کے ایک پلہ میں رکھااوراس نے اپنی شخطی دوسرے پلہ میں رتھی۔ اللّٰہ کی تم وہ بلہ زمین ہے نہ اٹھا بھر (بقایا کو) میں نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا تو فر مایا اگرتم اس سے اتنے اتنے وزن کی شرط کر لیتے تو بھی پیکڑااس پر بھاری ہوجاتا پھر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کے ساتھ رہے لگا۔ ابوالطفیل البکری کہتے ہیں حضرت سلمان الخیر رضی اللہ تع کی عنہ نے بتلایا کہ وہ اصمعان کے شہر جی کے رہنے والے تھے۔ میں رہ رہاتھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ول میں ڈالا كة النول اورزيين كوكس في بيداكيا؟ تويس ايك آدمى كے ماس كيا جولوگوں سے بات نہیں کرتا تھا۔ بات کرنے سے تنگ ہوتا تھا۔ میں نے اس سے یو جھا کون سا دین افضل ہے؟ اس نے کہاتم میہ بات کیوں پوچھتے ہو۔ کیا تو اپنے والد کے علاوہ کوئی اور دین اختیار كرنا حابتا ہے؟ ميں نے كہانبيں كيكن ميں بيرجاننا حابتا ہوں كه آ -انوں اور زمين كارب کون ہے اور افضل دین کون ساہے؟ اس نے کہا میں اس کے جواب کے لئے موصل کے راہب کے علاوہ کسی کومنا سبنہیں جانتا تو میں اس راہب کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو و یکھا کہوہ ونیا ہے کنارہ کش ہو چکا ہے دن کوروز ہ رکھتا ہے اور رات کوعبادت کرتا ہے۔ میں بھی اس کی طرح عبادت کرنے لگااوراس کے ہاں تمین سال رہا بھراس کا انتقال ہونے لگاتو میں نے یو چھا مجھے تم کس کے ہاں جانے کی وصیت کرتے ہو؟ کہا میں اہل مشرق میں ے کی کواس راہ پرنہیں یا تا جس پر میں ہوں البذاتم اس جزیرہ ہے آ گے ایک راہب ہم اس کے یاس جانا اوراہے میرا سلام کہنا ہی میں اس کے یاس گیا اوراہے اس کے سلام

پہنچائے اور بتایا کہ وہ فوت ہوگیا ہے۔اس کے ہاں بھی میں تین سال رہا بھروہ فوت ہونے لگاتومیں نے پوچھا۔آپ مجھے کس کے پاس جارہے کا حکم فرماتے ہیں؟ کہا میں زمین والوں میں ہے کی کواس راہ پرنہیں یا تا جس پر میں ہوں سوائے عموریہ کے ایک راہب کے جب بہت بوڑھا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ تو اس کے یاس پہنچ یائے گا یانہیں؟ کس میں اس کے پاس گیامیں اس کے ہاں تھمراوہ تو بڑا خوشحال آ دمی تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا۔ میں نے اس سے یو چھا آپ جھے کہاں جانے کی وصیت کریں گے؟ اس نے کہا میں زمین والول میں ہے کسی کواس وین پرنہیں یا تا جس پر میں ہول کیکن تو ایسا زمانہ یائے گا جس میں ایک آ دمی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے گھرے نکلے گااور میں نہیں سمجھتا کہ تو اس کا زمانہ پائے گا۔لیکن میں امیدر کھتا ہوں کہ میں اسے یا وَل گا۔لہٰذاا گرتواس کے ساتھ ہونے پر قا در ہو سکے تو کرلینا کیونکہ سچا دین ای کا ہوگا اور اس کی نشانی پیہے کہ اس کی قوم کہے گی ہی جادوگر و مجنون اور کا بمن ہے اور وہ نبی ہدیہ کے مال سے کھائے گا صدقہ سے نہیں کھائے گااوراس کے کندھے کی نرم ہڈی کے پاس نبوت کی مہر ہوگی ۔ پس میں ان حالات میں تھا كه مدينه سے ايك قافله آيا۔ ميں نے يو جھاتم كون ہو؟ انہوں نے كہا ہم مدينه والول ميں سے ہیں اور ہم تجارت بیشہ لوگ ہیں ہمارا گزربسر تجارت سے ہوتا ہے کین حضرت ابراہیم علیہ السلام والے گھر سے ایک آ دمی خمود ارہوا اور وہ اپنی قوم سے لڑائی کرتا ہوا ہمارے ہاں آیا ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ آ دمی ہماری تجارت میں رکاوٹ نہ بن جائے لیکن اس نے مدینہ کو سنجال لیا ہے۔ میں نے یو چھالوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہالوگ کہتے ہیں بہجادوگر ہے۔ مجنون ہاور کا ہن ہے۔ میں نے کہابیو سچی نشانی ہے تم مجھا ہے امیرے ملواؤ تو میں اس کے پاس گیا اور اس ہے کہا مجھے مدینہ تک لے چلو۔اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا؟ میں نے کہا میں آپ کو دینے کے لئے کوئی چیز نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میں آپ کا غلام ہوں۔اس پر وہ مجھے سوار کر کے ساتھ لے گیا جب مدینہ آگیا تو اس نے مجھے تھجوروں کے باغ میں رکھ لیا اور میں اس کے باغ کو یانی دیتا تھا جیسے اونٹ یانی تھینچتا ہے جی کہ اس وجہ سے میری پیٹھ اور سینہ زخمی ہو گئے اور جھے کوئی آ دی نہیں ملتا تھا جومیری بات سمجے حتی کہ ایک فاری بر حیایانی لینے آئی۔اس سے میں نے بات کی تو وہ میری بات سمجھ گئ تب میں نے اس سے کہاوہ آ دمی کہاں ہے جو (نیادین کیکر) آیا ہے؟ مجھے اس کا پیتہ بتا۔اس نے کہاوہ صبح سورے تیرے پاس ہے گزرے گا جبکہ وہ دن کے شروع میں صبح کی نماز پڑھتا ہے۔ بس میں گیا اور تھجوریں جمع کیں جب صبح ہوئی تو میں گیا اور تھجوریں انہیں بیش کیں۔انہوں نے یو چھار کیا ہے صدقہ ہے یامدیہ ہے؟ میں نے اشارہ کیا کہ صدقہ ہے تو فرمایا ان کے پاس لے جاؤ۔آپ کے اصحاب آپ کے پاس بیٹھے تھے۔انہوں نے کھائیں آپ نے نہ کھائیں ۔ میں نے کہا بدنشانی بوری ہوگئی ۔ جب اگلا دن تھا تو میں تھجوریں لے گیا۔ یو چھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مدیہ ہے تو آپ نے تناول فر ما کیں اور انے اصحاب کو بلایا انہوں نے بھی کھا کیں چھر آپ نے جھے مہر نبوت و کھنے کی کوشش کرتے ديکھا توسمجھ گئے اور اپن جا درمبارک ہٹادی۔ میں مہر نبوت کو جو منے اور جمٹنے لگا تو فر مایا تجھے کیا۔ آپ نے یو چھاتو میں نے اپناوا قعہ سنادیا پھر فر مایاتم نے ان سے شرط کی تھی کہتم ان کے غلام ہو۔اب ایخ آپ کوان سے خریدلو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین سو تھجور کے درختوں کے لگانے اور چالیس اوقیہ سونے کے بدلہ خریدلیا کہ اس کے بعدوہ آزاد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بودے لگا ؤ تو حضرت سلمان نے لگا دیئے بھر جا كركنوئيں ميں ڈول ڈالوجب وہ بھرجائے تو تھینج لو۔ پس جب ڈول بھرتا تو خود بخو داو پراٹھ آتا پھر پودوں کی جڑوں میں ڈال۔حضرت سلمان نے ابیا ہی کیا تو بہت جلدی پودے لگ گئے سب نے کہا سجان اللہ ہم نے اس جیبا غلام نہیں دیکھا۔ بے شک اس غلام کی عجیب شان ہے اورلوگ اس پر جمع ہو گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کوسونے کی ایک مکڑی دی تو اس میں سے حالیس او قیہ سونا تھا۔

ابوالنھدی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے دس سے زیادہ مالکوں نے خریداو بیجا۔ (۳۱۳روثن ستارے)

### عدالت فاروقي ميں ايك ايمان افروز واقعه

امیر المونین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کی عدالت عالیه میں ایک مقدمه پیش ہوا۔ دوخوبصورت نو جوان ایک نو جوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی اے امیر المونین اس

نوجوان نے ہارے بوڑھے باپ کول کردیا ہے۔اس ظالم قاتل سے ہاراحق دلوائے۔آپ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھااور دریافت فرمایا کہ و اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی ہاں امیر المومنین بیرجرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے میں نے زور سے ایک پھراہے ماراتھا جس ہےوہ ہلاک ہوگیا تھا۔فاروق اعظمؓ نے فرمایا گویا تُو اپنے جرم کا اقراركرتا ہے۔ملزم ہاں امیر المومنین! پیجرم واقعی جھے سے صادر ہوا ہے۔ آپ نے فر مایا پھرتم پر قصاص لا زم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا آ قامجھے آپ کے حکم اور شریعتِ مطہرہ کے فتوے سے انکارنہیں البتہ میں ایک گذارش کرنا جا ہتا ہوں۔ ارشاد ہوا بیان کرو۔عرض کی تین دن کی مہلت جا ہتا ہوں ۔ تین دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤل گا عظیم قائد نے بچھ دریسر جھکا کرسوچاغور کے بعدسراو پراٹھایا اور فرمایا اچھا کون ضامن ہوگاتمہارا کہتم واقعی وعدہ کوایفا کرنے کے لئے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کرخون کابدلہخون ہے دو گے عمر فاروق کے اس ارشادیراس جوان رعنانے پُر امیدنظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ کے بعد حضرت ابو ذرغفاریؓ کے متدین پُرنور چبرے پرنگا ہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا یہ میری صانت دیں گے ۔ خلیفة الرسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا بے شک میں ضانت دیتا ہوں کہ نوجوان تین دن بعد تحمیل قصاص کے لئے عدالت میں حاضر ہوجائے گا۔اس صانت کے بعدملزم کوجھوڑ دیا گیا۔ دو دن گزر گئے اور تیسرا دن آگیا جلیل القدرصحابه اورمشیران خلافت در بار میں جمع ہوئے ۔ دونوں مدعی بھی آ گئے ۔ حضرت ابو ذرغفاری بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا جار ہاتھا۔ صحابہ کرام کااضطراب بڑھتا جار ہاتھا کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آرہا تھا اور صحابہ گوا بوذر کی نسبت پریشانی ہونے لگی ا یک دوم تنبه مدعیول نے بھی دریافت کیا مگرانہوں نے ہرمرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر تین یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضانت پوری کروں گا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتها پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصورے ہم گئے کہ اچا تک ایک طرف سے ملزم دربار میں آ حاضر ہوا اس کا جمم لیننے سے شرابور تھا۔ چبرے برگر دجم چکی تھی۔ مسلسل بھا گئے ہے اس کی سانس بھول گئی تھی اس نے آتے ہی سلام کیااور عرض کی اللہ تعالیٰ کا جو تھم ہے بجالا یا جائے ۔امانت کی سپر دگی: آپ رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے برملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت امانت والے کے سپر دکرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میراایک جھوٹا بھائی ہے۔والدفوت ہوگیا موت سے پہلے اس نے میرے یاس میرے چھوٹے بھائی کے لئے پچھسونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سیر دکر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا اس لئے میں وہ سونا اس كے سر دكرنے كيا تھا۔الحمد للہ ميں نے امانت اس كے سير دكر دى جس كى وہ تھى۔ امیر المومنین رضی اللّٰدعنہ نے ابوذ رغفاری رضی اللّٰدعنہ سے یو چھا کہ آ ب نے اس کی

ضانت كيول دى تقى كيابية پكاواتف تقا؟

انہوں نے کہا کہ میرااس ہے کوئی تعلق نہ تھا صرف میہ بات تھی کہ جب اس نے پُر امیدنگاہوں ہے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اً کر بھرے جمع میں بھی میں اس کی ضانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آ دمیوں میں ہے کو کی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا۔اس لئے میں نے اس کی منعانت دی حالانکہ میں اے بالکل نہ جانتا تھا نہ مجھے ریمعلوم ہے کہ بیاکہاں رہتا ہے بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدہ کا یکا ہے اور میں نے شانت دے دی ۔ یہ بات من کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے مدعیوں نے التجاکی کہا ہے امیر المونیمن !! بم نے اینے باب کا خون معاف کردیا۔ (مبنامہ مین سام مانتان)

## ایک بچے کا ایمان بوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنا لڑکے کی راہب سے ملاقات

بادشاہ کے کل اور ساحرے مکان کے در میان ایک راہب یعنی حق پرست عیسائی عابد رہتا تھا اس زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا دین وین حق تھا۔ اور بیراہب ای پر قائم تھا اور عبادت گز ارتھا۔ ایک مرتبہ لڑ کا اس راہب کے پاس چلا گیا اور اس کی باتوں اور اس کے طریقوں کو دکھے کر بہت مسرور ہوا اور اس کے پاس آنے جانے لگا۔ تو اب ساحر اور بادشاہ کے ہاں مقررہ وقت میں آئہ ورفت میں تا خیر ہونے پر وہ لڑ کے پر برافر وختہ اور ناراض ہوئے۔ لڑ کے نے راہب سے اس کی شکایت کی۔ راہب نے کہا کہ اس معاملہ کے ناراض ہوئے۔ لڑ کے نے راہب سے اس کی شکایت کی۔ راہب نے کہا کہ اس معاملہ کے باں ویر ہوگئی اور جب ساحر ناراض ہوتو یہ کہ جب بادشاہ باز پرس کر بے تو یہ عذر کر دینا کہ ساحر کے ہاں ویر ہوگئی۔

#### راہب کے سے ہونے کا ثبوت

غرض پہلسلہ کھی وصد تک یونہی جاری رہا کہ ایک مرتبراڑ کے نے دیکھا کہ راہ میں ایک بہت ہیب ناک اور عظیم الجھ درندہ لوگوں کی راہ روئے ہوئے ہے اور کسی کو یہ جرات نہیں ہوتی کہ وہ اس کے سامنے ہے گز رجائے ۔ لڑکے نے سوجا کہ یہ بہترین وقت ہے اس بات کا کہ میں جانچ کروں آیا ساحر کا نذہب سچا ہے یا راہب کا دین ۔ یہسوج کراس نے ایک پھر اٹھایا اور کہنے لگا خدایا اگر تیر ہے زویک ساحر کے مقابلہ میں راہب کا دین سپا ہے تو میر ہے اس بھر سے اس جانورکو ہلاک کردے یہ کہہ کراس نے جانورکو پھر مارا۔ پھر کا گنا تھا کہ وہ وہ ہیں ہلاک ہوگیا۔ لڑکا جل دیا اور راہب ہے سارا ماجرا جاکر سنایا۔ راہب نے کہا جھے ڈر ہے کہ تم آز مائش میں ڈالے جاؤگے۔ دیکھووہ وہ ت آئے تو میر اذکر نہ کرنا۔

### لڑ کے کی کرامات

اوگوں نے لڑے کی اس جرات کو دکھے کر جرچا کیا اور کہنے گئے کہ اس کو بجیب غریب علم کے اتا ہے۔ بین کراس کے پاس اندھے اور کوڑھی آنے گئے اور انہوں نے کہا کہ اپنام کے اس فرور ہے ہم کو اچھا کر دووہ خدا کے فضل ہے اچھا کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری مصاحب نابینا ہو گیا تھا اس نے جولڑ کے کا جرچا ساتو تحذیخا نف کا بہت بڑا سامان لے کراس کے پاس آیا اور تحفی بیش کرتے ہوئے بینا کر دینے کی درخواست کی لڑکے نے جواب دیا میں پھنیں ہوں اور نہ جھے میں یہ طاق تو خدائے واحد ہے ہیں اگر تو ایمان لے آئے اور اس واحد یک کے سواکس کی پرستش نہ کرنے تو میں ضرور تیری سفارش کے لئے دعا کروں گا۔ درباری یہ بن کر خدائے واحد پر ایمان لے آیا اور بت پری سے تا بہ ہوکر دین عیسوی جواس درباری یہ بن کر خدائے واحد پر ایمان لے آئے اور بت پری سے تا بہ ہوکر دین عیسوی جواس دوت دین جی تو تا با ہوگیا۔

## لڑ کے کے ایمان کی خبر بادشاہ تک پہنچ گئی

اگلے دن جب وہ بادشاہ کے در باریش حاضر ہوا تو بادشاہ نے تابینا کو بینا پایا۔ تب
بادشاہ نے سوال کیا کہ اپنے بینا ہونے کی حقیقت بیان کر۔اس نے جواب دیا میرے دب
نے جھے کوشفا بخش دی۔ کافر بادشاہ نے کہا تیرارب تو میں ہوں۔ کیا میں نے جھے کو اچھا کر
دیا؟ در باری نے جواب دیا نہیں۔ تیرے ادر میرے کل جہان کے بروردگار نے اچھا کر
دیا۔ بادشاہ نے غصہ میں آ کر کہا کیا میرے سوابھی کوئی تیرا رب ہے؟۔ در باری نے کہا
ہاں۔ اللہ تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس در باری کو طرح کے
مذاب میں مبتلا کیا۔ آخراس در باری نے لڑے کا ماجرا کہد سایا۔

## لڑ کے کی آ زمائش اور کا میابی

بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو سحر کے ذریعہ سے
اندھوں کو بینا اور مبروص وجذا می کوشفادیتا ہے۔لڑکے نے کہا مجھے میں بیرطاقت کہاں۔ بیتو
اللہ تعالی رب العالمین کے شفادیے سے شفایا ب ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے
علاوہ بھی تیرا اور کوئی رب ہے؟ لڑکے نے کہا وہ خدا جو واحد یکتا ہے۔ تیرا اور میر ادونوں کا

رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس لڑکے کوعذاب میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ آخراس نے راہب ہے متعلق تمام واقعہ کہدسنایا۔ تب بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس کومجبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے۔ گر راہب نے کسی طرح اس کو قبول نہیں کیا۔ تب بادشاہ نے راہب کے سریر آرا چلوا دیا اور اس طرح اس کوشہید کر ڈالا۔

## لڑ کے کول کرنے میں بادشاہ کی ناکامی

ابلا کے سے کہا کہ تو را ہب کے دین سے پھر جا ۔ لا کے نے بھی صاف انکار کر دیا تو بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر دہاں سے گرادو کہ پاش پاش ہوجائے۔ جب سرکاری آ دمی لا کے و بہاڑ پر لے کر چڑھے تو لا کے نے دعا کی ۔ الہی تو ان لوگوں کے مقابلہ میں میر سے لئے کافی ہوجا۔ چنا نچ ای وقت پہاڑ زلز لہ میں آ گیا اور سرکاری آ دمی گرکر ہلاک ہوگئے اور لا کا تیجے سالم نج کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوگیا۔ بادشاہ نے بید یکھا تو کہا کہ تیر سے ساتھ والے کہاں گئے ۔ لا کے نے کہا خدائے ان کے مقابلہ میں میری مدد کی ۔ تب بادشاہ نے خضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور دریا میں لے جا کر غرق کر دو۔ سرکاری بادشاہ نے خضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور دریا میں لے جا کر غرق کر دو۔ سرکاری آ دمی اس کو دریا کے نیچ میں لے کر پہنچ تو لا کے نے پھر وہی دعا کی ۔ خدایا ان سے جھ کو نجا ت و سامت بادشاہ دے جا کھڑ اہوا۔ بادشاہ نے پھر وہی سوال کیا اور لا کے نے پھر وہی جواب دیا۔

## لڑ کے کی شہادت اور بوری قوم کامسلمان ہونا

ابلا کے نے کہا کہ اے بادشاہ اس طرح تو جھ پر ہرگز کامیا بی حاصل نہیں کرسکتا البتہ جوز کیب میں بتاؤں اگر اس کو اختیار کر ہے تو بے شک تو جھے کول کرسکتا ہے۔ بادشاہ نے لا کے سے وہ تدبیر دریافت کی لا کے نے کہا تو شہر کی تمام مخلوق کو بلند جگہ پر جمع کر جب سب جمع ہو جاویں تو اس وقت جھے کو درخت پر لاکا دینا اور میر ہے ترکش سے تیر لے کر اور یہ پڑھ کر میر ہے سینہ پر تیر مارنا۔ بسم اللہ رب الغلام اللہ کے نام پر جو اس لا کے کا پروردگار ہے تب میں مرسکتا ہوں۔ بادشاہ نے لا کے کے کومولی پر لاکا کر اور مول ہوئی کر اور کے سینہ برخم ہوگیا تو لا کے کومولی پر لاکا کر اور کو کی بتائی ہوئی عبارت پڑھ کر اس کے تیر مارا اور لاکا تیر کھا کر جاں بحق ہوگیا ہے گلوق نے جو لاکے کی بتائی ہوئی عبارت پڑھ کر اس کے تیر مارا اور لاکا تیر کھا کر جاں بحق ہوگیا ہے گلوق نے جو

یدد کھاتو سب نے ایک دم بآ واز بلندنعرہ لگایا۔ امنابرب الغلام۔ امنابرب الغلام ہم اڑ کے کے پروردگار پرایمان لے آئے اور سب نے دین عیسوی جواس وقت دین تھا قبول کرلیا۔

قوم کوجلانے کے لئے خندقوں کا نظام

بادشاہ پوری قوم کی بیرحالت و کھے کر جامہ سے باہر ہوگیا اور اس نے تھم دیا کہ شہر کے ہر ایک مخلہ کے لوگوں کو جمع کرو ایک مخلہ کے لوگوں کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ اس دین سے باز آ جا کیں۔ جو باز آ جائے اس کو چھوڑ دواور جوا نکار کرتا جائے اس کو دہمی آ گ میں ڈالتے جاؤ لوگ جو تی در جو تی جمع ہوتے تھے اور دین حق سے باز نہ در ہنے کا اقر ادکر تے اور بخوشی دہمی آ گ میں ڈالے جاتے تھے اور اس جان سل اور ہولنا ک نظارہ کو بادشاہ اور اس کے مصاحبین مسرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت لائی گئی جس کی گود بادشاہ اور اب کے دورت بھی گئی جس کی گود میں شیرخوار بچے تھا۔ عورت بچے کی محبت میں تھی فوراً بچے نے کہا امال صبر سے کام لے اور بے خوف خند تی میں کو د جا اس لئے کہ بلا شہرتو حق پر ہے اور بین طالم پر ہیں۔

#### اس قصه کا درس

علامہ ابن کیڑ نے بحثیت ایک مؤرخ یہ ثابت کیا ہے کہ بلا شبہ اس نوعیت کے متعدد واقعات پیش آ بچے ہیں جواپے مفہوم مراد اور مقصد کے لحاظ ہے سب ہی اس مور قبرون کی آیات کے مصداق بن سکتے ہیں۔ اور تمام واقعات کا حاصل آئر تفصیلات اور جز نیات کو نظر انداز کر دیا جائے تو ایک ہی نگا ہے اور وہ یہ کہ حق پرست جماعت کے حصہ میں ابدی کا مرانی اور سرمدی فو زوفلاح اور ظالم اور باطل پرست جماعت دنیا میں بھی خائب و خاہر ہے اور آخرت میں ابدی جہنم نصیب ہے۔ تو نزول قرآن کے وقت ابل عرب ان میں ہے بعض یا کسی ایک واقعہ سے ضرور آگاہ ہوں گے۔ اس لئے کفار مکم کو بیآیات سائی گئیں۔ جب کہ وہ مسلمانوں پر مرطرح کے ظلم تو ڈر ہے ہے اور مکہ کے مشرکین سردار اپنی آ تھوں کے سامنے مظلوم مسلمانوں پر مرطرح کے ظلم تو ڈر ہے ہے اگر انہوں نے اصحاب افدود کے گذشتہ واقعات سے عبرت حاصل نہ کی اور اپنی حرکات سے بازنہ نے اصحاب افدود کے گذشتہ واقعات سے عبرت حاصل نہ کی اور اپنی حرکات سے بازنہ آ گے تو ان کو بھی ہلاکت ولعنت خداوندی سے دوجیا رہونا پڑے گا۔ (فرا کہ القرآن)

# ا تباع سنت کی برکت سے سلسلہ امدادیہ والول کیلئے دوخوشخبریاں

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب کا واقعہ یاد آیا وہ فرماتے ہیں کہ جھے پرکئی فاقے گزرے کوئی ذریعی ہیں تھا ایک دوست متمول تھے ان سے میں نے کہا مجھے پانچ روپے قرض دے دیجئے انہوں نے انکار کر دیا۔ ع دیکھاتھا میں کہ تہی نے اشارہ کردیا

اس پر میں نے اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے صبر کیا، میں نے سوچا اللہ تعالیٰ کو یونی منظور ہے، آخر کار جب بھوک نے بہت ستایا تو میں نے دو پھر اٹھائے بیٹ پر با ندھ لئے فر ماتے ہیں کہ پھر کا بیٹ پر با ندھنا تھا کہ آئیسیں روش ہوگئیں دل روش ہوگیا۔ ایسے معلوم ہوا کہ جیسے دل پرسکینہ نازل ہورہی ہے ہیسب اتباع سنت کی وجہ سے تھا اس حالت میں مجھے بیثارت ہوئی میں نے دیکھا کہ دونو جوان حسین وجیل ایک ہاتھ دوسر ہاتھ میں گئے ہوئے میر کی طرف سامنے ہے مسکراتے ہوئے چلے گئے خضرت کے خادموں نے کسی وقت پوچھا حضرت آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فر مایا دونوں حصرت جرائیل اور حضرت میکا کیل حقوان کی زیارت سے میکھ یہ بتاایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مضامین القاء کریں معلوم ہوا کہ بھی پر فاقہ نہیں آئے گا ، حضرت حاجی صاحب فر ماتے ہیں کہ اس بشارت کے معلوم ہوا کہ بھی پر فاقہ نہیں آیا نیز فر مایا کہ میں اللہ پر بھر وسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بھی سے تعلق رکھے والے اور میر سے سلطے میں داخل ہونے والوں کے رزق میں برکت ہوگی اور تعلق رکھے والے اور میر سے سلطے میں داخل ہونے والوں کے رزق میں برکت ہوگی اور تعلق رکھے والے اور میر سے سلطے میں داخل ہونے والوں کے رزق میں برکت ہوگی اور قاقہ کھی نہیں آئے گا۔ نیز میر سے سلطے کوگوں کو التہ تبارک و تعالیٰ علوم عطافر ما کیں گ

اور تیسری بات سے کہ ان شاء اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ الحمد للہ اب تک تو یہی ویکھا ہے الیمان ہوں ہاہے۔ خدا کرے ہمارے اور آپ سب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہواللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے سے جوڑ کر بید دولت بے بہا عطافر مائی اس لحاظ ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں اپ سلسلے سے جوڑ کر نا جا ہے بیسب بچھ مقبول بندوں سے وابسکی کی وجہ ہے ہے۔ باقی ہم میں صلاحیتیں وغیرہ کچھ بیں۔ (انمول موتی جلداول)

## الله تعالیٰ کی مؤمن بندے سے عجیب سر گوشی

حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ تھا ہے ہوئے تھا کہ ایک شخص آیا اوراس نے کہا: آ ب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤمن کی جوسر گوشی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے ہوگی اس کے بارے میں کیا ساہ؟ آپ نے فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ساہ کہ اللہ تعالیٰ مومن کواپ قریب بلائے گا، اورا پناباز واس پر رکھ دے گا اور لوگوں سے اسے پر دے میں کرلے گا اور اس سے اس کے گنا ہوں کا اقر ارکرائے گا اور لو جھے گا: یاد ہے فلاں گنا ہوت کیا تھا؟ فلاں کیا تھا؟ بدا قر ارکرتا جائے گا، اور دل دھڑک رہا ہوگا کہ اب ہلاک ہوا۔ استے میں اللہ تعالیٰ فلاں فرمائے گا دکھ دنیا میں، میں نے ان گنا ہوں کی پر دہ پوشی کی ، اور آج ان گنا ہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھراسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ (تغیرائن کثیر جند اصفی ۱۳۸۲)

### خاتمه ایمان پر ہونے کا عجیب واقعہ

ابوزرء علم حدیث کے مشہورا مام ہیں۔ ان کے انتقال کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ ابوجعفر تستری کہتے ہیں کہ ہم جان کی کے وقت ان کے پاس حاضر ہوئے اس وقت ابوحاتم 'محم بن منذر بن شاذ ان اور علماء کی ایک جماعت وہاں موجود تھی ان اوگوں ولگتین میت کی حدیث کا خیال آیا کہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اپنور کو لا اللہ کی تلقین کیا کروگر ابوزر عرص مارے شے ۔ اور ان کو تلقین کی ہمت نہ ہور ہی تھی۔ آخر سب نے سوچ کر یہ راہ نکالی کہ تلقین کی حدیث کا فدا کرہ کرنا جا ہے۔ چنا نچ محمد بن جعفر اور بن مسلم نے ابتداء کی حدثنا الضحاک بن مخلد عن عبدالحمید بن جعفر اور

اتنا كه كرزك مح باقى حفرات نے بھی خاموثی اختیار کی اس پر ابوزر عر نے ای جان کی کے عالم میں روایت كرنا شروع كیا حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید بن جعفو عن صالح بن ابی عویب عن كثیر بن مرة الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم " من كان آخر كلامه لا اله الا الله " اتنا كه پائے تھے كه طائر روح قفس عضرى سے عالم قدى كى طرف پرواز كركيا 'پورى حدیث یوں ہے" من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجان الله الله الله الله الله الله الله دخل البحنة (یعنی جم كی زبان ہے آخری الفاظ لا اله الا الله نظر وہ جنت میں واض ہوگا) سجان الله! كیا خوش فیب سے اور صدیث شریف سے ان سعید روحوں كوكيما گر آتعلق تھا كدم والیس تک علم ومل كاساتھ رہا ۔ جزاہم الله عناوی جمجے اسلمین الی یوم الدین ۔ (جوام پارے)

### مرزائيت سے توبہ كاايمان افروز واقعہ

مولا نالال حین اخر پہلے کے قادیانی تھے بعد میں معلمان ہوگئے۔ایک باران سے کسی نے پوچھا''آ پ مرزائیت سے کسے تائب ہوئے؟''انہوں نے جواب دیا۔
ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ لوگ قطار میں گھڑ ہے ہور ہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیابات ہے؟ جھے بتایا گیا کہ رسول اکر صلی اللہ علیہ وسلم کشریف لائے ہوئے ۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بند دبست ہور ہا ہے۔ یہ ن کر میں بھی قطار میں لگ گیالوگ آ ہت آ ہت آ ہت آ گے بڑھ رہے تھے اور ہرآ دی کے سرکے او پرایک بلب روشن تھا افسر دہ اور شرمندہ ہوا کہ سب کے سرول پر بلب روشن ہیں۔ میں بی بدقست ہول کہ میرا افسر دہ اور شرمندہ ہوا کہ سب کے سرول پر بلب روشن ہیں۔ میں بی بدقست ہول کہ میرا بلب بوشا جا رہا تھا۔آ خر میں بھی رسول اکرم ملل اللہ علیہ وسلم کے حضور بینج گیا گر بہت شرمندہ تھا۔

حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے فر مایا او پردیکھومیں نے دیکھاتو میر ابلب بھی روشن تھا آ کھ کھی تو یقین ہوگیا کہ اب تک میرے ایمان کا بلب بچھا ہوا تھا۔ اب خاتم النہین صلی الله علیہ وسلم کی نگاہ والتفات سے روشن ہوگیا۔ للہذا مرزائیت سے تو بہ کرکے از سرنومسلمان ہوا۔

# تحفظ ايمان كيلئے عظيم قرباني

"أ ب كابيابس آج شام تك كامهمان ب-اس كاكوئي علاج نبيل"

ڈاکٹر کے یہ الفاظ من کر مولا تا روپڑے اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑے اپ بیٹے بیٹے بیٹے کی تیار داری کررہے سے کہ در دازے پردستک ہوئی ۔ مولا نا در وازے پر گئے باہر ایک بوڑھے خص کو کھڑے پایا۔ حضرت نے سلام و دعا کے بعد بو چھا بابا جی! خیریت سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا خیریت سے کہاں آیا ہوں۔ ہارے علاقے بیں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کررہا ہے۔ بوری امت گمراہ ہورہی ہا ور آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ مولا نانے جیسے ہی ہے بات نی آپ کی آٹھوں سے آنسو بہ پڑے ۔ بیوی سے فرمایا بی بی امیرا بیک کہاں ہے؟ بیوی نے بیک اٹھا کر دیا اور آپ بیک ہاتھ میں کپڑے گھر سے روانہ ہونے گئے ۔ بیوی نے بیک اٹھا کر دیا اور آپ بیک ہاتھ میں کپڑے گھر سے روانہ ہونے گئے ۔ بیوی نے دامن کپڑ لیا اور کہنے گئی ۔ مولا نا! آخری کھات میں اپنے نو جوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جارہے ہو؟ مولا نا نے آسان کی طرف نظریں اٹھا کیں اور دوکرروانہ ہونے گئے وہاں بلب بیٹے نے کہا ابا جان! میں آج کا مہمان ہوں چیند لمح توان ظارکر لیجئے میری روح نگل رہی ہے مجھاس حال میں چھوڑ کر جارہے ہو؟

مولانانے اپ نوجوان بیٹے کو بوسہ دیارونے گے اور فر مایا اے بیٹے ! بات بیہ ہے کہ میں محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر جار ہا ہوں کل قیامت کے دن حوض کو ثریہ ماری تنہاری ملاقات ہوجائے گی۔ یغر مایا اور گھر ہے روانہ ہوگئے ۔ اڈے پر پنچے ابھی بس میں بیٹے ہی تھے کہ چندلوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے کہ مولانا! آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ اس کا جنازہ پڑھاتے جائے ۔ مولانا نے آسان کی طرف نظریں اٹھا کیں اور رو کر فر مانے لگے ۔ جنازہ پڑھا نا فرض کھا یہے اور امت محمد یہ کو گر ابی ہے بچانا فرض میں ہے۔ فرض میں چھوڑ کے جنازہ پڑھا نی طرف نظریں اٹھا کی اور دو کر فر مانے لگے کہ خوض کھا ہے کہ وہ قادیا نی مبلغ بھا گی گیا ۔ مولانا تین دن کے بعد گھر واپس پنچے اللہ تعالیٰ فرموں میں گرگی اور رو کر کہنے گی ۔ مولانا! جب آپ جارہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتار ہا اور کہ جا اب جان واپس آ جا کیں تو آئیس میر اسلام عرض کر دینا۔ مولانا نے جب بیسا تو

فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مائلنے لگے اے اللہ! ختم نبوت کے وسلے ہے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنادے ۔ مولانا دُعا ما تک کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کوخواب میں دیکھا بیٹے نے اپنے ابا ہے ملاقات کی اور کہا کہ رب محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتم! ختم نبوت کے وسلے ہے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنادیا ہے۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا مولانا غلام غوث ہزار وی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ (بھریہ اہنامہ تذکرہ دارالعلوم بیروالا)

التدنعالي موجود ہے

ایک فرانسیسی صحافی جوخدا کی ذات کا انکار کرتا تھا۔افغانستان میں تقریباً چھ ماہ مختلف محاذ وں اور مور چوں پر مجاہدین کے حالات وواقعات کو بغور دیکھا۔مشاہدے کے اپنے ملک والیس جا کراس نے '' رایت اللہ فی افغانستان 'نام کی ایک کتاب بھی جس میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے اللہ کو افغانستان میں دیکھ لیا کہ واقعی اللہ موجود ہے ۳۵ مجاہدین کلاشنکوفیں لے کر گئے اور دیمن کے ایک سو بچاس آ دمیوں کو گرفتار کرکے لے آئے بچاس مجاہدین گئے اور دیمن کے اردھائی سو ٹینک تباہ کردئے ۔ بھی آسان سے گھوڑوں کو دیکھتے ہیں مجاہدین گئے اور دیمن کے اڑھائی سو ٹینک تباہ کردئے ۔ بھی آسان سے گھوڑوں کو دیکھتے ہیں کہم اندھے ہوگئے ۔ بھی کی شہید کو دیکھا کہ اس کے خون سے خوشبوآ رہی ہے ۔ بھی کوئی مجاہد نرجی ہوگیا۔ دونوں ٹائٹیس کٹ گئیس گرآخری وقت میں بھی وصیت کرتا ہے کہ میر سے کوئی مجادنہ چھوڑ نا کہ جو چیز میں مرتے وقت دیکھ رہا ہوں تہمیں بھی فصیب ہوجائے۔ ساتھ ہو! بھی جہادنہ چھوڑ نا کہ جو چیز میں مرتے وقت دیکھ رہا ہوں تہمیں بھی فصیب ہوجائے۔

ايك عجيب عبرت انكيز واقعه

کایت سنا تا ہوں جو میں نے مولا نافتح محمرصا حب رحمتہ اللہ علیہ ہے نہیں کہ میں آپ کوایک عجیب عبرت انگیز حکایت سنا تا ہوں جو میں نے مولا نافتح محمرصا حب رحمتہ اللہ علیہ سے نتھی ۔ مولا نافر ماتے ہیں کہ شیخ وہان (تا جرروغن) نے جو مکہ مکرمہ کے ایک بڑے عالم تھے فر مایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک عالم کا انتقال ہوا تو اس کے وارثوں نے ان عالم صاحب کی قبر میں ان کو ذن کرنا چاہا مکہ مکرمہ میں یہ دستور ہے کہ ایک

قبر میں کئی کئی مردول کودن کردیتے ہیں۔ جنانجہان عالم صاحب کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہان کی لاش کی بجائے ایک نہایت حسین لڑکی کی لاش رکھی ہوئی ہے اور صورت و کیھنے ہے وہ لڑکی بور پین معلوم ہوتی تھی۔سب کوجیرت ہوئی کہ بید کیا معاملہ ہے اتنی ق سے اس مجمع میں بورپ ہے آنے والا ایک شخص بھی موجود تھا اس نے جواڑ کی کی صورت دیکھی تو کہا میں اس کو بہیا نہا مول میٹر کی فرانس کی رہنے والی اور ایک عیسائی کی بٹی ہے یہ جھے سے اردو پڑھتی تھی اور در بردہ مسلمان ہوگئی تھی میں نے اس کو دینیات کے چندرسالے بھی پڑھائے تھے۔اتفاق ہے بیار ہوکرانقال کر گئ اور میں دل برداشتہ ہوکرنوکری چھوڑ کریہاں چلا آیا۔لوگوں نے کہا کہاس کے یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو معلوم ہوگئی کہ مسلمان اور نیک تھی لیکن اب یہ بات دریا فت طلب ہے کہ ان عالم صاحب کی لاش کہاں گئی بعض لوگوں نے کہا کہ شاید عالم کی لاش اس لڑکی کی قبر میں منتقل کر دی گئی اس پرلوگوں نے اس سیاح ہے کہا کہتم نجے ہے واپس ہوکر بورپ جاؤ تو اس لڑکی کی قبر کھود کر ذراد کھنا کہ اس میں مسلمان عالم کی لاش ہے یانہیں اور کوئی صورت شناس بھی ساتھ کردیا۔ چنانچہ و ہخض یورپ واپس گیا اورلڑ کی کے والدین سے اس کا پیرحال بیان کیا اس یران کو بردی جیرت ہوئی کہ بھلا یہ کیے ممکن ہے کہ اڑکی کو دفن تو کیا جائے فرانس میں اورتم اس کی لاش مکه مرمه میں دیکھ او۔ اخیررائے بیقر ارپائی کہ اس لڑکی کی قبر کو کھودو۔ چنانجیاس کے والدین اور چندلوگ اس جیرت انگیز معاملہ کی تغیش کے لیے قبرستان چلے اورلڑ کی کی قبر کھودی گئی تو واقعی اس کے تابوت میں اس کی لاش نہ تھی بلکہ اس کے بجائے وہ مسلمان عالم قطع صورت وہاں دھرے ہوئے تھے جن کو مکہ مکرمہ میں ون کیا گیا تھا۔ شخ وہان نے فرمایا کہاس سیاح نے کسی ذر بعدہے ہم کواطلاع دی کہاس عالم کی لاش بہاں فرانس میں موجود ہے۔اب مکہ کرمہ والوں کوفکر ہوئی کہ لڑکی کا مکہ بینے جانا تواس کے مقبول ہونے کی علامت ہاوراس کے مقبول ہونے کی وجہ بھی معلوم ہوگئی مگر اس عالم کا مکہ مرمہ ہے گفرستان میں بہنچ جانا کس بنایر ہوااس کے مردود ہونے کی کیا دجہ ہے۔سب نے کہا کہ انسان کی اصلی حالت گھر والوں کومعلوم ہوا کرتی ہے۔اس کی بی بی سے پوچھنا جا ہے چنانچہلوگ اس کے گھر گئے اور دریافت کیا کہ تیرے شوہر میں اسلام کے خلاف کوئی بات تھی اس نے کہا کچھ بھی نہیں وہ تو بڑا نمازی اور قر آن کا پڑھنے والا تبجد گزار تھا۔ لوگوں نے کہا سوچ کر بتلاؤ کیونکہ اس کی لاش ڈن کے بعد مکہ مکرمہ سے

کفرستان میں پہنچ گئی ہے کوئی بات اسلام کے خلاف اس میں ضرور تھی اس پر بی بی نے کہا ہاں میں اس کی ایک بات پر ہمیشہ کھنگی تھی وہ بیر کہ جب وہ مجھ سے مشغول ہوتا اور فراغت کے بعد عسل کاارادہ کرتا تو یوں کہا کرتا تھا کہ نصاریٰ کے مذہب میں یہ بات بڑی اچھی ہے کہان کے یہال عسل جنابت فرض نہیں کو گول نے کہابس یہی بات ہے جس کی وجہ سے خداتعالیٰ نے اس کی لاش کومکہ مرمہ ہے ای قوم کی جگہ بھینک دیا جن کے طریقہ کووہ پسند کرتا تھا۔حضرات آپ نے دیکھا کہ میخص ظاہر میں عالم مقی اور بورامسلمان تھا گرتفتش کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں ا یک بات کفر کی موجود تھی کہ وہ کفار کے ایک طریقے کو اسلامی تھم پرتر جیح دیتا تھا اور استحسان کفر كفر إلى ليه والمحفل ملي بي مسلمان نه تقار بيضروري نبيس كه مرجكه لاش فتقل موجايا کرے۔ مگرخدانعالی کہیں ایسابھی کر کے دکھلا دیتے ہیں تا کہ لوگوں کوعبرت ہو کہ بدحالی کا نتیجہ یہ ہے۔اس کیے میں کہتا ہوں کہ جو کا فرہوتا ہے اس میں اول ہی سے کوئی بات کفر کی ہوتی ہے جو تفتیش اورغور کے بعد ہم کوبھی معلوم ہو سکتی ہے گر ہم غور نہیں کرتے اس لیے کہد ہے ہیں کہ مسلمان آریہ ہوگیا حالانکہ وہ پہلے ہی ہے آریہ تھا اس میں اسلام تھا ہی نہیں مگر ہم کواس کی بدحالی کاعلم نہ تھاور نہ جومسلمان ہوگا وہ بھی کا فرنہیں ہوسکتا ای لیے شیطان کے بارے میں حق تعالیٰ کاارشادے: وَگانَ مِنَ الْكَافِرِينَ كُهُوه مِهلَے ہی كافروں میں سے تھا سجدہ آ دم عليه السلام سے انکار کرنے کے وقت ہی کا فرنہیں ہواجس کاراز اہل تحقیق نے اس طرح فر مایا ہے کہ

در لوح برنوشته که ملعول شود کیے بردم گمال بهرکس و برخود گمال بنود آ دم زخاک بود ومن از نور پاک او گفتم منم بگانه وا وخود بگانه بود

یعنی لوح محفوظ میں پہلے ہی ہے لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کی بیدائش کے وقت ایک شخص کا فر ہوگا (بعنی اس وقت اس کا کفر ظاہر ہوگا ۱) اور شیطان لوح محفوظ کو پڑھ کر اس واقعہ سے باخبر تھا کہ ایک شخص کا فر ہونے والا ہے۔ مگر اس کو بھی اپنے متعلق بیا حتمال نہ ہوا کہ شاید وہ میں ہی ہوں وہ اپنی طاعت وعبادت کی وجہ سے بے فکر تھا کہ بھلا اتنا بڑا عابد مجھی کا فر ہوسکتا ہے ہرگز نہیں بیہ کوئی اور شخص ہوگا۔ اس تکبر اور بے فکری ہی نے اس کو تباہ کیا (ورنہ ملا تکہ کی بیہ حالت تھی کہ اس خبر کو دیکھے کس کی کم بختی آنے والی ہے اس تو اضع اور خشیت ہی سے وہ مقبول و مکرم رہے ۱۱)

حاصل داز کا یہ جوا کہ اس کا عجب و بند اراساس تھی کفر کی اور وہ اس میں پہلے ہی سے تھا جس کیلئے مردود بیت لازم ہے۔غرض شیطان پہلے ہی ہے مقبول نہ تھا اس لیے مردود ہوگیا ورنہ جومقبول ہوجا تا ہے وہ بھی مردود نہیں ہوتا جیسے بالغ بھی نابالغ نہیں ہوتا مگر یہ بھی خبر ہے کہ بالغ کون ہے۔ ہرزبان سے دعویٰ اسلام کرنے والا بالغ نہیں بلکہ بالغ وہ ہے جس کومولا نافر ماتے ہیں:

خلق اطفالند جز مت خدا نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا خلق اطفال ہیں۔پس بالغ وہ ہی ہے جو (بحر مست (عشق) اللی کے تمام مخلوق (گویا) اطفال ہیں۔پس بالغ وہی ہے جو ہوائے نفسانی سے چھوٹ گیا)

یعنی جس نے اسلام کے بعد تھم الہی کے سامنے اپنی ہوا وہوں کوفنا کردیا ہووہ بالغ ہے باقی سب نابالغ ہیں۔بس جو خص اسلام سے مرتد ہوکر اپنا نابالغ ہونا ظاہر کرتا ہے وہ ابھی تک بالغ ہوانہیں بلکہ اس وقت تک نابالغ تھا۔ (خطبات تھیم الامت جلد۲۲)

## ایک بزرگ کی ایمانداری

تھا حضرت جاجی صاحب کو خلوت میں بلایا اور کہا کہ جہاز پرایک لا کھرہ بیے خرج ہوا ہے لیکن ہم حکومت پاکتان کو دو لا کھرہ بیے بتا ئیں گے زائد جوایک لا کھ ملے گا وہ ہم اور آپ آپ سی میں تقییم کرلیں گے جب حضرت جاجی صاحب نے بیسنا تو فر مایا کوئی نہ کوئی ہماری بیا بات من رہا ہے اور ہمیں و کھے رہا ہے تو انگریز اٹھ کر باہر گیا تو ایک چپڑائی ہی خاہ ہوا تھا اس کو کہا یہاں سے دور چلے جاؤ وہ دور چلا گیا واپس آ کر کہا کہ اب کوئی نہیں من رہا ہے اور نہ کوئی و کھے رہا تھا بھا اس کوئی نہیں من رہا ہے اور نہ کوئی و کھے رہا تھا کہ ہمیں و کھے رہا ہے اور ہماری باتوں کوئن رہا ہے بیری کر انگریز اپنی ملکہ ہمارا تہا را خالق اور ما لک ہمیں و کھے رہا ہے اور ہماری باتوں کوئن رہا ہے بیری کر انگریز اپنی جائے رہائی ہے اور ہماری باتوں کوئن رہا ہے بیری کر انگریز اپنی جائے ایک ہمیں و کھے رہا ہے اور ہماری باتوں کوئن رہا ہے بیری کر انگریز اپنی جائے ایک ہمیاں سے جاجی صاحب کا تقوی اور خوف خدامعلوم ہوا۔ (اصلائی مضامین)

### ايمان اورخداخو في كاواقعه

ا یک د فعہ حاجی ظفر احمر صاحب جبکہ نوجوان تھے لندن جارہے تھے یا کتان کے ایک تخف لندن کے قریب کسی شہر میں رہتے تھے اور ان کا نکاح ہو چکا تھا دلہن یا کستان میں تھی اور رخصتی نہیں ہوئی تھی والدین جا ہے تھے زخصتی ہو جائے گراس وقت نہ دولہا یا کتان آ سكتا تھا اور نہ يا كستان ہے دلبن كاعزيز ببنجانے كيلئے لندن جاسكتا تھا دلبن والوں كو پية چلا کہ حاجی صاحب ُ لندن جارہے ہیں تو انہوں نے کہا ہماری لڑکی کولندن لیتے جائے اس کا دولہالندن ایئر بورٹ برمنتظر ہوگالڑ کی اس کے سپر دکر دیجئے ہم آپ کے شکر گزار ہو گئے ہم آپ کے ساتھ اس کی مکٹ بنوادیتے ہیں جاجی صاحب ؒ نے فر مایا غیرمحرم کیساتھ سفر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے میں ایسانہیں کرسکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اسلیے تواسکے ساتھ سفرنہیں کرنا بلكه موائي جهاز ميں اورلوگ بھی مو نگے بدانی سیٹ پر بیٹھی رہیگی آ ب صرف اس قدر خیال میجے کہ جہاز میں اس کیساتھ کوئی چھٹر چھاڑ کرنے نہ یائے حاجی صاحب فاموش ہو گئے جس دن حاجی صاحب کی روانگی ہوئی اس دن انہوں نے لڑکی کو جہاز میں بٹھا دیا جب لندن کے ایئر پورٹ پراتر ہے تو دولہا وہاں موجود نہ تھا۔اس کوفون کیا گیا کہ آ کراپنی دلہن کو سنجال لوتو اس نے کہا اس وقت میں نہیں آ سکتا کل میں دلہن کو لے لوں گا اب حاجی صاحب بہت پریشان ہوئے کہ اب میں اس غیرمحرم عورت کو کہاں لے جاؤں رات کا وقت تھا سردی ہے حد تھی اندن کی سردی مشہور ہے آخر ایک قریبی ہوٹل میں گئے اور دو کمرے کرائے پر لئے خیال تھا کہ ایک میں دلہمن لیٹ جائے گئی اور دوسرے میں میں آرام کراوں گا گر دلہمن بعند ہوگئی کہ میں علیحہ و کمرے میں نہیں لیٹوں گی کا فرون کا ملک ہے کوئی بدمعاش میرے اوپر زیادتی کرنے گئے تو میں کیا کرونگی۔ جاتی صاحبؓ نے بہت سمجھایا کہ میں تمہارے قریب والے کمرے میں ہوں میں ایسانہیں ہونے دوں گا گروہ نہ مائی اور ایک ہی کمرے میں لیٹنے پر اصرار کیا۔ جاتی صاحبؓ نے بہت سمجھایا کہ اجنبی عورت کیسا تھے خلوت میں لیٹنا حرام ہے اور گناہ ہے گروہ نہ مائی۔ آخر جاجی صاحبؓ نے فرمایا کہ تم کمرے میں لیٹ جاؤاور میں کمرے کے باہر دروازے پر جیٹھار ہوں گا اور تمہاری تھا ظت کرونگا اور کی بدمعاش کو تمہاری تھا طت کرونگا اور کی میں کمرے کے دروازے کے باہر سردی میں کمبل لیٹے بیٹھے رہے ساری رات ہے آرام رہے کمرشر بعت کے خلاف نہیں کیا اور کمرے کے اندر نہیں لیٹے۔ جب میچ ہوگئی دولہا آگیا تو مخرت نے فرمایا بندہ خوائی دولہا آگیا تو حضرت نے فرمایا بندہ خوائی دولہا آگیا تو حضرت نے فرمایا بندہ خوائی دولہا آگیا تو حضرت نے فرمایا بندہ خدات نے محد خدات نے خدائی دولہم میں ڈال دیا پی امانت سنجالو۔ اس سے بھی حضرت نے فرمایا بندہ خدات نے فرمایا بی اور خوف خدا صعلوم ہوا۔ (اصلامی مضامین)

#### ایمان اور گناه

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مؤمن گنا ہوں پراصرار نہیں کرسکتا۔ ہاں کہی خواہش غالب ہوجاتی ہے اور شہوت کی آگ جو گئا ہوں ہے تو ذراا پے مرتبہ سے نیج اُر آتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسا ایمان ہے جو گنا ہوں سے بغض بیدا کرتا ہے۔ لہذا نہ اس سے گنا ہوں کا پختہ ارادہ ہوسکتا ہے اور نہ فراغت کے بعد دوبارہ کرنے کا عزم ہوسکتا ہے اور نہ فراغت کے بعد دوبارہ کرنے کا عزم ہوسکتا ہے۔ وہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو زیادہ انتقام نہیں لیتا اور لغز شوں سے پہلے ہی تو بہ کی نیت رکھتا ہے۔ غور کر وحضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حال پر کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حال پر کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سے دور کرنے سے پہلے ہی تو بہ کا بھی عزم کر لیا۔ چنا نچہ پہلے کہا '' اُقتُلُوْ اِنُوسُوں' (یوسف کو مار ڈالو) پھر اس کو بڑا گناہ تصور کرنے جائے گیا '' اُقتُلُوْ اِنُوسُوں' (یوسف کو مار ڈالو) پھر اس کو بڑا گناہ تصور کرنے جائی گھرانا کو بڑا گناہ تھا۔ کرکے کہا''اُو اطُورُ حُونُہ ار خُنا' (اس کو کہیں دور در از علاقہ میں چھوڑ آو) پھرانا بت

ہوئی تو کہا "وَتَکُونُو ا مِنْ بَعْدِهٖ قَوْمًا صَالِحِیْنَ" (اس کے بعدتم لوگ نیکوکار ہوجاتا) ای طرح جب آپ کو صحرا میں لے گئے اور حمد کے تقاضے ہے قبل کرنا چاہا تو بڑے بھائی نے کہا" آلا تَقْتُلُو ا یُوسُفَ وَ اَلْقُونُهُ فِی غَیابَتِ الْجُبِ" (یوسف کوئل نہ کرو بلکہ اے اندھے کویں میں ڈال دو) اور اس میں بھی بینوا ہش نہیں کی کہ مرجا کیں بلکہ "یَلْتَقِطُلُهُ بَعْضُ السَّیَارَةِ" (اے کوئی قافلہ لیتا جائے) پھر بہی کیا بھی۔

ان احوال کا سب بیہ کہ ایمان اپنی قوت کے بقد رلوگوں کو گنا ہوں ہے رو کتا ہے۔ چنا نچے بھی تو خیال ہی کے وقت روک دیتا ہے اور بھی کمزور ہونے کے سب عزم مقم کے وقت رو کتا ہے اور اگر غفلت غالب ہی ہوجائے اور گناہ صا در ہوجائے تو طبیعت ست پڑ جاتی ہے اس وقت عمل کے لیے اُٹھا تا ہے اور کیے پرندامت کے سب اس گناہ سے حاصل ہونے والی لذت بہت کم ہوجاتی ہے (میدالخاطر)

#### لفظ الله كاكرشمه

خواجہ غلام حسن سواک رحمہ اللہ بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں، ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے سینکڑ وں لوگ گواہ موجود تھے۔ ایک جگہ ہندو مسلمان اکشے رہے تھے۔ ہندووُں نے مقدمہ کردیا اور جج نے ان کو عدالت میں بلوالیا۔ حضرت عدالت میں پہنچ نجے ہے ہوچھ کہ مجھے کیوں بلایا۔ اس نے کہا کہ جی آپ پر مقدمہ یہ ہے کہ آپ نو جوان ہندووُں کوز بردی مسلمان بناتے ہیں۔ وہ بڑے جیران ہوئے، فرمانے گئے کہ میں زبردی مسلمان بناتا ہوں؟ کہاہاں: تو یہ کہہ کروہ ہندووُں کی طرف متوجہ ہوئے اوران میں ہے جو آپ وی قریب تھااس کی طرف د کھے کہ کہا 'اللہ'' ان کا' اللہ'' کہنا تھا کہ اس ہندو نے کلمہ پڑھنا گئے۔ ہندوں کی طرف متوجہ ہوئے پھر تیسرے کی طرف کی خرف بڑھا۔ جب کے ہندوں کی طرف اشارہ کرکے' اللہ'' کا لفظ کہا اور پانچوں بندوں نے کلمہ پڑھا۔ جج نے بید کھے کرانکا مقدمہ بی خارج کردیا۔ پیمنگڑ وں لوگوں نے یہ واقعہ اپنی آٹا۔ ذرالیکر تو دیکھیں تب پتہ چلے گا، جب بی خارج کرنا تھا کہ آن میں کہدویا'' تبارک اسم ربک'' برکت والا نام ہے تیرے رب کا'' ہم

پہلے یہ نام پکارنا تو سیکھیں بھرائی برکتیں دیکھیں گے، اللہ والے یہ 'اللہ'' کہنا سکھاتے میں۔اس کو پہلے دل میں اتارنا پڑتا ہے بھریدول سے نکلتا ہے تو اسکی ایک تا ثیر ہوتی ہے۔ ''دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔' (مختصر پراٹر)

### حضرت خضرعليه السلام كاتعجب خيز ايماني قصه

حافظ ابونعیم اصبها نی اس طریق ہے حضرت ابوا مامہ نے قل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کوفر مایا! کیا میں تم کوخضر کے متعلق نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

خفرایک دن بی اسرائیل کے بازار میں چلے جارے تھے کدایک مکا تب مخص نے آپ کود یکھااس نے صدائے بھیک لگائی کہ جھ پر پچھ صدقہ کروائٹدآپ کو برکت دے۔خصر عليه السلام نے فرمايا ميں الله يرايمان لاياجوالله جا ہے گاوہ جو كرر ہے گا،ميرے ياس اليي كوئى چیز نبیں جو تھے دے سکوں ۔ تو فقیر نے پھر صدالگائی ، میں تجھ سے اللہ کی ذات کے طفیل سوال كرتا ہوں كيونكہ جب آب نے مجھ يرصدقه نبيل كيا تو ميں نے آسان كى طرف نظر كى تو ميں نے آپ کے پاس برکت بہجان لی خضر نے فرمایا میں اللہ پرائیان لا یامیرے یاس کوئی الیم چیز ہیں جو تجھ کودوں مگر تو مجھے لے لے اور فروخت کردے۔ مسکین نے کہا کیا یہ بات درست ہے؟ فرمایا بالکل میں جھے کوحق ہی کہتا ہوں کیونکہ تو نے عظیم ذات کے فیل مجھ سے سوال کیا ہے بس میں ہرگزایے رب کی ذات کے نام کی لاج کونہ جیموڑوں گا جمحے فروخت کر ڈال۔ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا! که پھر مسکین نے ان کو بازار لے جا کر حیار سو درجم میں فروخت کر دیا اور آپ خریدار کے پاس ایک زمانہ تک یونہی ابغیر کسی کام کاج کے فارغ ر بتو پھرانے مالک ہے کہا آپ نے بھے کسی بھلائی کے کام کے لئے ہی خریدا ہوگا تو مجھے كى كام كاتكم يجيئے ـ مالك نے كہا مجھے نا كوارلگتا ہے كہ ميں آپ پر بوجھ ڈالوں كيونكه آپ س رسیدہ شیخ اور بزرگ ہیں۔فر مایا مجھ پر بار نہ ہوگا،تو مالک نے کہا پھریہ پھر منتقل کرو، حالانکہوہ پھرایک دن میں جھ آ دمیوں کے بغیر منتقل نہ کیا جا سکتا تھا (پھر کیا تھا پوری چٹان تھی ) تو پھر مالک اپنی کسی ضرورت کے لئے باہر نکلا اور واپس آیا تو دیکھا کہ پھراتے ہی

وقت میں منتقل ہو چکا تھا۔ مالک نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا اور خوب کیا اور الی طاقت وکھائی جس کی مجھے امید نہ تھی پھر مالک کوسفر در پیش ہوا تو خصر نے فر مایا مجھے کوئی کام سو نیچ جاؤ۔ مالک نے پھر کہا مجھے نا گوارلگتا ہے کہ میں آپ پر مشقت ڈالوں۔ آپ نے فر مایا مجھ پر کوئی مشقت نہ ہوگی تو مالک نے کہا تو پھر میرے گھرکی تقمیر کے لئے اینٹیں بناؤ۔

تو آ دی سفر پر چلاگیا، آ کردیکھا تو عمارت تعمیر شدہ پائی، تو مالک (مارے تعجب کے) گویا ہوا بیں اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کا کیاراستہ ہے؟ اور اللہ آپ کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا آپ نے جھے ساللہ کے نام سے سوال کیا ہے اور اللہ کے نام پرسوال ہی نے جھے غلامی بیس ڈالا ہے اور بیس تجھ کو بتلا تا ہوں کہ بیس کون ہوں؟ میں وہی خضر ہوں جس کے تام پرسوال کیا تھا، لیکن میں وہی خضر ہوں جس کے تعلق تو نے سنا ہوگا، جھے سے ایک مسکین نے سوال کیا تھا، لیکن میرے پاس کچھ نہ تھا جو بیس اسے ویتا، پھر اس نے اللہ کے نام سے سوال کیا تو بیس نے اپنی جان پر اس کو قدرت دے دی کہ جھے فروخت کردے اور میں کتھے بتا تا ہوں کہ جس شخص سے اللہ کے نام سے سوال کیا گیا، پھر بھی سائل کو اور میں کتھے بتا تا ہوں کہ جس شخص سے اللہ کے نام سے سوال کیا گیا، پھر بھی سائل کو مستر دکر دیا گیا جبہ وہ کچھ دیے پر قادر تھا تو قیا مت کے روز وہ ایسے کھڑا ہوگا کہ اس کے مستر دکر دیا گیا جبہ وہ کچھ دیے پر قادر تھا تو قیا مت کے روز وہ ایسے کھڑا ہوگا کہ اس کے مستر دکر دیا گیا جبہ وہ کچھ دیے پر قادر تھا تو قیا مت کے روز وہ ایسے کھڑا ہوگا کہ اس کے جسم پر کوئی گوشت نہ ہوگا اور نہ کوئی اس کی ہٹری حرکت کر سکی گ

تو ما لک نے کہا میں اللہ پرایمان لایا، اے خدا کے پینیم میں نے آپ کومشقت میں ڈال دیا اور مجھے کوئی علم نہ تھا، خصر علیہ السلام نے فر مایا! کوئی حرج نہیں آپ نے اچھا کیا اور تو اب کمایا، تو مالک نے کہا میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے پینیم میرے گھر اور مال کے متعلق آپ جواللہ کی مرضی ہے تھم فر ما کیں آپ کو اختیار ہے یا میں آپ کو اختیار ہے یا میں آپ کو اختیار دیتا ہوں اور آپ کا راستہ چھوڑتا ہوں۔

تو آ ب نے جھے فرمایا یہ بات پسندیدہ ہے کہ آ پ میر اراستہ چھوڑ دیں تا کہ میں اپ رب کی عبادت کروں ، تو اس نے آ پ کاراستہ صاف کر دیا ، تو خصر نے فرمایا! تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے مجھے غلامی میں ڈالا اور پھر اس نے مجھے اس سے نجات دی۔ (تاریخ ابن کیر)

### جان دے کرایمان کی حفاظت

ایک مسلمان نے سرئ کے درمیان آکر بلند آواز میں نعرہ لگایا۔ ختم نبوت زندہ باد ان دونوں ختم نبوت کی بردانے گولیوں اٹھیوں جیلوں اور دوالا توں ختم نبوت کے بردانے گولیوں اٹھیوں جیلوں اور دوالا توں کے کرے لے رہے تتے جونہی اس نے نعرہ لگایا۔ پولیس دالا آگے برد هاادراس کے گال پر ذور دار تھیٹر مارا تھیٹر کھاتے ہی اس نے پھر کہا ختم نبوت زندہ باداس بار پولیس دالے نے اسے بندوق کا بیٹ مارا۔ بٹ کھا کروہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں گرجا ختم نبوت زندہ باداب تو پولیس دالے اس بندوق کا برجھیٹ پڑے۔ اُدھر دہ ہر تھیٹر ہرلات اور ہر بٹ پرختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا ہے دہ مار تے سے بہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہوگیا۔ اس حالت میں اُٹھا کرفی جی عدالت میں دفور آکہا۔ ایک سال کی سزاایک سال کی سزاایک سزای بھر نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ غرض دہ ایک ایک سال کر کے سزابر ہما تا چلا گیا۔ پہنے گئی۔ سال سزا۔ اس نے پھر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ غرض دہ ایک ایک سال کر کے سزابر ہما تا چلا گیا۔ پینے گئی۔

جیں سال کی سزاس کر بھی اس نے کہا ختم نبوت زندہ باداس پر فوجی نے جھلا کر کہا باہر
لے جاکر گولی ماردو۔اس نے گولی کا حکم من کر کہا ختم نبوت زندہ بادساتھ ہی خوشی کے عالم میں ناچنے لگا۔ ناچتے ہوئے بھی برابر نعرے لگا رہا تھا۔ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد عدالت میں وجد کی حالت طاری ہوگئی۔ بیاحالت دکھے کرعدالت نے کہا۔ بید بوانہ ہو دیوانے کوسز انہیں دی جا سے تی رہا کردو۔رہائی کا حکم سنتے ہی اس نے پھر کہا۔ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہیں ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہتا ہوں ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہیں ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہیں ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہتا ہوں ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہیں ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہتا ہوں ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہیں ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہتا ہوں ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہیں ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہیں ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہتا ہوں ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہیں ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہتا ہوں ختم نبوت زندہ باد (میں بھی کہتا ہوں ختم نبوت زندہ باد کی در اندہ باد کی د

### عبيد بن عمير رحمه الله كي خداخو في

عبید بن عمیر مشہور تا بعی گذرہے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بردی فضیح زبان دی تھی ان کی مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بھی میٹھا کرتے تھے اور ان کی دل پر اثر کرنے والی گفتگو سے چھوٹ کوروتے تھے۔ مكه كرمه مين ايك جوان عورت تقى شادى شده تقى الله تعالى في السي غير معمولي حسن ے نواز اتھا یہ سن بھی عجیب چیز ہے بڑے بڑے بہادر پہلوان اور سور مااس کے ایک انداز نلط نگاہ کے دارے ڈھیر ہوکر کل کی طرح رویے لگتے ہیں وہ بہادر جو کی کے دارے میں ندآ تاتھا بسااوقات حسن کی ایک بھولی می نظرے اس کے قلب وجگر کی حالت دگر گوں ہو جاتی تھی پیہ خاتون ایک دن آئینہ میں اپنا چبرہ دیکھر ہی تھی شو ہرہے کہنے گئی'' کوئی شخص ایسا ہوسکتا ہے جو میہ چېره د کھے اوراس پر فريفته نه ہو' شو ہرنے کہا'' ہاں ايک شخص ہے' کہنے گی' کون؟''عبيد بن عمير''اے شرارت سوجھی کہنے گی''آپ جھے اجازت دیں۔ میں ابھی انبیں اسپر محبت بنائے دیتی ہول' شوہرنے کہا''اجازت ہے' وہ عبید بن عمیر کے پاس آئی کہا'' جھے آپ سے تنہائی میں ایک ضروری مسئلہ یو چھنا ہے' چنانچے عبید بن عمیر مسجد حرام کے ایک کوشے میں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہو گئے تو اس نے اپنے چبرے سے فجاب سر کایا اور اس کا جانداییا چبرہ قیامت ڈھانے لگا عبیدنے اسے بے بردہ و کھے کرفر مایا "خداکی بندی! اللہ سے ڈر" کہے گی " میں آپ پر فریفتہ ہوگئی ہوں۔ آپ میرے متعلق غور کرلیں'' دعوت گناہ کی طرف اشارہ تھا۔ عبید بن عمیراس کے جھانے میں آنے والے کب تھے۔ان کی حالت تو کہدری تھی۔ اےبادبہاری!مت چھڑمیں لگرہانی مجھے اُسکیلیاں وچھی ہیں،م بنار بیٹے ہیں عبیدنے اس ہے کہا کہ میں تجھ سے چندسوالات یو چھتا ہوں اگر تونے سیجے اور درست جوابات دیئے تو میں تیری دعوت برغور کرسکتا ہوں اس نے حامی بھری فر مایا''موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آ جائے اس وقت تھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟'' کہنے لگی'' ہرگزنہیں'' فر مایا''جواب درست' فر مایا''لوگوں کوان کے اعمال نامہ دیئے جارہے ہوں اور مجھے اپنے اعمال نامد کے متعلق معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں ملے گایا بائیں ہاتھ میں اس وقت تجھے بیہ گناه احیها لگے گا؟'' کہنے گئی'' ہرگز نہیں'' فر مایا'' جواب درست'' فر مایا'' بل صراط کوعبور كرتے ہوئے تھے اس كناه كى خواہش ہو گى؟" كہنے لكى" ہر گزنبيں" فرمايا" جواب درست' فرمایا''اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے سوال وجواب کے لئے جس وقت تو کھڑی ہواس وقت اس گناہ میں تجھے رغبت ہوگی؟'' کہنے گئی'' ہر گزنہیں'' فر مایا'' جواب درست' اس کے بعدا ہے خاطب کر کے کہا''اللہ کی بندی!اللہ ہے ڈراللہ نے بھی پرانعام واحیان کیا ہے۔اس کی نافر مانی نہ کر' چنانچہ وہ گھر لوئی تو اس کے دل کی کا نئات بدل چکی تھی۔ دنیوی لذتیں اور شوخیاں اے بے حقیقت معلوم ہونے لگیس ۔شوہر نے پوچھا'' کیا ہوا؟'' کہنے لگی''مردا گرعبادت کر سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں کرسٹیں۔ہم کیوں پیچھے رہیں' اور اس کے بعد نماز روزہ اور عبادت میں منہمکہ ہوکرا یک عابدہ اور پر ہیز گار خاتون بن گئی اس کا آزاد منش شوہراس کی حالت و کھے کر کہا کرتا تھا'' مجھے عبید بن عمیر کے پاس شرارت کے لئے بیوی بھیخ کا کس نے مشورہ دیا تھا اس نے تو میری بیوی بگاڑ کرر کھ دی پہلے ہماری ہر رات شب زفاف تھی اب اس کی ہر شب شب عبادت بن گئی وہ راتوں کو عبادت میں مشغول ہوکر راہب بن چکی ہے' ( کتاب اٹھا ۔ للعبی ...ج بیوں ہوگر راہب بن چکی ہے' ( کتاب اٹھا ۔ للعبی ...ج بیوں ہوگر راہب بن چکی ہے' ( کتاب اٹھا ۔ للعبی ...ج بیوں اور اور کو موالوں کو عبادت میں مشغول ہوکر راہب بن چکی ہے' ( کتاب اٹھا ۔ للعبی ...ج بیوں اور اور کا باتھا۔

واقعقام رمؤمن کی نگاہ ایمان افروز سے بسااوقات دل کی دنیا میں انقلاب آجا تا ہے۔ اور عقل وخرد کی شوخی وستی جلوہ ایمان کے سامنے دم تو ڈنے لگتی ہے۔ جلوؤں نے اہل ہوش کو کیسے فکست فاش دی آئے تھے انکو ڈھونڈ نے خود سے بھی بے خبر ہو گئے

(عالمي تاريخ جلداول)

### ایمان کی تا ثیر

تا تاری جب بغداد کی سلطنت پر غالب آگئوان کے اندراحیاس برتری بیدا ہوگیا،
وہ اپنے آپ کو مسلمانوں ہے بہت او نچا بھٹے گئے ایک تا تاری شنرادہ ایک بارگھوڑ ہے پر سوار
ہوکر شکار کے لئے جار ہا تھا، اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا، راستہ میں ایک مسلمان بزرگ
طے، اس نے مسلمان بزرگ کو اپنے پاس بلایا اور کہا: ''تم اجھے ہو یا میرا کتا' مسلمان بزرگ
نے اظمینان کے ساتھ جواب دیا: ''اگر میرا غاتمہ ایمان پر ہوتو میں اچھا ور نہ تہمارا کتا اچھا' نیہ
جملہ اس وقت اتنامؤثر ثابت ہوا کہ تا تاری شنرادہ کا دل بل گیا، وہ اس '' ایمان' کے بار ہے
میں معلومات حاصل کرنے لگا جس پر آدمی کا خاتمہ نہ ہوتو وہ کتے سے بدتر ہوجا تا ہے۔ اس
علی معلومات حاصل کرنے لگا جس پر آدمی کا خاتمہ نہ ہوتو وہ کتے سے بدتر ہوجا تا ہے۔ اس
علی معلومات حاصل کرنے لگا جس پر آدمی کا خاتمہ نہ ہوتو وہ کتے سے بدتر ہوجا تا ہے۔ اس

## درزي كي اذ ان كاعجيب ايمان افروز واقعه

قاضی ابوالحن محر بن عبد الواحد الہاشی نے ایک بڑے تاجر کا واقع نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہ کی بڑے حاکم پر میرا بہت زیادہ قرض تھا لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتا تھا اور مجھے میراحق نہیں ویتا تھا جب میں قرض کے سلسلے میں اس کے پاس جا تا تو وہ صاف صاف جواب وے ویتا بلکہ اپنے نوکروں کے ذریعے مجھے تنگ بھی کرتا تھگ آ کر میں نے ایک وزیرے شکایت کی لیکن بلکہ اپنے نوکروں کے ذریعے شکایت کی لیکن انہوں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا پھر میں شکایت لے کراعلیٰ حکام کی خدمت میں حاضر ہوالیکن انہوں نے بھی میرامسکہ کل نہ کیا اب میں بالکل مایوں ہو چکا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کس سے فریاد کروں۔ اچا تک مجھے کی نے کہا کہ تم فلاں ورزی کے پاس کیوں نہیں جاتے جوفلاں مجد کا امام بھی ہے میں نے کہا کہ بڑے بڑے حکام میرا کام نہ کروا سکے اور اس ظالم سے میراحق نے دلوا سکے یہ بے چارہ درزی کیا کرے گا اس نے کہا کہ جن جن کے پاس تم نے فریاد کی ہے۔ ان سب سے زیادہ اس درزی کا اس ظالم پر رعب اور دید بہ ہے۔ لہذا تم اس درزی کا س ضرور جاؤان شاء اللہ تمہارا مسکہ کی ہو جائے گا۔

تا جر کہنا ہے کہ غیر بھینی کیفیت میں میں اس درزی کے پاس پہنچا اور میں نے اس کے سامنے اپنا ایک مسئلہ بیان کیاوہ سنتے ہی فوراً مجھے لے کراس ظالم کی طرف چلاوہ ظالم دیکھتے ہی فوراً مجھے لے کراس ظالم کی طرف چلاوہ ظالم دیکھتے ہی فوراً کھڑا ہو گیا اوراس کا اعزاز واکرام کیا اس درزی نے صرف اس کواتنا کہا کہ یا تواس کا حق دے دوو گرنہ میں اذان دے دول گائی نے بیہ سنتے ہی فوراً میر اسارا قرض اداکر دیا۔

تا جر کہتا ہے کہ مجھے اس درزی کی خشہ حالت اور پھٹے پرانے کپڑوں کے باوجود اس حاکم کا اس کے سامنے سرنگوں ہونے پر بڑا آتجب ہوا پھر میں نے اس کی خدمت میں کچھ مدید پیچش کیا لیکن اس نے یہ کہہ کرا نکار کردیا کہا گر میں اس فتم کے مدید تبول کرتا تو بہت بڑا مالدار ہوتا پھر میں نے اپنچ تبعب اور دلی کیفیت کا اس کے سامنے اظہار کر کے اس سے حقیقت حال کے بارے میں سوال کیا۔

اس نے جواب دیا کہ اصل میں ہمارے محلّہ میں ایک خوبصورت نو جوان بڑے درجے کا ترکی حاکم رہتا تھا ایک روز اس کے سامنے ایک حسین وجمیل فیمتی لباس پہنے ہوئے ایک عورت گزری جوجهام سے نکل کرآئی تھی اور وہ ترکی حاکم شراب کے نشے میں مست تھاوہ کورت کود کھے

کراس کے ساتھ چٹ گیا اور اسے زبردتی اپنے گھر میں داخل کرنے کی کوشش کرنے لگالیکن

عورت انکار کررہی تھی اور زور زور دور پارہی تھی کہ اے میرے مسلمان بھائیو میں شادی شدہ

ایک عورت ہوں یہ شخص میرے ساتھ برائی کرنا جا ہتا ہے اور مجھے زبردتی اپنے گھر لے جانا
جاہرا ہے اور میرے شوہر نے تشم اٹھا رکھی ہے کہ اگر غیرے گھر میں رات گزری تو مجھے طلاق

ہوجائے گی جس کی وجہ سے مجھے ایسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا جو بھی دور نہ ہوگی۔

درزی کہتا ہے کہ عورت کی فریاد من کر میں کھڑا ہوا اور میں نے اس عورت کو اس ظالم کے پھندے سے آزاد کرانے کی کوشش کی لیکن اس نے جھے لو ہے کے ڈنڈے سے مار مار میر اسرزخی کردیا اوروہ عورت کوزبردی گھر میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا میں نے وہاں میر اسرزخی کردیا اوروہ عورت کوزبردی گھر میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا میں نے وہاں لوگوں سے کہا کہ اس ظالم نے جو چھ میر سے ساتھ کیا اس سے تم باخبر ہو چکے ہوا ہم دوبارہ مل کرچلیں اور عورت کو اس کے ظلم سے نجات والا کی پھر ہم سب نے جا کر اس کے گھر پر مل کرچلیں اور عورت کو اس کے ظلم سے نجات والا کی پھر ہوں اور ڈنڈوں سے مارا اور خاص طور پر جھے تو اتنا مارا کہ میں لہولہان ہو گیا اور ہمیں انتہائی ذات کے ساتھ اپنے گھر نے نکال دیا تو میں اپنے گھر کی طرف چلا لیکن تعکی فی میں اپنے گھر کی طرف چلا لیکن تعکی فی شدت کی وجہ سے جھے داستے کا بھی پیٹر ہیں تھا کہ میں کھر بینچا اور آرام کے لئے بستر پر لیٹا لیکن فیندنہ آئی اور میں اس فکر میں تھا کہ میں طرح اس عورت کو اس کے گھر پہنچا دوں تا کہ اس پر طلاق واقع نہ ہو۔

اجپا تک مجھے خیال آیا کہ میں رات ہی کواذان فجر دے دول تا کہ وہ ظالم ہیسوجی کر کہ صبح ہوگئی ہے اس عورت کو جھوڑ دے اور وہ اپنے گھر بہنچ جائے چنانچہ میں اذان دینے کے کئے منارہ پر چڑھا اور میں اس ظالم کے گھر کے دروازہ کی طرف د کھے رہا تھا اور اپنی قدیم عادت کے مطابق اذان سے پہلے بات کررہا تھا تا کہ میں عورت کو نگلتے ہوئے دیکھوں پھر میں نے اذان دی لیکن وہ عورت اب تک نہیں نگلی پھر میں نے سوچپا کہ اس وقت فجر کی نماز کرادوں تا کہ لوگوں کو میں ہونے کا یقین ہوجائے اور ساتھ ساتھ میں اس عورت کے نگلنے کی طرف بھی د کھے رہا تھا میں اس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچپا تک شہسوار اور بیدل لوگوں کی

جماعت آئی اورانہوں نے سوال کیا کہ ابھی اذان کس نے دی ہے میں نے بیسوچ کر کہ بیہ لوگ میری کچھ مدد کریں گے میں نے کہا کہ اذان میں نے دی ہے۔

یں کرانہوں نے جھے نیچار نے کا تھم دیا چنانچہ میں نیچار اانہوں نے جھے کہا کہائی وقت خلیفہ نے آ ب کو بلوایا ہے انہوں نے جھے بکر کرفورا خلیفہ کے سامنے حاضر کردیا میں جسے ہی خلیفہ کو خلافت کی نشست پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں کا نیخ لگا اور میں بہت زیادہ گھبرایا خلیفہ نے جھے قریب ہونے کا تھم دیا میں قریب ہوگیا بھر انہوں نے کہا کہ کہا کہ کہا کہ سلی سے بیٹھوکسی چیز کا خوف مت کرواور مسلسل مجھے لی دیتے رہے جی کہ میرا خوف ختم ہوا اور مجھے اظمینان ہوگیا بھر خلیفہ نے پوچھا کہتم نے ہی بے وقت اذان کہی میں نے کہا جی ہاں اے امیر المونین ! انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ ابھی تک تو رات کا اکثر حصہ باقی ہے آئی جلدی تم نے اذان کیوں دی اور تم نے اس کے ذریعے روزہ رکھے والوں نماز پڑھے والوں سفر کرنے والوں کودھو کے میں مبتلا کردیا۔

میں نے عرض کیاا ہے امیر المونین اگر آپ کی طرف ہے جان بخشی کا وعدہ ہوتو میں اصل واقعہ ہے آپ کو باخبر کردوں انہوں نے وعدہ کرلیا پھر میں نے ساراوا قعہ سنادیا۔ جس کوئ کر خلیفہ غضب ناک ہوگیااور حکم دیا کہ اس وقت اس حاکم اور عورت کوجس حال میں بھی ہوں ان کو حاضر کروں چنانچہ فورا آنہیں حاضر کردیا گیا عورت کوتو اس وقت بچھ بااعتاد عورتوں کے ساتھ اس کے شوہر کے پاس بھیج دیا اور ان سے کہد دیا کہ اس کے شوہر سے کہد دینا می عورت معذور اور بے قصور ہے اس لئے اس سے عفواور نرمی کا معاملہ کریں بھراس حاکم نو جوان ترکی ہے ہو جیما کہ بیت المال ہے تیراکتنا وظیفہ مقرر ہے اور اس وقت تیرے پاس کتا مال کتنی باندیاں اور ہویاں ہیں؟ اس کے پاس کتا مال کتنی باندیاں اور ہویاں ہیں؟ اس کے پاس خافر مقدار میں ہیں۔

فلیفہ نے اس ہے کہا کہ تیراستیانائی ہواللہ کی دی ہوئی اس قدر نعمتوں کے بعد بھی تو نے اللہ کی حرمت کی ہتک کی اور اس کی صدود سے تجاوز کیا اور خلیفہ کے خلاف تو نے اتنا بڑا اقدام کیا اور پھر مزیداس پرظلم یہ کہ مع کرنے والے کی پٹائی کی اور اسے لہولہان کردیا اور اس کی بے عزتی کی لیکن اس کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔

خلیفہ نے اس کو ذلت کالباس پہنوا کراور پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں پھندا ڈلوا کر اس کی سخت پڑائی لگوائی اور پھراسے دریا میں ڈلوادیا یہ بی اس کا آخری انجام ہوا۔ پھر پولیس والے کو علم دیا کہ اس کے گھر میں موجود اموال سامان وغیرہ سب کو اپنی تحویل میں سے لیا جائے اور اس مردصالح درزی کو کہا کہ جب بھی تم بھی چھوٹی بڑی برائی دکھو چاہے یہ پولیس والے ہی کریں تو مجھے باخبر کردینا اگر ہماری ملاقات ہو سکے تو فبہا وگرنہ جاہے یہ پولیس والے ہی کریں تو مجھے باخبر کردینا اگر ہماری ملاقات ہو سکے تو فبہا وگرنہ جاہے یہی وقت ہویا اس کے علاوہ کوئی اور وقت ہوا ذان دے دینا۔

درزی نے اس تاجر ہے کہا کہ خلیفہ کے خوف کی وجہ سے اب جب بھی میں اس کے ارکان میں ہے کسی کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہوں تو وہ نوراً اس پڑمل پیرا ہوتا ہے لیکن اس واقعہ کے بعداب تک مجھے اس متم کی اذان دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ (تاریخ ابن کیٹر)

## الله تعالیٰ کی قدرت اوراہمیت ایمان کا عجیب پراثر واقعہ

حضرت شیخ ابوعبدالله مشہور شیخ المشائخ اندلس کے اکابر اولیاء الله میں ہیں ہزاروں خانقا ہیں ان کے دم سے آباد ہزاروں مدارس ان کے فیوض سے جاری ہزاروں شاگرد ہزاروں مریدین آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزار تک بنائی جاتی ہے۔ایک دفعہ باارادہُ سفر تشریف لے گئے ہزاروں مشائخ وعلاء ہمر کاب ہیں جن میں حضرت جنید بغدادی ٌحضرت تبلیّ بھی ہیں۔حضرت بلی کابیان ہے کہ ہمارا قافلہ نہایت ہی خیرات وبرکات کے ساتھ چل رہاتھا کے عیسائیوں کی ایک بستی برگز رہوا نماز کاوقت تنگ ہور ہاتھابستی میں یانی ندملا بستی سے باہر ا کے کنوئیں پر چندلڑ کیاں یانی بھر رہی تھیں حضرت شیخ کی نگاہ ایک لڑ کی پر پڑی۔حضرت کی نگاہ اس پر پڑتے ہی تغیر ہونے لگا۔ حضرت شبکی فرماتے ہیں کہ شنخ اس کی گفتگو کے بعد سر جھ کا کر بیٹھ گئے۔ تین دن کامل گزر گئے کہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کی سے بات کرتے ہیں۔ حضرت شاں کہتے ہیں کہ سب خدام پریشان حال تھے تیسرے دن میں نے جراُت کر کے عرض کیایا شخ!آپ کے ہزاروں مریدین آپ کی اس حالت سے پریشان ہیں۔ شخ نے ان لوگوں کی طرف متوجه ہوکر کہا''میرے عزیز و! میں اپنی حالت تم ہے کب تک چھیاؤں۔ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ تمام اعضاء وجوارح پر ای کا تسلط ہے۔اب سی طرح ممکن نہیں کہاس سرزمین کومیں چھوڑ دوں۔''

حضرت شبلی رحمة الله علیه نے فرمایا که "اے میرے سردار! آپ اہل عراق کے

پیرومرشد علم وضل \_ز مدوعبادت میں شہرہُ آفاق ہیں ۔آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزار سے متجاوز ہو چکی ہے۔بطفیل قرآن عزیز ہمیں اوران سب کورسوانہ سیجئے۔''

شیخ نے فرمایا''میرے عزیز! میراتمہارا نصیب ۔ تقدیر خدادندی ہوچکی ہے جھے ہے والایت کالباس سلب کرلیا گیا ہے اور ہدایت کی علامات اٹھالی گئیں۔' بیہ کہ کررونا شروع کیا اور کہا''اے میری قوم! تضاوقد رنا فذہو چکی ہے اب کام میرے بس کانبیں۔'

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمیں اس عجیب واقعہ پر سخت تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا ۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے ۔ یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے امنڈ آنے والے سلاب سے تر ہوگی ۔ اس کے بعد ہم مجبور ہوکرا پنے وطن بغداد کی طرف لوٹے ۔ جب ہم نے واپس آ کریہ واقعات سنائے تو شیخ کے مریدین میں کہرام کی گیا۔ چند آ دمی تو اسی وقت غم وحسرت میں عالم آخرت کوسدھار گئے اور باتی لوگ گرا کر خدائے بناز کی بارگاہ میں وعائیں کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب شیخ کو ہرایت کر اور پھراپ مرتبہ پرلوٹا وے ۔ اس کے بعد تمام خانقا ہیں بند ہوگئیں اور ہم ایک سال تک ای حسرت وافسوں میں شیخ کے فراق میں لوٹے رہے ۔ ایک سال کے بعد جب مرید وافسوں میں شیخ کے فراق میں لوٹے رہے ۔ ایک سال کے بعد جب مرید وافسوں میں گئی کی خرای میں حال میں ہیں تو ہماری ایک جماعت مرید وافسوں میں گئی کی کرلوگوں سے شیخ کا حال دریا فت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا کے دور جنگل میں سؤر چرار ہا ہے ۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ یہ کیا ہوا؟

گاؤں والوں نے بتایا کہ اس نے سردار کی لڑکی ہے منگنی کی تھی۔ اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کرلیا اور وہ جنگل میں سؤر جرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ہم بین کر ششدررہ گئے اور غم ہے کلیج پھٹنے لگے ۔ آ تھوں ہے بے ساختہ آ نسوؤں کا طوفان امنڈ نے لگا ۔ بشکل دل تھام کراس جنگل میں پہنچ جس میں وہ سؤر چرار ہے تھے۔ دیکھا تو شیخ کے سر پر نصاریٰ کی ٹو پی اور کمر میں زنار بندھا ہوا ہے اور اس عصا پر نیک لگائے ہوئے خزریدوں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبہ کے وقت سہارالیا کرتے تھے۔ جس نے ہمارے رخموں پر نمک یا شی کا کام کیا ۔ بیش خی نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کرسر جھکالیا۔ ہم نے قریب

پنج کرالسلام علیم کہا شیخ نے کسی قدر دبی آ واز سے وعلیم السلام کہا حضرت جبلی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ' اے شیخ اس علم وضل اور حدیث وقفیر کے ہوئے آئے تہمارا کیا حال ہے'؟

شیخ نے فر مایا ''میر ہے بھائیو! میں اپنے اختیار میں نہیں ۔میر ہو گی نے مجھے جیسا چاہا ویسا کر دیا اور اس قد رمقر ب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے در واز ہ سے دور بھینک دیتو پھر اس کی قضا کوکون ٹالنے والا ہے۔اے عزیز و! خدائے بے نیاز کے قہر وغضب سے ڈرو۔اپ علم وضل پر مغرور نہ ہو۔' اس کے بعد آسان کی طرف نظر اٹھا کر کہا کہ '' اے میر ہوگی! میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے درواز ہ سے نکال دے گا'' یہ کہہ کر خدا تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا اور فر مایا'' اے بھی کود کھی کو دیکھ کو جبر سے صاصل کر۔''

شبلی نے روتے ہوئے عرض کیا''اے ہمارے پروردگار! ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہر کام میں ہم کو تیرا ہی مجروسہ ہے ہم سے میں میں ہم کو تیرا ہی مجروسہ ہے ہم سے میں معیبت دورکر دے کہ تیرے سواکوئی دفعہ کرنے والانہیں۔''

خزیران کارونا اوران کی دردناک آواز سنتے ہی ان کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی ان کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ادھرشنج بھی زارزاررور ہے تھے۔حضرت شبلی نے عرض کیا کہ۔آپ حافظ قرآن سے اور قرآن کوساتوں قراُتوں سے پڑھا کرتے تھے اب بھی کوئی اس کی آبت یادہے''؟

شخ نے کہا''اے عزیز! بھے قران میں دوآیت کے سوا کھے یا ذہیں رہا۔ایک توبہ ہے:
''وَمَنُ یُّهِنِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنُ مُکْرِم ط إِنَّ اللّٰهَ یَفُعُلُ مَا یَشَآءُ ''

اجس کواللہ ذلیل کرتا ہے اس کوکوئی عزت دینے والانہیں ... بیشک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے)
اور دوسری بہے: ''وَمَنُ یَّتَبَدَّلِ الْکُفُرَ بِالْإِیْمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّیلِ''

(جس نے ایمان کے بدلہ میں گفراختیار کیا ... حقیق وہ سید ھے راستہ سے مُراہ ہوگیا)
حضرت شبلی نے عرض کیا اے شیخ! آپ کو تھی ہزار حدیثیں مع اساد کے برزبان یا و
حضرت شبلی نے عرض کیا اے شیخ! آپ کو تھی ہزار حدیثیں مع اساد کے برزبان یا و

شیخ نے کہا''صرف ایک حدیث یاد ہے بعنی من بدل دینه فاقتلوہ (جو مخص اپنا دین بدل ڈالے اس کوتل کرڈالو)

حضرت جبلی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں ہم نے بیرحال دیکھ کرشنے کو ہیں چھوڑ کر بغداد کا قصد کیا۔ ابھی تین مزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسر رے روزا چا بک شخ کوا پنے آگے دیکھا کہ ایک نبہر سے عسل کر کے نکل رہے ہیں اور باواز بلندشہاد تیں اُشہدان لا الله الا الله واشہد ان محمد رسول الله بڑھے جاتے ہیں۔ اس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی شخص کرسکتا ہے جس کواس سے پہلے ہماری مصیبت کا اندازہ ہو۔ بعد ہیں شخ ہے ہم نے پوچھا کہ کیا آپ کے اس ابتلا کا کوئی سب تھا تو شخ نے فرمایا 'نہاں جب ہم گاؤں میں امرے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گذر ہوا۔ آپش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر الله کی عبادت میں مشغول دیکھ کرمیرے دل میں تغیر اور بڑائی ہیدا ہوئی کہ ہم موس موحد ہیں اور یہ کہخت کیے جائل واحق ہیں کہ بے س و بیشعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جھے ای وقت ایک غیبی جائل واحق ہیں کہ بے س و بیشعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جھے ای وقت ایک غیبی آواز دی گئی کہ بیدا میان وقو خید کھی تہم ارا ذاتی کمال نہیں کہ سب پھھ ہماری تو فیق ہے ہے۔ کیا تمانے ایمان کوا بی اختیار ہیں جھے ہو؟

اوراگرتم چاہوتو ہم تہہیں ابھی بتلادیں اور مجھے ای وقت پیاحساس ہوا کہ گویا ایک برندہ میرے قلب سے نکل کراڑ گیا جو درحقیقت ایمان تھا۔''

بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب شیخ بحال ہوکر اپنی خانقاہ میں چلے گئے اور پھر
اصلاح امت کی خدمت میں لگ گئے تو وہ عیسائی کی لڑئی ہمتی تھی کہ ہمار ہے شیخ کہاں گئے وہ
ان کی جدائی میں بے چین تھی اور تلاش کرتی تھی ۔اس کوایک شخص ملااور کہا کہ تم اس قدر ب
چین کیوں ہواس نے اپناواقعہ شایا انہوں نے کہا کہ آ نکھ بند کرواس نے آ نکھ بند کر لی پھر کہا
کہا ہا آ نکھ کھولوتو اس لڑکی نے ویکھا کہ شیخ کی خانقاہ سامنے ہاوروہ اس میں تشریف فرما
ہیں لڑکی ان کی خدمت میں حاضر ہوئی حضرت شیخ عبداللہ اندلئ نے فرمایا کہ اب مجھے شادی
کی ضرورت نہیں ہے لڑکی نے کہا کہ میں مسلمان ہور ہی ہوں اور آپ کے پاس رہ کراسلام
کی ضرورت نہیں ہے لڑکی نے کہا کہ میں مسلمان ہور ہی ہوں اور آپ کے پاس رہ کراسلام

رات عبادت اور ذکر میں مصروف رہتی تھی اور ولیہ بن گئی اور چندسال کے بعد اس کا انتقال ہوگیا۔حضرت شیخ رحمة الله علیہ نے اس کی نماز جناز ہ پڑھا کر دفن کرادیا۔

### ایک نصرانی را بہب کے ایمان لانے کا واقعہ

حفزت ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں جارہا تھا راستہ میں ایک نفرانی راہب مجھے ملاجس کی کر میں زنار (پلکہ یا دھا کہ وغیرہ جو کفر کی علامت کے طور پر کافر فقیر کافر باندھتے ہیں) بندھ رہا تھا اس نے میرے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی (کافر فقیر اکثر مسلمان فقراء کی خدمت میں رہتے چلے آئے ہیں) میں نے ساتھ لے لیا سات دن تک ہم چلتے رہے (نہ کھانا نہ چینا) ساتویں دن اس نفرانی نے کہا اے محمدی کچھانی فقو حات دکھاؤ (کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں) میں نے اللہ تعالی شانہ سے دعا کی کہ یا اللہ فقو حات دکھاؤ (کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں) میں نے اللہ تعالی شانہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کا فر کے سامنے مجھے ذکیل نہ فر ما میں نے دیکھا کہ فوراً ایک خوان سامنے رکھا گیا جس

میں روٹیاں' بھنا ہوا گوشت اور تروتاز ہ تھجوریں اور یانی کالوٹار کھا ہوا تھا ہم دونوں نے کھایا یانی پیااورچل دیے 'سات دن تک چلتے رہے۔ساتویں دن میں نے (اس خیال سے کہوہ نفرانی پھرنہ کہددے) جلدی کرکے اس نفرانی ہے کہا کہ اس مرتبہتم کچھ دکھاؤاب کے تمہارانمبر ہے۔وہ اپنی لکڑی پرسہارالگا کر کھڑا ہوگیا اور دعا کرنے لگا جب ہی دوخوان جن میں ہر چیزاس سے دگن تھی جومیرے خوان پڑھی سامنے آگئی۔ جھے بڑی غیرت آئی میراچہرہ فق ہوگیا اور میں جیرت میں رہ گیا اور میں نے رنج کی وجہ سے کھانے سے انکار کر دیا۔اس نفرانی نے مجھ پر کھانے کا اصرار کیا مگر میں عذر ہی کرتا رہااس نے کہا کہتم کھاؤ میں تم کو دو بثارتيس ساوُل گا-جن ميس سے بيلى بيے كہ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مين ملمان بوگيا بول اور یہ کہد کرزنارتوڑ مجینک دیا اور دوسری بشارت سے کہ میں نے جو کھانے کیلئے دعا کی تھی وہ یمی کہہ کری تھی کہ یا اللہ اس محمری کا اگر تیرے یہاں کوئی مرتبہ ہے تو اس کے طفیل تو ہمیں کھانا دے۔اس پر بیکھانا ملا ہے اور ای وجہ سے میں مسلمان ہوا۔اس کے بعد ہم دونوں نے کھانا کھایا پھرآ کے چل دیئے آخر مکہ مرمہ مہنچے جج کیا اور وہنومسلم مکہ ہی میں گھہر گیا وہیں اس كا انقال موا عفر الله له (جوامر پار )

## روئے انورکود مکھ کرایمان لانے کی سعادت

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه یم ودیول کے بہت بردے عالم نظی تو را قرع بور عاصل تھا۔ جب حضورا کرم صلی الله علیه وآلہ وسلم مدینه منور ہ تشریف لائے تو حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه نے روئے انور کی زیارت کے بعد اسلام قبول کرلیا 'پہلے آپ کا نام حصین تھا آنحضرت صلی الله علیه وآلہ وسلم نے عبدالله بن سلام نام رکھا۔

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عندا بن اسلام لانے کا داقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی الله علیہ دآلہ وسلم مدینه منور ہ تشریف لائے تو میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی آپ کود مکھنے کیلئے حاضر ہوا۔

فلما تبينت وجهه عرفت انه ليس بوجه كذاب

جب میں نے آپ کے چہرہ انورکود یکھا تو مجھے معلوم ہوگیا کہ بیہ چہرہ جھوٹانہیں ہوسکتا۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی طرح اور بھی بہت سے صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم ہیں جو محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آراء کے دیدار
ہی سے مسلمان ہو گئے تھے۔ (جواہریارے)

## جادوگروں کے مسلمان ہوجانے کی وجہ

حکیم الامت حفرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔
''سیر کی روایت میں ہے کہ جب فرعون نے حفرت موئی علیہ السلام کے مقابلہ کیلئے ساح بین (جادوگروں) کوجمع کیا تو وہ لوگ اسی لباس میں آئے تھے جو کہ حفرت موئی علیہ السلام کالباس تھا۔ آخر مقابلہ ہوتے ہی تمام ساح بین (جادوگر) مسلمان ہوگئے۔ حفرت موئی علیہ السلام کالباس تھا۔ آخر مقابلہ ہوتے ہی تمام ساح بین (جادوگر) مسلمان فرعون کے اسلام موئی علیہ السلام نے حضرت خداوندی میں عرض کیا کہ یا الہی بیرسامان فرعون کے اسلام کیلئے ہوا تھا کیا سبب کہ اس برفضل نہ ہوا اور ساحرین کو ایمان کی توفیق ہوگئی؟ ارشاد ہوا اے موئی بیتمہاری می صورت بن کر آئے تھے۔ ہماری رحمت نے پسند نہ کیا کہ ہمارے محبوب کے ہم وضع لوگ دوز خ میں جا کیں' اس لئے ان کوتو فیق ہوگئی اور فرعون کو چونکہ اتنی مناسبت بھی نہھی' اس لئے اس کو بید دلت نصیب نہ ہوگئی۔ (جواہر بارے)

# يانج سويا در يول كا قبول اسلام

حفرت بایزید بسطامی رحمه الله فرماتے ہیں۔

ایک دن میں مراقبہ میں اپنی خلوت وراحت ہے لذت حاصل کرر ہاتھا نیز اپنی فکر میں متغرق اوراین ذکرے انسیت حاصل کررہاتھا۔اجا تک میرے گوشہ دل میں آواز آئی کہ ابویزید درسمعان جاؤاور وہاں کے راہوں کے ساتھ ان کی عید وقربانی میں شریک ہوہمیں وہاں ایک عظیم معاملہ در پیش ہے۔حضرت بایزیڈفر ماتے ہیں کہ میں نے اس آ واز کو وسوسہ خیال کر کے اللہ تعالیٰ ہے پناہ جائی اور میں نے (جی میں) کہا کہ میں اس وسوسہ کو خاطر میں نہیں لاتا' جب رات ہوئی تو ہا تف غیبی نیند میں آیا اور وہی بات و ہرائی ( کہ بایزید دیر سمعان جاؤ) میں بیدار ہواتو ہے قرار ہوکرلرزنے کانینے لگا' مجھ براس کلام کا آنااثر تھا کہ مفلوج آ دمی ہے تو کھڑا ہوجائے۔ مجھے دوران مراقبہ کہا گیا کہ (بایزید)تم ہمارے نز دیک اولیاءاخیار میں سے ہواور ابرار (نیک لوگوں) کے رجٹر میں تمہارا نام درج ہے۔تم کچھ محسوس نه کرواور را ہوں کا بھیس بدل لواور ہماری خاطر زنار با ندھ لؤاس سلسلہ میں تم پرکسی قتم کا کوئی گناہ اورنگیر نہ ہوگی ۔حضرت بایز پدرحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ میں صبح سوریے اٹھااور تھم النبی کے بورا کرنے میں لگ گیا' میں نے راہوں کا بھیس بدلا اور ان کے ساتھ دیر سمعان چلا آیا جب ان راہوں کا بڑایا دری آیا اور بیسب اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور خاموش ہوکراس کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کیلئے کھڑا ہونامشکل ہوگیا اور توت کویائی نہ رہی کویا اس کے منہ میں لگام ڈال دی گئی ہے۔ سارے راہب اس کی طرف متوجہ ہوکر ہولے حضور کیا بات پیش آگئی ہے کہ آپ کھے کلام نبیں فر مارے ہم آپ کے کلام ے راہ یاب ہوتے ہیں اور آپ کے علم کی افتداء کرتے ہیں یا دری بولا کہ مجھے کلام کرنے

اورتقریر کا آغاز کرنے میں کوئی رکاوٹ نبیں ہے سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان ایک رجل محمدی آگیا ہے اور وہ آیا ہے تہارے دین کو جانجنے اور تم پرزیادتی کرنے کیلئے وہ سارے بولے کہ آپ ہمیں بتلائے وہ کون ہے ہم ابھی اسے تل کئے دیتے ہیں وہ پادری کہے لگا کہ ہیں کسی کو بغیر دلیل و بر ہان کے قبل کر ناصحیح نہیں میرا خیال ہے کہ میں اس ( رجل محمری) کا امتحان لیتا ہوں اور اس ہے علم الا دیان ہے متعلق چند مسائل دریا فت کرتا ہوں اگراس نے ان کا جواب دے دیا اور اچھی طرح بیان کر دیا تو ہم اے چھوڑ دینگے ورنہ مار ڈالیں گے۔ضابط بھی ہے کہ امتحان کے وقت آ دمی کی یا تو عزت ہوتی ہے یاوہ ذکیل ورسوا ہوجاتا ہے وہ سارے یا دری بولے ٹھیک ہے جناب کی جورائے ہواس کے مطابق عمل کریں ہم تواستفادے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں وہ بڑایا دری اپنے یاؤں پر کھڑا ہوااور یوں پکارا کہاے رجل محمری تجھے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسط تو اپنی جگہ پر کھڑا ہوجا تا کہ نگاہیں تھے دیکھیں۔حضرت بایزیدّا مھے اور اللہ جل شانہ کی تبیج و تنزیہ کرنے لگے۔ یادری نے آپ کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ اے رجل محمدی میر اارادہ ہے کہ میں تجھ سے مچھسوالات کروں اگر تونے ان کے جوابات دے دیئے اور ان کی اچھی تشریح کر دی تو ہم تیری پیروی کرلیں مے اور اگر تو ان کے جوابات نہ دے سکا تو ہم تھے تل کر دیں گے۔ حضرت بایزید نے فر مایا کہ منقولات ومعقولات میں سے جو جا ہو یو جھو ہماری جو یا تیں ہوں کی اللہ اس پر کواہ ہے۔

ا۔آپ میں ایسا ایک بتلائے جس کا دوسر انہیں۔
۲۔اورا یسے دوجن کا تیسر انہیں۔
سا۔اورا یسے تین جن کا چوتھا نہیں۔
سا۔اورا یسے چارجن کا پانچوال نہیں۔
۵۔اورا یسے پانچ جن کا چھٹا نہیں۔
۲۔اورا یسے چیج جن کا ساتوال نہیں۔
۲۔اورا یسے جیج جن کا ساتوال نہیں۔

٨\_اوراليے المحرجن كانوال نہيں\_

٩\_اورايسےنوجن كادسوال نہيں\_

•ا۔اورعشرہ کاملہ کے بارے میں بتلایئے۔

اا۔اورہمیں گیارہ کے بارے میں بتلائے۔

۱۲\_اوربارہ کے بارے میں خبرد یکئے۔

۱۳۔ اور تیرہ کے بارے میں بتلایئے ان سے کیام ادے۔

ا۔اور بتلائے کہ وہ کون ی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی اور وہ کون

ی قوم ہے جس نے سے بولا اور جہنم میں پینجی؟

10-10ر بتلایے کہ انسانی جسم میں اس کے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے؟

۲ا ـ اور ذاریات ذروا ـ

ےا۔ حاملات وقر ا۔

۸ا۔جاریات پسرا۔

19۔ اورمقسمات امراکے بارے میں بتلایے ان سے کیامراوہ؟

۲۰۔ اوروہ چیز بتلا ہے جوبغیرروح کے سانس لیتی ہے۔

ا۲۔اوران چودہ کے بارے میں بتلا یے جنہوں نے اللہ رب العزت سے کلام کیا۔

۲۲\_اوروہ قبر بتلاہیے جوایے مردہ کو لئے پھرتی رہی۔

٢٣ \_ اوراييا ياني بتلايئ جونه زيمن سے نكلا اور نه آسان سے برسا۔

۲۳۔اوران جارکے بارے میں بتلائے جونہ باپ کی بیٹھے نکلے اور نہ مال کے

پیٹ سے پیدا ہوئے۔

٢٥ - اوربتلائے كەزمىن برسب سے يملے خون كونسا بهايا كيا-

٢٦ \_اوروه چيز بتلايئے جس کوالله نے پيدا کيااور پھرخر پدليا۔

21\_اوروہ چیز بتلایئے جس کواللہ نے بیدا کیا پھراس کو برابتلایا۔

۲۸\_اوروه چیز بتلایئے کہ جس کوالشنے پیدا کیا اور برد ابتلایا۔

٢٩- اوروه چيز بتلايئ كه جس كوالله نے بيدا كيا اوراس كے بارے ميں سوال كيا۔

٠٣٠ يتلا يع عورتول ميسب سے افضل عورتمي كون ي جي ؟

اس دریاؤں میں سب سے افضل دریا کو نے ہیں؟

٣٢ يبارُ ول ميسب عافضل ببارُ كون ساع؟

سس چویایوں میں سب سے افضل چویا یہ کونسا ہے؟

٣٣ مهينول مين سب سے افضل مهيند كونسا ہے؟

٣٥\_ اورراتول ميسب عافضل رات كوني ع؟

٣٧\_اورطامه كے كہتے بيں بتلائے؟

۳۷۔اورابیادرخت بتلایے جس میں بارہ شہنیاں اور ہر شہنی پرتمیں ہے اور ہر ہے پر

یا نج بھول دودھوپ میں کھلتے ہیں اور تین سایہ میں ۔

٣٨ ـ اوروه چيزكونى ع جس في بيت الله كاطواف كيا ، في كيا ، حالا نكداس برند في

فرض اور نهاس میں روح۔

٣٩ اوربتلائے اللہ نے کتنے نی جھیج؟

۴۰ \_اوران میں کتنے رسول ہوئے؟

ا اورالی چار چیزی بتلایئے کہ جن کا ذا گقداوررنگ مختلف اوران سب کی اصل

ایک ہے۔

۲۲\_اورنقیر، قطمیراورنتل کے بارے میں بتلائے۔

٣٣ \_اور بتلائے سبداورلبد کیا چیز ہوتی ہے؟

٣٣ \_ اور بتلا يخطم اوررم ي كيام اد ي؟

٣٥ \_ اور بتلايئے كه كتاجب آواز كرتا ہے تو كيا كہتا ہے؟

٢٧ \_ اور گدهاجب بوليا ہے تو كيا كہتا ہے؟

٢٧ ييل كيابوليا ہے؟

٣٨ \_ گھوڑ ا بنہناتے وقت کیا کہتاہے؟

٣٩\_اونك كيا كهتاب؟

٥٥ موركيا كاتاب؟

ا۵\_تيتر کيابوليا ہے؟

۵۲ لبل چیجهاتے وقت کیا گاتی ہے؟

٥٣\_مينڈك ائي تيج من كيا كہتا ہے؟

٥٥-ناتوس كياآوازآتى ب؟

۵۵۔الی قوم بتلایے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب وجی فر مائی حالا نکہ نہ وہ انسان ہےنہ جنات نہ فر شیتے۔

۵۲\_اور بتلائے کہ جب دن آتا ہے تورات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں رہتا ہے؟

(جب پادری استے سوالات کر چکاتو) حضرت بایزید بسطای رحمہ اللہ نے فر مایا اور کچھ ہو چھنا ہے؟ پادری بولانہیں اور کچھنیں ہو چھنا (آپ صرف انہی سوالات کے صحیح حوابات دے دیجئے اور ہماری باتوں کو وضاحت سے بیان کردیجئے) حضرت بایزید بسطای نے بھر یاد دہانی کراتے ہوئے فر مایا کہ اگر میں تمام باتوں کے صحیح حجوج جواب دے دوں تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤگے۔ تمام بولے ہاں ہم ضرور ایمان لے آؤگے۔ تمام بولے ہاں ہم ضرور ایمان لے آئے گئے۔ تمام بولے ہاں ہم ضرور ایمان لے آئے گئے۔ تمام بولے ہاں ہم ضرور ایمان لے آئے گئے۔ تمام بولے ہاں ہم ضرور ایمان لے آئے گئے۔ تمام بولے ہاں ہم ضرور ایمان لے آئے گئے۔ تمام بولے ہاں ہم ضرور ایمان لے آئے گئے۔ تمام بولے ہاں ہم ضرور ایمان لے آئے گئے۔ تمام بولے ہاں ہم ضرور ایمان کے دستوں بایزید بسطا می رحمہ اللہ نے فر مایا۔

اللهم انت الشاهد على ما يقولون الالاجو كهيدكهدر عبي تواس يركواه على

### حضرت بایز بدبسطامی رحمه الله کے جوابات

حضرت بایزید بسطامی رحمه الله نے جواب دیے شروع کئے اور فرمایا۔

ا۔ایہاایک جس کا دوسرانہیں و ہ اللہ واحدوقہار ہے۔

۲۔ اور ایسے دوجن کا تیسرانہیں وہ رات اور دن ہے اللہ رب العزت نے فرمایا۔ وَ جَعَلْنَا الْیُلَ وَ النَّهَاوَ ایَتَیْنِ۔اور ہم نے بنائے رات اور دن دونمونے۔ ۳۔اورایسے تین جن کا چوتھانہیں وہ عرش کرسی اور قلم ہے۔ ۴۔اورا یسے جارجن کا پانجواں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جاروں کتا ہیں تو رات زبورا نجیل اور قرآن یاک ہیں۔

۵۔اورا کیے پانچ جن کا چھٹانبیں وہ پانچ نمازیں ہیں جن کا ہرمسلمان مر دوعورت پر پڑھنافرض ہے۔

٢ ـ اورا پے چھ جن کا ساتواں نہیں وہ چھ دن ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فر مایا ہے۔ وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمَوٰتِ وَ اُلاَرُ ضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِی سِتَّةِ اَیَّامِ ۔ ہم نے بنائے آسان اور زمین اور جو کچھان کے نہی میں ہے چھدن میں۔

عداورا بسے سات جن كا آشوال بہيں وہ ساتوں آسان ہيں جن كے متعلق الله تعالىٰ نے فرمايا الله في خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتِ طِبَاقًا، وہى تو ہے جس نے بنائے سات آسان تهد بہہد۔ مرمایا الله في خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتِ طِبَاقًا، وہى تو وہ عرش اللهى كواشانے والے آشھ فرشتے ہیں۔ مداورا ہے آشھ جن كا نوال بہیں تو وہ عرش اللهى كواشانے والے آشھ فرشتے ہیں۔ و يَحْمِلُ عَوْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنِهِ فَمَنِيهُ اورا شائے ہوئے ہوں گے آپ كے رب كاعرش اس روز آشھ فرشتے۔

9۔ اورائے نوجن کادسوال نہیں تو وہ نوفض ہیں جوشہر میں فساد پھیلاتے سے ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔ و کان فی المدینة تسعة رَهُط یُفسِدُون فی الارض و لا یُصلِحُون اوراس شہر میں نوفض سے جوملک میں فساد پھیلاتے سے اوراصلاح نہیں کرتے ہے۔

ا۔ اور عشرہ کاملہ ہے مرادوہ دی دن ہیں جن میں متمتع ہدید ہونے کی صورت میں روزہ رکھتا ہے۔ ارشاد رہائی ہے۔ فَصِیامُ ثَلْثَةِ آیّام فِی الْحَجِ وَسَبُعَةِ إِذَارَ جَعْتُمُ اللّٰ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ بِي روزے ركھتے ہين جج كے دنوں میں اور سات روزے اس وقت جبتم واپس لوٹو یہ پورے دی دن ہوئے۔

اا۔ رہاتمہاراسوال گیارہ کے بارے میں تو وہ برادران یوسف ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ احد فی جناب یوسف علیہ السلام کی جانب سے حکلیہ فرمایا ہے۔ چنا نچارشاد ہے۔ انبی رایت احد عشر کو کیا۔ میں نے دیکھا (خواب میں) گیارہ ستاروں (یعنی بھائیوں) کو۔ 1۲۔ اور بارہ کے متعلق تمہارا سوال تو ان سے مراد بارہ مہینے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد

فرماتے ہیں۔ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُوْرِ عِنْدَاللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ بلاشبالله كُم مِن كَيْبال مَهِيْول كَي لَنْ باره مِهِيْ بين الله كَم مِن \_

۱۳ اورتمهاراسوال تیرہ کے متعلق تواس سے مرادحضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنّی رَایُتُ اَحَدَ عَشَرَ کَوْ کَبًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَایُتُهُمْ لِی سُجِدِیْنَ ہِ شُک میں نے دیکھا ہے (خواب میں) گیارہ ستاروں کو اورسورج اور جا ندکو میں نے دیکھا ہے دہ کررہے ہیں۔

۱۱ ار باتمہاراسوال ایک قوم کے بارے میں جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا تھا اِنّا ذَهَبُنا نَسُتَبِقُ وَ تَوَکُنا يُوهِ مَعْنَدَ مَتَاعِنَا فَاکَلَهُ اللَّذِنُ ابا جان ہم دوڑ نے گئے آگے نظنے کو اور یوسف کوہم نے اپنے سامان کے پاس جھوڑ ااسے بھٹر یا کھا گیا۔ یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی لیکن وہ پھر بھی جنت میں گئے ( کیونکہ تو بہر لی تھی) اور وہ قوم جس نے بچہ بولا پھر بھی جہنم میں گئی تو وہ پھر بھی جنہ میں گئی تو وہ پھر بھی جنہوں نے یہ کہا و قالَتِ الْیَهُو دُ لَیْسَتِ النَّصْورٰی عَلَی شَیء بہودو نصاریٰ ہیں جنہوں نے یہ کہا و قالَتِ الْیَهُو دُ لَیْسَتِ النَّصْورٰی کی راہ پہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بات تو بچ کہی ہے لیکن ہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہودی کی راہ پہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بات تو بچ کہی ہے لیکن پھیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہودی کی راہ پہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بات تو بچ کہی ہے لیکن پھیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہودی کے ہمی ہیں تہارے کہ کہاں ہے تو اس کا کہ یہ بہارا یہ وال کہ تمہارے جسم میں تمہارے نام رہے کی جگہ کہاں ہے تو اس کا جو اب یہے کہ تمہارانام رہے کی جگہ تمہارے کان ہیں۔

۱۷۔ ذاریات ذرواے مراد جاروں ہوا کیں ہیں۔

المُسَخُوبِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرُ ضِ اور بادل مِن چنانچِ ارشاد باری ہے۔ وَ السَّحَابِ الْمُسَخُوبِ بَیْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْ ضِ اور بادل مِن جو کَمْخرَہِ آسان وز مِن کے درمیان۔ المُسَخَّوبِ بَیْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْ ضِ اور بادل مِن جو کَمْخرَہِ آسان وز مِن کے درمیان۔ ۱۸۔ جاریات پسراسے مرادوریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔

19۔اورمقسمات امراہے مرادوہ فرشتے ہیں جونصف شعبان سے اگلے نصف شعبان تک مخلوق کی روزی تقسیم کرنے پرمقرر ہیں۔ ۲۲۔ اور ایسی چیز جو بغیر روح کے سائس لیتی ہے وہ صبح ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں والصبح إذًا تَنفَسَ اور تم ہے کی جب دم جرے۔

ان کا امتخان کینے کیلئے بھیجا تھا۔

۲۷۔ اورایسے جارجونہ باپ کی پیڑھ سے نگلے اور نہ مال کے بیٹ سے بیدا ہوئے۔
ا۔ وہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے فدیہ بیل آنے والا مینڈ ھا۔
۲۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے بیدا کی گئی۔
۳۔ حضرت آ دم علیہ السلام جو بغیر مال باپ کے بیدا ہوئے۔
۴۔ حضرت امال حواعلیہ السلام جو حضرت آ دم علیہ السلام کی با کمیں پہلی سے بیدا کی گئیں۔ یہ جا دم اوجیں۔

۲۵۔اوروہ خون جوز مین پرسب سے پہلے بہایا گیاوہ ہابیل کا خون ہے جسے اس کے بھائی قابیل نے قبل کردیا تھا۔

۲۱۔ اورالی چیز جے اللہ تعالی نے بیدا کیا اور پھر خود بی خریدلیا وہ موکن کانفس ہے چنا نچہ ارشاد باری تعالی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَوٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمُوالَهُمْ چَنا نِچہ ارشاد باری تعالی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَوٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمُوالَهُمْ بِاَنْ لَهُمُ الْجَنَّة باشہ الله تعالی نے خریدلیا ہے اہل ایمان سے ان کے نفوں اور مالوں کو اس قیمت پر کہ ان کیلئے جنت ہے۔

٢٧- اوراليي چيز جس کوالله تعالیٰ نے پيدا کيا! وراسے براہلا يا وہ گدھے کی

آواز ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں إِنَّ اَنْكُرَ الْاَصُوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ بلاشبہ سب ہے بری آواز گدھے کی ہے۔

۲۸۔الیی چیز جس کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا وہ عورتوں کا مکر اور جالا کی ہے۔ ارشاد ہے۔اِنَّ کَیُدَکُنَّ عَظِیْمَ البتہ تمہارا مکر وفریب بڑا ہے۔

19-الیی چیز جے اللہ تعالیٰ نے بیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا وہ حضرت موئی علیہ السلام کی لاٹھی ہے۔ ارشاد باری ہے۔ و مَا تِلُکَ بِیَمِیْنِکَ یلْمُوسٰی قَالَ هِی عَصَایَ اتَو کَوْا عَلَیٰهَا وَاهُشْ بِهَا عَلٰی غَنَمِیُ یہ کیا ہے تہارے دائے ہاتھ میں اے موئی عرض کیا اتو کَوُا عَلَیٰهَا وَاهُشْ بِهَا عَلٰی غَنَمِیُ یہ کیا ہے تہارے دائے ہاتھ میں اے موئی عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے اس پر ٹیک لگا تا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے بر یوں کیلئے۔

میں سب سے افضل حضرت حوا (ام البشر) حضرت خدیج محضرت عائشہ حضرت آپیہ حضرت مربم بنت عمران رضی اللہ عنہیں ہیں۔

اس دریاوٰل میں سب سے افضل دریا سیجو ن جیجون' د جلہ فرات اور نیل ہیں۔

۳۷۔ بہاڑوں میں سب سے افضل بہاڑ طور ہے۔ سوسو جو الدی میں میں افضاع کو دیا ہے۔

سس-چوپایوں میں سب سے افضل گھوڑ اہے۔

سے مہینوں میں سب سے افضل رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ شکو رَمَضَانَ الَّذِی اُنُولَ فِیْهِ الْقُو ان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہیں۔ شکو رَمَضَانَ الَّذِی اُنُولَ فِیْهِ الْقُو ان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ۔ سے ۔ ساتھ رہ القرت ارشاد فرماتے ۔ سے راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکھ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ اَلْفِ شَکْهِ الله القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

٣٧ ـ طامه قيامت كدن كو كتيم بير ـ

سے دودھوپ میں بارہ ٹہنیاں ہوں ہر ٹبنی پرتمیں ہے ہوں ہر پہتہ پر پانچ پھول ہوں جن میں سے دودھوپ میں کھلتے ہوں اور تین سامی میں سودرخت سے مرادتو سال ہے بارہ ٹہنیوں سے مراد بارہ مہنے ہیں اور تمیں پتوں سے مرادمہنے کے تمیں دن ہیں اور ہر پتے پر پانچ پھول سے مراد بانچوں فرض نمازیں ہیں جورات دن میں پڑھی جاتی ہیں جن میں سے دوظہراورعصردھوپ (دن) میں اور تین فجر' مغرب عشاء سامیرات میں پڑھی جاتی ہیں۔ دوظہراورعصردھوپ (دن) میں اور تین فجر' مغرب عشاء سامیرات میں پڑھی جاتی ہیں۔ ۲۸۔ ایسی چیز جس نے بیت اللہ کا طواف کیا' جج کیا حالانکہ نہ اس پر جج فرض نہ اس

میں جان اس ہے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔

الله الله تعالى في الله تعالى في كتن انبياء اور رسول بهيج سوالله تعالى في (كم وبيش) ايك لا كا جوبيس بزارانبياء كرام مبعوث فرمائ -

٠٠ \_ اوران میں سے تین سوتیرہ کورسول بنایا۔

۳۲ ۔ بیسوال کے نقیر ، قطمیراور فتیل کس کو کہتے ہیں سونقیر تھجور کی تصلی کی پیٹت پر جونقطہ ہے اس کواور قطمیر تھجور کی تصلی کے اور یک تصلی کے اور یک جولکا ہوتا ہے اور نیل تھجور کی تصلی کے شکاف کی باریک بتی کو کہتے ہیں۔

۳۳ ۔سبداورلبر بھیڑ دنباور بمری کے بالوں کو کہتے ہیں۔

۳۳ کم اوررم سے مراد ہارے جدا مجد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق ہے۔
۳۵ ۔ گدھا جب شیطان کو ویکھتا ہے تو کہتا ہے ۔ لعن الله العشار و هو الممكاس ۔ چنگی برمحصول لینے والے پر خداكی بجنكار ہو۔

۳۷ ۔ کتا کہتا ہے ویل لا ہل النار من غضب الجبار ۔ اللہ جبار کے غصر کی وجہ سے دوز خیول کیلئے ہلاکت وہر بادی ہے۔

٧٧ يل كرا برا برسبحان الله و بحمده

۳۸ گوڑا کہتا ہے۔ سبحان حافظی اذا التقت الابطال واشتغلت الرحال بالرجال۔

٣٩ \_اون كم الله و كفي بالله و كيلا

۵۰ مورکہتا ہے۔ الوحمن علی العوش استوی۔

٥١ لبل المتى ٢ ـ سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ـ

۵۲ مینڈک کہتا ہے۔ سبحان المعبود فی البراری والقفار

سبحان الملك الجبار

۵۳ من ابن آدم فی هذه الدنیا شرقا و غربا ماتری فیها یبقی (الله پاک ہوہ تجاور حق انظریا ابن آدم اس الدنیا شرقا و غربا ماتری فیها یبقی (الله پاک ہوہ تجاور حق ہا ہاتی آدم اس و نیا میں بنظر عبرت مشرق و مغرب کی طرف و کھے تجھے اس میں کوئی بھی باقی نظر نہیں آئے گا)

۵۳ الی قوم جس کی جانب الله تعالیٰ نے وحی کی حالانکہ وہ نہ انسان ہیں نہ جن نہ فرشتے وہ شہدکی تھی ہے جس کے بارے میں الله تعالیٰ فرماتے ہیں و او حی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون اور عم دیا آپ کے رب نے شہدکی تھی کو بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور جہاں منیاں باندھتے ہیں۔ مقرب نے تواس کاعلم الله کے سواکسی کوئیس نیراز نہ کی نبی ورسول پر کھلا اور نہ کوئی مقرب ہے مقرب فرشتہ اس پر مطلع ہوا۔

(ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے بعد )حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فر مایا اگر کوئی اور سوال رہ گیا ہوتو یو جھ لوسب نے کہا کہ اب کوئی سوال باقی نہیں رہا۔

آپ نے فرمایا اچھا اب میری ایک بات کا جواب دویہ بتلاؤ کہ آسانوں اور جنت کی کئی ہے؟ بڑا یا دری اس برخاموش رہا 'مجمع میں ہے آواز آئی کہتم نے اتن باتیں ہوچھیں اور انہوں نے ان سب کا جواب دے دیا یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے تم سے صرف ایک بات ہوچھی اور تم اس کا بھی جواب نہیں دے یا رہے۔ یا دری بولا کہ میں ان کی بات کا جواب دیے ہے دیا تو تم میری موافقت نہیں ہوں مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے ان کی بات کا جواب دے دیا تو تم میری موافقت نہیں کر و گے۔ وہ بولے ہم آپ کی موافقت کیوں نہیں کریں گے آپ میری موافقت کیوں نہیں کریں گے آپ میری موافقت کی موافقت کی۔ ہمارے بڑے ہیں۔ آپ نے جب بھی کچھ کہا ہم نے سااور آپ کی موافقت کی۔

پادری نے کہا کہ لو پھر سنو آ سانوں اور جنت کی کنجی لا الله محمد رسول الله ہے۔ جب انہوں نے یہ بات ٹی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے اور گر ہے کو گرا کراس کی جگہ مسجد بنائی اور سب نے اپنی اپنی زناریں تو ڈوالیس اس موقع پر حضرت بایزید بسطای رحمہ اللہ کوغیب سے آ واز آئی اے بایزید تم نے ہماری رضا کی خاطر ایک زنار باندھی تھی ہم نے تمہاری خاطر پانچ سوزناروں کو تو ڈویا۔ (الروض الفائق فی المواعظ والرقائق) (جواہر پارے)

# ايمان كىلذت

مولا نامفتی سلمان منصور بوری مدخلہ لکھتے ہیں جب کسی چیز کی لذت انسان کے دل میں اتر جاتی ہے تواس کے مقابلہ میں وہ ہر قربانی دینے کیلئے تیار ہوجا تا ہے دنیا کی زندگی میں آئے دن اس کامشامدہ ہوتار ہتا ہے۔ کسی کوکری کی چیک لگتی ہے تو وہ لاکھوں رویے الیکشنوں میں بھونک دیتا ہے۔ کسی کو دولت کی لت لگتی ہے تو وہ ہر آ رام اور راحت کو خیر آ با د کہہ کرصر ف اور صرف روییہ کے حصول میں سرگر دال نظر آتا ہے اور راستہ کی ہر تکلیف کوہنسی خوشی گوارا کرلیتا ہے اور کتنی ہی اسے مشقت اٹھانی پڑے مگروہ اپنے راستہ سے ہمنا گوارانہیں کرتا۔ میجھائی طرح بلکہ اور آ گے کا معاملہ ایمان کی لذت کا بھی ہے کہ جب ایمان کی جاشی اور حلاوت كى كونفيب موجاتى بي تو بھروہ ال حلاوت اورلذت كوايك سينڈ كيلے بھى اينے سے جداكرنا برداشت نبیس کرتااوراس کی نظر میں یہی چیزتمام دنیااوراس کی دولت سے زیادہ قیمتی بن جاتی ہے۔ حضرت عبدالله بن حذافه مبحى رضى الله عنه ايك صحابي بين \_ ايك مرتبه سيدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپ روم کی طرف سفر جہاد میں تشریف لے گئے۔ اتفاق ہے رومیوں نے آپ کوشکر سمیت گرفتار کرابیا اور آپ کو بکڑ کراپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور تعارف کرایا کہ میخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ہے ہے۔ نصرانی بادشاہ نے نصرانیت قبول کرنے کی درخواست کرتے ہوئے پیشیش کی کہ اگر آپ اسے مان لیں تو میں اپنی حکومت میں آپ کوشریک کرلوں گا۔ بادشاہ کی پیششش پر حضرت عبدالله بن حذا فدرضی الله عنه نے بڑی بے نیازی اور جراُت سے جواب دیا کہ "اگرات ساری دولت اور عرب کے تمام خزانے مجھے دے کریہ جاہیں کہ میں ملک جھکنے کے بقدر بھی اپنے آقا محم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے بھر جاؤں توبیہ ہر گرنہیں ہوسکتا''۔

بادشاہ نے کہا تو پھر میں آپ کو جان ہے مار ڈالوں گا۔حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ جائیں چنانچہ بادشاہ نے آپ کوسولی پر لنکانے کا تھم دیا اور تیر اندازوں کوہدایت دی کہوہ آپ کے ہاتھ ہیر کے قریب قریب تیر چلاتے رہیں (تا کہ آپ کودہشت ز دہ کردیں)اس درمیان آپ پر نصرانیت قبول کرنے کا زور ڈالا جاتار ہا مگر آپ برابرا نکار کرتے رہے اور سولی اور تیراندازی ہے قطعاً مرعوب نہ ہوئے پھر آپ کوسولی پر ے اتاردیا گیا اور بادشاہ نے ایک دیکیج میں یانی گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب یانی کھو لنے لگا تو بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کو بلوا کر دیکیج میں ڈلوا دیا منٹوں میں وہ جل بھن کر سیاہ ہوگیا۔ پھر حفزت عبداللّٰہ رمنی اللّٰہ عنہ ہے نفرانیت اختیار کرنے کی درخواست کی ۔حفزت نے انکار کیا تو بادشاہ نے آپ کوبھی کھو لتے ہوئے یانی میں ڈالنے کا تھم دے دیا۔ جب آپ كود يكيج كى طرف لے جانے لگا تو آپ رونے لگے۔ بادشاہ نے سمجھا كه شايداب موت ہے ڈرکرآپ اسلام چھوڑ دیں گے۔اس لئے آپ کوواپس بلایا اور نصر انیت کی دعوت دی۔ مگر حضرت نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے یوچھا کہ پھر آپ کیوں رور ہے تھے؟ اس پر حضرت عبداللہ نے جو جواب دیا وہ اسلام کی روشن تاریخ میں آب زر سے نقش ہوگیا۔ ملاحظہ میجئے اور ایک صحابی رسول کی ایمانی قوت برسر دھنئے آپ نے برملافر مایا۔

مجھے اس پر رونا آرہا ہے کہ آج میرے باس ایک ہی جان ہے جو اللہ کی راہ میں حلائے جان ہوتی اور حلائے جان ہوتی اور حلائے جان ہوتی اور ان سب کواللہ کی راہ میں ای طرح جلایا جاتا۔

اس مضبوط ایمان کود کی کرنفرانی بادشاہ کادل بسیج گیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ میری پیشانی چوم لیں تو میں آپ کور ہا کرسکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ سارے مسلمان قید یوں کی رہائی کے عوض میں آپ کی شرط مان سکتا ہوں اور جب بادشاہ نے سب مسلمان قید یوں کی رہائی کا یقین ولا یا تو حضرت عبداللہ نے بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ لے کر پورے اشکر کو چھڑ الیا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت اقد س میں حاضر ہوکر پورا افتحہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آئی مسرت ہوئی کہ فرمایا کہ ہرمسلمان برلازم ہے کہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آئی مسرت ہوئی کہ فرمایا کہ ہرمسلمان برلازم ہے کہ

وہ حضرت عبداللہ کی بیٹانی جو ہے' پھر خود آگے بڑھ کراپنے مبارک ہونٹ حضرت عبداللہ بن خدا فدرضی اللہ عنہ کی جیٹانی پرر کھ دیئے۔ (شعب الایمان)

ال واقعہ سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایمان قوت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ قوت ای لئے تھی کہ وہ ایمان کی لذت و حلاوت سے بوری طرح آشنا ہو چکے تھے۔ آج ضرورت ہے کہ ہرمسلمان اس لذت و حلاوت سے آشنا ہوئیہ ہماری بنیادی ضرورت ہے جہرس کے حصول کیلئے ہرممکن کوشش کرنی جا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمین باتوں کوایمانی حلاوت کے حصول کی علامت قرار دیا ہے۔

ا۔ میہ کہ انسان کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا ئنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوجائے (جس کا تقاضا سے ہے کہ وہ کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کےخلاف نہ کرے)

۲۔وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے خداواسطے کا بےلوث تعلق رکھے۔ ۳۔اور وہ اپنے لئے کفر کو اس طرح ناپند کرے جیسے آگ میں جلنے کو ناپند سمجھتا ہے۔(مسلم شریف)

حضرات سحابہ رضی اللہ عنہم میں بہ تینوں علامتیں کامل طریقہ پرموجود تھیں اور آج کے معاشرہ میں ان تینوں باتوں سے لا پروائی برقی جارہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص خود اپنے گریبان میں مندڈ ال کر جائزہ لے کہ وہ ان علامتوں پر کہاں تک پورااتر تا ہے اور کہاں تک کوتا ہی کرر ہاہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خود احتسابی کی تو فیق عطافر مائے آمین۔ (دبوے فر بھل)

#### ایمان کی شان عمر و بن عبدود

عمرو کفار مکہ کامشہور سردارتھا کفار مکہ آپ کی شجاعت اور طاقت پر نخر کرتے ہے کہ بھاراعمرو پہلوان ایک ہزار بندوں کا مقابلہ کرسکتا ہے • ۸سال کا بوڑھا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہوکر بھا گاتھا اور شم اٹھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے اس شکست کا بدلہ نہیں اوں گاسر پر تیل نہیں ڈالوں گا۔ جنگ خندق کے موقع پر خندق کو ایک جگہ چھوٹا دیکھا تو گھوڑ ہے سمیت او پر سے چھلا نگ لگا کی اور اس یار چلا گیا اور مسلمانوں کو مقابلہ کی دعوت دی۔ یا در ہے کہ خندق ساڑھے تین میل لمبی تھی اور

پانج گر گہری تھی اور چے دنوں میں تیار ہوئی تھی۔ بیت پانچ بجری کا واقعہ ہے۔ عمر و چونکہ تج ہے کارتھا اس کے مقابلہ پر کوئی بھی نہیں اٹکا۔ آخر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ مقابلہ پر بھیجا۔ عمر و نے کہا کہ آپ کے سر پر کھی اور وعادے کر مقابلہ پر بھیجا۔ عمر و نے کہا کہ آپ کے اواقا کہا کہ جٹے! آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میں بلی بن ابی طالب ہوں۔ عمر و نے کہا کہ آپ کے والد ابوطالب میرے گہرے دوست تھے۔ خداراکی اور کو مقابلہ پر بھیج دو۔ دوسرا یہ کہ تہاری برای والد ابوطالب میرے گہرے دوست تھے۔ خداراکی اور کو مقابلہ پر بھیج دو۔ دوسرا یہ کہ تہاری برای بیاری جوانی ہے۔ کیوں میرے ہاتھوں سے پی جوانی برباد کررہے ہو۔ گرشیر خدا نے فرمایا کہ اچھا میں نود مجھے مقابلے کی دعوت و بتا ہوں۔ اس پر عمر وکو خصہ چڑ ھا اور حضرت علی پروارکیا کہ حضرت علی بروارکیا کہ حضرت علی اللہ عنہ و پر بیٹھے ہیں اور میں اللہ عنہ اور بربیٹھے ہیں اور میں میک اللہ عنہ او پر بیٹھے ہیں اور میں میک اللہ عنہ اور ہمارے بروائی اللہ عنہ و کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ہمارے بروائی اللہ عنہ و کے جسم کے دو نکوے ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ والد و کہا ہے ہیں مورائی اللہ عنہ و درجھی مردار تھا اس کی لاش بھی مردار کی لاش میک آیا اور میں آپ کی اللہ علیہ والہ و کہا ہے نے فرمایا یہ خورجھی مردار تھا اس کی لاش بھی مردار ہی اور سے حالے اور کی قیمت لینا جا تھاؤ۔ (طبقات بن اسمد)

فائدہ ۔ چونکہ عمر و بن عبدودایمان سے محروم تھا تو اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں اس کی کوئی قیمت نہیں تھی ۔ دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے معراج شریف والی رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا بلال! آپ کے جوتوں کی آواز میں نے جنت میں نی ہے۔ آپ کو نساعمل کرتے ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ نے فر مایا میں ہمیشہ باوضور ہنے کی کوشش کرتا ہوں اور جب میراوضوٹو نے جاتا ہے تو فورانیا وضو بناتا ہوں اور جب میراوضوٹو نے جاتا ہے تو فورانیا وضو بناتا ہوں اور تحیہ الوضوضر ور پڑھتا ہوں فر مایا بیاس کی برکت ہے۔ ویکھا یہاں ایک نام ہوارادھراکے مشہور سردار ہوا تا اور ایکان اور عمل صالح کی برکت سے جنت میں اظر آ رہے ہیں اورادھراکے مشہور سردار ہے۔ فرق صاف ظاہر ہے ایمان کے بغیرانسان کچھ بھی نہیں ۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے۔ اُو لَئِن کُ کَالُانُعَامِ مِلُ هُمُ اَضَلُ یہ لوگ ( کافر) جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ (درکامل)

#### اميرخسر وكابا دشاه كوايمان افروز جواب

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ (۵۲<u>کھ ۱۳۳۵ء) نہ تو بادشاہوں کے دربار میں</u> جانا پیند کرتے ہے اور نہان کو بی گوارا تھا کہ کوئی بادشاہ اان کی خانقاہ میں آئے وہ ہمیشہ ان سے دور ہی رہتے تھے۔ سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کو بڑی تمناتھی کہ کسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء سے شرف ملا قات حاصل ہو۔

حضرت امیر خسر وسلطان کے دربارے وابستہ تھے۔ ان کے سلطان ہے اچھے معاملات تھے۔ یہ نظام الدین اولیاء کے بڑے مجوب مریدوں میں تھے۔ ان کواپنے مرشد کے معاملات میں بڑا دخل تھا۔ اس لئے ایک دن بادشاہ نے حضرت امیر خسر و سے مشورہ کیا کہ نظام الدین ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دیں گے اس لئے وہ کی دن اچا تک بغیر اطلاع کے ان کے پاس بہنجنا جا ہتا ہے جس دن وہ خواجہ سے ملئے جائے گا۔ امیر خسر وکو بھی ساتھ لے جائے گا۔

حفرت امیر خسر و نے اس بات کی اطلاع پہلے ہی حفرت نظام الدین اولیا ، کو پہنچا دی کہ سلطان اچا تک ان ہے ملاقات کے لئے حاضر ہونا چا ہتا ہے۔ حفرت خواجہ ای وقت و بلی چپوڑ کرا ہے مرشد خواجہ فریدالدین کنج شکر کے مزار پراجودھن پہنچ گئے ۔ سلطان کو خبر ملی می دیالہ دبلی چپوڑ گئے واس کو بہت ملال ہوا کہ ناحق ایک اللہ کے ولی کو تکلیف دی۔ اس نے امیر خسر و کو بلاکر کہا'' میں نے تم ہے ایک مشورہ کیا تھا تم نے اس راز کو فاش کر دیا ہے اچھی بات نہیں کی۔ تم نے کیا سوچ کر ایسا کیا' کیا تمہیں شاہی سز اکا خوف نہیں ہوا''؟ حضرت بات نہیں کی۔ تم نے کیا سوچ کر ایسا کیا' کیا تمہیں شاہی سز اکا خوف نہیں ہوا''؟ حضرت امیر خسر و نے کسی شاہانہ عمّاب کی پرواہ کئے بغیر کہا'' میں جانتا تھا کہ اگر حضور والا ناراض ہوں گئو میری جان کا خطرہ ہوسکتا ہے لیکن اگر مرشد کو تکلیف پینچی تو ایمان کا خطرہ ہے اور میری نظر میں ایمان کے خطرہ کے مقابلہ میں جان کے خطرہ کی کوئی اہمیت نہیں' ۔ سلطان کو میری نظر میں ایمان کے خطرہ کے مقابلہ میں جان کے خطرہ کی کوئی اہمیت نہیں' ۔ سلطان کو امیر خسر و کا یہ جواب بہت پیند آئیا۔ (سیرالا ولیا ، ص

#### سيايكاايمان

ایک یہودی بادشاہ نے ایک عورت سے کہا کہ تواس بت کو تجدہ کرورنہ کچھے ، بجتی : ون آگ میں ڈال دول گا۔ اس عورت نے مجدہ نہ کیا کہ وہ ایمان اور تو حید میں پاکباز اور مضبوط تھی۔ ظالم بادشاہ نے اس کی گود ہے بچہ چھین کر آگ میں بھینک دیا عورت کا نب اٹھی اور اس کا ایمان سخت امتحان میں داخل ہو گیا اور جان بلب ہو گئی کہ ا جا تک وہی بچہ آگ کے اندر سے بولتا ہے۔

اس بچے نے آواز دی کہ میں نہیں مرامیں تو زندہ ہوں اور کہا۔ اے مال تو بھی اندر آجا کہ میں یہاں بہت لطف میں ہوں اگر چہ ابظاہر آگ کے اندر معلوم ہوتا ہوں۔

اے ماں اندرآ جاتا کہ تو بھی اللہ تعالیٰ کے دین حق کامعجز ہ دیکھے لے اور بظاہر وہ اہل دنیا کو بلاؤں میں معلوم ہوتے ہیں۔

اے ماں تو بھی اندر آ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آتش نمرود کے گلزار ہونے کا بھیدتو بھی آنکھوں ہے د کھے لے کہ کس طرح انہوں نے آگ کے اندرگلاب اور چنبیلی کی بہاریا کی تھی۔

ہمت نہ ہار میں نے یہ دیکھا ہے بار ہا تاریکیاں جہاں تھیں وہیں نورہوگیا میں جب تجھ سے بیدا ہور ہاتھا تو اپنی موت و کھے رہا تھا اور دنیا میں آنے سے خت خوف محسوس کرر ہاتھا یعنی مال کا بیٹ 9 ماہ تک اس میں رہنے کی وجہ سے مانوس ہو چکا مجھے ایک جہال معلوم ہور ہاتھا اور اس جہال کو دیکھا ہی نہتھا اس لئے ایک اجنبی عالم میں آتے ہوئے چکا پار ہاتھا۔ جب میں بیدا ہوگیا تو شک قید خانے سے نجات پاگیا اور اپنے علم کے مطابق میں ایک خوبصورت عالم میں آگیا۔ اس طرح جنت کو دیکھنے کے بعد دنیا ماں کے بیٹ کی طرح تک وتاریک معلوم ہوگی۔

اس آگ کے اندر میں نے ایک دوسراعالم پایا جس کاذرہ ذرہ زندگی بخش ہے۔ اندر آ جااے ماں میں تجھے مادری کا واسطہ دیتا ہوں اندر چنی آ اور دکھے کہ بیر آگ آگ کا اثر نہیں رکھتی ہے رحمت حق نے اس کوچمن بنادیا ہے۔

اے ماں تونے اس کافریہودی کتے کی طاقت بھی دیکھ لی اب اندر آجا کہ خدا کے نضل کی طاقت کا بھی مشاہدہ کرلے۔ اے مسلمانو سب اندر چلے آؤ دین کی مٹھاس اور حلاوت کے علاوہ تمام حلاوتیں دنیا کی چیج ہیں اور عذاب ہیں۔

اس لڑکے کی مال نے اپنے آپ کوای آگ میں ڈلوایا تو اس لڑکے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑلیا۔

اس کے بعدتمام مخلوق اس آگ میں کود پڑی اور سب نے لطف وکرم خداوندی کامشاہدہ کیا۔
وہ یہودی روسیاہ اور شرمندہ ہو گیا اور اس کی تدبیر اس کیلئے مخالف ٹابت ہوئی۔
کیونکہ لوگ اس آگ میں کود پڑنے کے مشاق ہو گئے اور جسم کوقربان کردیے میں صادق الاعتقاد ہو گئے۔

نالائق لوگ جو بچھ داغ بدنا می ورسوائی اللہ والوں کے چبروں پر لگانا جا ہتے ہیں وہ سب انہیں کے چبروں پرالٹ کرتہہ بہتہہ جم جاتا ہے۔

اس یہودی بادشاہ نے اس آگ ہے کہا کہ تجھے کیا ہوگیا ہے کہ تو اپ پرستش کرنے والوں پر بھی رخم نہیں کرتی اور ان فرزندان تو حید کو پناہ دامن دے کر مجھے رسوا کررہی ہے یا تجھ پر کسی نے جادوکر دیا ہے؟ یہ بات کیا ہے تیری وہ خاصیت جلانے والی کو کیا ہوگیا؟
آگ نے کہااے کا فرمیں وہی آگ ہوں ذرا تو اندر آجا تا کہ میری آتش و تپش کا مزہ چکھ لے۔
میری طبیعت اور میری اصلی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی ہے میں خدا کی تکوار ہول لیکن اجازت ہی ہوئی ہے میں خدا کی تکوار ہول لیکن اجازت ہی ہوئی۔

اس لئے جبتم اپنے اندرغم محسوس کروتو اللہ تعالیٰ ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کروکیونکہ غم بھی خدا کے حکم ہے ہی اپنا کام کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت ہے راضی ہوجا کیں گےتو سز ابھی ہٹالیں گے۔

جب الله جل جلاله کا تھم ہوجاتا ہے تو خود م بھی خوشی بن جاتا ہے اور خود قید ہی آزادی بن جاتا ہے اور خود قید ہی آزادی بن جاتی ہے بین خی کو بین خوشی بنادیتے ہیں۔ جاتی ہے بین خوشی نادیتے ہیں۔ ہوا' مٹی' آگ سب خدا کے غلام ہیں گویہ ہمارے تبہارے لئے بے جان ہیں مگر الله تعالیٰ کے آگے زندہ ہیں۔ (مثنوی)

#### ايمان اورذ ات خداوندي يراعتاد كاعجيب واقعه

حضرت رابعہ بھر بیہ رحمہا اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کے بہاں کچھ مہما ا آ گئے گھر میں سوائے دوسو گھی روٹیوں کے پچھ نہ تھا پچھ دیر کے بعد ایک سائل آیا انہوں نے وہ روٹیاں اٹھا کرمکین کو دے دیں مہمانوں نے دل میں شکایت کی کہ یہی دوروٹیاں کھ لیتے وہ بھی خرچ کرڈ الیس تھوڑی دیر میں ایک شخص کھانا لے کر آیا انہوں نے قبول کیا اور روٹیوں کو گننا شروع کیا تو وہ اٹھارہ تھیں فر مایا کہ یہ کھانا واپس لے جاؤیہ میرے واسط نہیں دیا ہوگا کی دوسرے کو دیا ہوگالا نے والے نے کہا نہیں حضرت آپ ہی کانا م لے کر کہا تھا۔ فر مایا بہتو بے حساب ہے کیونکہ میں نے خدا کی راہ میں دوروٹیاں خیرات کی ہیں اور جن تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے میں کم از کم دی ملیں گی تو اس حساب ہے ہیں روٹیاں ہونا چاہئیں اور یہ اٹھارہ ہیں اور میر امحبوب وعدہ خلافی نہیں کرتا پس یہ کھانا میرے واسطے نہیں ہوسکتا لانے والے نے کہا کہ حضرت آپ کا حساب میچے ہے واقعی ہیں ہی روٹیاں تھیں دو میں اظمینان ہوا اور کھانا رکھانیا۔ (تسلیم ورضا خطبات عیم الامت ع کھا)

# حضرت عبدالله بن سبرة رضى الله عنه دمشقى كاليمان افروز واقعه

حافظ ابن جرعسقلانی نے الاصابہ میں حضرت عبداللہ بن ہرہ وشقی کے بارے میں اکھا ہے کہ دمشق شہر میں ایک مسلمان بچی اکیلی گھر میں رہتی تھی ایک طرف اس کا پڑوی حضرت عبداللہ بن سبرہ رضی اللہ عنہ دمشقی تھے اور دوسری طرف ایک یہودی طبیب کا مکان تھا وہ طبیب اس مسلمان بچی کو تنگ کرتا تھا اور اس کی عزت کے بیچے پڑا ہوا تھا۔ ایک دن لڑکی نے تنگ آ کر کہا کہ او ضبیث! مجھے شرم نہیں آتی۔ کاش میرا پڑوی حضرت عبداللہ بن سبرہ دمشقی ہوتے تو تم یہ جرکت نہ کرتے ۔ ادھروہ صحافی آرمیدیا اور آ ذر بائیجان میں جہاد کے سلسلے میں گئے

ہوئے تتھے۔اللہ پاک کی شان دیکھیں اس کو الہام ہوا یا خواب دیکھا کہ میری پڑوی وہ مسلمان بچی مجیمے یا د کررہی ہے اور اس کی عزت خطرے میں ہے۔ دمشق سے ہزارول میل دور تھے وہاں سے گھوڑے پر بیٹھ گئے مہینوں کا سفر طے کر دیا بالآخرایک رات وہ دمشق بہنے ہی كے اپنے گھر ميں نبيں گئے بلك سيد هاس مسلمان بكى كے گھر پر گئے دروازے بردستك دى وہ نکلی فرمایا کہ بیٹی مجھے پہچان لیا۔ کہا جی یقیناً بہچان لیا آپ میرے پڑوی حضرت عبداللہ رضی الله عنه ہی تو ہیں فر مایا بٹی آپ نے مجھے یا دفر مایا تھا؟ کہایقیناً یا دکیا تھا کہ بیمیرایز وی میہودی طبیب مجھے تنگ کررہا ہے میری عزت کے بیچھے پڑا ہوا ہے۔فر مایا خدا کی قتم ایس آرمیدیا ہے صرف آپ کی عزت بچانے کی خاطر آیا ہوں تم جاؤاں طبیب کوایے گھر میں بلاؤ۔حضرت عبداللدائر كى كے گھر ميں جھي كر بيٹھ گئے۔وہ يہودى نا جماہوا آر ہاتھا كہ آج تو خودلاكى باانے آئی ہے۔حضرت عبداللہ نے اس بہودی کو پکڑ لیا اور قبل کر دیا اس کی لاش باہر بھینک دی اور گھوڑے کو نکالا جب گھوڑے پر بیٹھ گئے تو بچی نے یو چھا حضرت کدھ جارہے ہیں ساتھ میں آ ب کا مکان ہے۔ رات بچوں کے ہاں گزارلیں کل برسوں واپس چلے جائیں گے۔فرمایا بني جس مقصد كيلئي آيا تھا الحمد لله وہ مقصد بورا ہو گيا۔ ابھی میں واپس محاذیر جارہا ہوں۔ان شاءالله بچوں کو ملنے کیلئے پھرکسی وقت آؤں گا۔میرے ثواب میں فرق آ جائےگا اور پھر آرمیدیا والس طل محر بحول تك وبيس ملى (الاصابه في تمييز الصحابه ج٥)

میتھی ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم کی غیرت ایمانی 'ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان گناہ گارتو ہوسکتا ہے گر بے غیرت نہیں ہوسکتا آج مسلمان جوذلیل ہورہے ہیں وجہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ مسلمان کی نگاہ دنیاوی مفادات پر ہے حال من مزید کے چکر میں ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم فرماتے ہیں۔

فضائے بدر پیدا کرفرشتے تیری نفرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطاراندر قطاراب بھی اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ کے اللہ یا کہ اللہ کے اللہ یا کہ اللہ کے اللہ یا کہ یا ک

وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُمُ الْاعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ ثَمْ وَثَمَن كَ مَقابِلَه بِرست نه بنواور نَهُ كُلين بنوية مِن عَالب ربو كَالَّرِينَ جَاهَدُوا فِينا بنويتم بن عالب ربو كَالَرَمْ صحيح مؤمن رہاللہ پاک فرماتے ہیں۔ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوا فِینا لَنَهُدِینَهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ وَهُ لُوك جو بماری رضا كیلئے وَشُش كرتے ہیں ہم النه لِنَهُ دِین مِن کے اور الله پاک كی مدوتو ان لوگوں كے ساتھ بوتى ہے جواجها كام كرتے ہیں۔ الله ياك وين پر جلنے والا بنائے اور ایمانی غیرت اُصیب فرمائے۔

# نواب وقارالملك كى غيرت ايمانى

نام مشاق حسین تھا ایک اگریز کلکٹر کے ہاں ملازمت تھی۔ نماز پابندی سے پڑھتے سے۔ اگریز افسر نے اعتراض کیا کہ آپ نماز نہ پڑھا کریں تو آپ بوچھ کتے ہیں یا چرنماز کے اوقات میں دفتری کام میں خلل آتا ہے تو آپ بوچھ کتے ہیں یا چرنماز کے اوقات کا حساب لگا کر شخواہ سے کوئی بھی کر کتے ہیں۔ ورنہ اس درخواست کو چرمیری طرف سے استعفی سمجھ لینا۔ میں نوکری چھوڑ سکتا ہوں مگر نماز کی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ چر موں اور سلمان بھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر موں اور سلمان بھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر میری نوکری چھوڑ دی چھوڑ دی حض نماز کی خاطر۔ حیور آباد دکن میں اس سے بڑی ملازمت مل گئی۔ گرمی کا سیزان آپ بہاڑ پر گزارر ہے تھے کہ لوگوں کی مشکلات کا بیتہ چلا کہ خشک سالی سے پریشان ہیں۔ واپس آگ ایک چھپر کے نیچ جیٹھے ہوئے تھے لوگوں کی درخواسیس دیکھ درکھ کر رہے ہیں کہ اچا تک خوب زور کی بارش دور ہے ہے اور ساتھ ساتھ بارش کی دعا خیں بھی کررہے ہیں کہ اچا تک خوب زور کی بارش مورٹ کے سیتھ نواب وقار الملک رحمہ اللہ اور اان کا دینی وایمانی تعلق۔ (مشاہیر اسلام)

#### ایک منکرایمان کی اصلاح

فرمایا ایک صاحب خدا کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، اس دنیا میں مقناطیسی نظام قائم ہے۔ اس نظام نے دنیا کی ہر چیز کواپی اپنی جگہ پرتھام رکھا ہے اور کارخانہ عالم چل رہا ہے۔ جب انہوں نے اپنے اس نظریہ کا اظہار ایک برزرگ کے سامنے کیا، تو انہوں نے ایک لڑھا کراس کے سرپر مارا۔ ملحد نے کہا۔ خداا گر ہے تو اس کا ثبوت آپ

کودلائل ہے دینا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ مجھے مار بیٹھے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اسلیلے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ بزرگ نے فرمایا:''میں نے آپ کوکہاں مارا''

طحد نے کہا: آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے ہی مجھے ماراہ۔

بزرگ نے جواب ویتے ہوئے فرمایا، میں نے نہیں مارا بلکہ بیآ پ کے دماغ کا مقاطیسی اثر ہے جس نے اس لاٹھی کوابی طرف تھینج لیا۔ چونکہ آپ کے دماغ میں مقاطیسی اثر ہے جس نے اس لاٹھی کوابی طرف تھینج لیا۔ چونکہ آپ کو مارنگی ،گر بلکی ، ورندزیادہ اثر کم ہاس لئے آپ کو مارنگی ،گر بلکی ، ورندزیادہ ہونے کی صورت میں لاٹھی بوری قوت کے ساتھ کھینجی اور آپ کو مارشد مید پڑتی۔

ملحد نے اپنی بہلی بات دہرائی جس پر بزرگ نے فر مایا:

''جب ایک معمولی لاهی کسی کے اٹھانے اور چلائے بغیر نداٹھ علی ہے نہ کسی پر چل علی ہے اور آپ کو یہاں کوئی مقاطیسی اٹر نظر نہیں آ رہا ہے تو یہز مین وآسان اور چاند ، ستار ہے ، سورج کا اتنا بڑا اور ہمہ گیر نظام کسی کے چلائے بغیر کیونکر چل سکتا ہے؟ یہاں بھی تو کسی ذات کو ماننا پڑے گا، جو عالم کے سار سے نظام کو اپنے ''قبضہ قدرت میں رکھ کر چلار ہی ہے اور وہی ضدا ہے' پڑے گا، جو عالم کے سار سے نظام کو اپنے ''قبضہ قدرت میں اور گئی ۔ ایک لاھی نے اس کے د ماغ کوروشن بزرگ کی کہی ہوئی بات محد کے دل میں اور گئی ۔ ایک لاھی نے اس کے د ماغ کوروشن کر دیا اور تائیب ہوکر خدا کی طرف رجوع ہوا۔ حضرت مولا نامحد اور لیس صاحب کا ندھلوی مؤلف تعلیق الصبح ، مثر ح مشکوق ) خدا کے وجود پر اس واقعہ کو دلیل اٹھ فر مایا کرتے ہے اور میں اسے '' لاھی و ماغ روشن کرنے والی'' کہا کرتا ہوں ۔

آئے مغربی نظام تعلیم اور عصری تہذیب و تدن نے بہت سے نوجوانوں کو خدا سے دور کردیا ہے اور وہ تشکیک اور الحاد وو ہریت کی وادی نامراو میں سرگرداں ہیں ۔ ضرورت ہے کہ اس زبان وبیان میں انہیں سمجھا کر خدا سے قریب کیا جائے ، جس زبان وبیان کو بیہ بجھنے کے عادی ہیں ، ہر شخص کے مناسب حال گفتگو کرنا اور علوم نبوت سے اس کے دماغ کوروشن کرکے اسے '' راہ راست' پرلانے کی برموقع تدبیر اختیار کرنا یہی '' حکمت' ہے اور بیہ حکمت بزرگوں کی صحبت سے خوب سمجھ میں آتی ہے۔ (با تمی ان کی یادریں گ

# ا يك انگريز كاسوال اورعلامه عثمانی رحمه الله كاجواب

فر مایا: علامہ شبیراحمرع ٹانی ہے کسی انگریز نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ تفکر کرتے ہیں آسان وزمین کی بیدائش میں ۔ تو مولانا آپ اوگ کہاں اس بڑمل کرتے ہیں ، اور کرتے ہیں ہیں تو بس سرسری اور اجمالی طور پر اور ہم اوگ رات ون تحقیقات میں کروڑ ول رو پیپنرچ کرتے ہیں اور جاند پر پہنچنے کی تیاری کررہے ہیں۔

مولانا نے جواب دیا کہ شاہی محل میں دوطرح کا داخلہ ہوتا ہے ایک تو شاہی مہمان داخل ہوتا ہے تو وہ اپنا مقصود شاہ کی ملاقات سمجھتا ہے ادر شاہی محل کے نقش دنگاراور وہاں کے آرائش کے تمام متاع اسباب کو اجمالی اور سرسری نظر ہے دیجیتا گزرتا شاہ تک پہنچ کر شاہ کا ہم نشین ہو کر شاہ ہے مصافحہ اور ملاقات کا شرف اور اعزاز حاصل کرتا ہے، اور ایک داخلہ چور کا ہوتا ہے تو جو رجب داخل ہوتا ہے تو اس کا مقصد شاہ سے ملن نہیں ہوتا بلکہ شاہ کے مال ومتاع کو چرانا مقصود ہوتا ہے اور اسی مقصد کے چیش نظر وہ شاہی محل کے ہر کمرہ میں گھتا ہے اور ہرچیز کوغور ہے دیکھتا ہے۔ بقول اکبرالہ آبادی

بھول بیٹے اہل یورپ آسانی باپ کو اور سمجھے باپ ابنا برق کو اور بھاپ کو پس مسلمان کا مقصد کا کنات میں خالق کا کنات کی رضا حاصل کرنا ہے اس لئے وہ اجمالی نظر سے دکھ کرعظمت الہی پر استدلال کرنا ہوا اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا ہواور للہ کفاریورپ کا دائر ہ فکر صرف مخلوقات تک ہے خالق کا کنات سے ان کا رشتہ کٹا ہوا ہوا اللہ والے اور اللہ والے تمام کا کنات سے صرف نظر کر کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں۔ (با تیں ان کی یاور ہیں گی)

## ایمان و مدایت سے سکون

فرمایا: حضرت کیم الامت تھانویؒ نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک ہار میں سہار نپور سے کانپور جانے کے لئے لکھنو جانے والی ریل پرسوار ہوا۔ اس ڈب میں ایک صاحب سے میں نے دریافت کیا کہ کیا آ بھی لکھنو جارہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں تو میرٹھ جارہا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ گاڑی تو میرٹھ جانے والی نہیں ہے آ پ کوتو یہ کھنو کے

جائے گ۔ چونکدریل چل پڑی تھی اب وہ اتر بھی نہ سکتے تھے لیکن دوسراا سیشن بھی قریب تھا۔
تھوڑی ہی ویر میں وہ اتر کرریل تبدیل کر سکتے تھے۔ مگر تیجے راہ پر نہ ہونے اور خلط راہ پر ہونے
کے سبب انہیں اس قدر پریشانی تھی کہ میں انے ان سے پھی گفتگو کرنی جا ہی تو یہ کہہ کرا نکار کر دیا
کہ تہمیں باتوں کی سوجھی ہے اور بہارے دل کی پریشانی کا جو عالم ہے وہ بھم ہی جائے ہیں۔
اس حکایت سے یہ بات نہایت واضح ہوجاتی ہے کہ ہدایت کی راہ پرلگ جانے ہی سے سکون شروع ہوجاتی ہے اور نلط راہ پر قدم پڑتے ہی بے اطمینانی اور پریشانی شروع ہوجاتی ہے جی تعالی اس کوفر ماتے ہیں کہ جولوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کے ان کو بھم بیا لطف زندگی عطا کرتے ہیں اور جو بھاری یا دسے اعراض کر کے غفلت کی زندگی گڑ ارتے ہیں اور جو بھاری یا دسے اعراض کر کے غفلت کی زندگی گڑ ارتے ہیں ان کی زندگی گڑ ارتے ہیں ان کی زندگی گڑ ارتے ہیں ان کی اور ہیں گی)

## ويبهاتى كاايمان بالتدير عجيب استدلال

فرمایا: ایک بدوی سے کی منکر خدانے بوجیھا کہ تو خدا کو بغیر دیکھے کس طرح پہچانتا ہے۔اس نے جواب دیا کہ البعد ہ تعدل علی البعیر اونٹ کی مینگنیاں گواہی دیتی ہیں کہ ابھی ادھرے اونٹ گیا ہے اور بغیر دیکھے اونٹ پریفین کرتے ہیں۔

فکیف ارض ذات فجاج وسماء ذات بروج لا تدل علی اللطیف الخبیر پس زمین کشاده را بول والی اور آ ای برجول والا اس لطیف و خبیر ذات یاک پر کیونکرنه گوای دے گا۔

ابھی اس راہ ہے کوئی گیا ہے

دليل صانع كي صنعت مين ديكمة ابون

کے دیت ہے شوخی نقشِ باک میراایک شعرہے ہرایک ذرہ میں اس کوہی دیکھتا ہوں

(اخر)

# إِلْمَانْ كَاسَبُ مِرْادِسْمَ

## "مرزائيت" كالمخضرتعارف وتعاقب

الله تعالیٰ نے انسان کی دینی واخروی ہدایت ورہنمائی کیلئے حضرات انبیاء کیم السلام کو وقا فو قا اقوام عالم کی طرف بھیجا۔ ہرنبی نے اپنی اپنی قوم کو الله تعالیٰ کی وحدا نیت اور اپنی رسالت کا پیغام دیا۔ تا وقتیکہ بیمبارک سلسلہ خاتم الانبیاء صلی الله علیہ وسلم کی بعثت پر مکمل ہوا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کے تمام فضائل و کمالات ختم نبوت کے اقرار میں منحصر ہیں۔ اس لیے ختم نبوت کا منکر دائر واسلام سے خارج ہے۔

ختم نبوت کاعقیدہ ہرمسلمان کیلئے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اس اہم عقیدہ کومشکوک یا تبدیل کرنے والا ہم مسلمانوں کا دشمن ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کاسب سے بڑا دشمن ہے۔ مرزاغلام احمر قادیا نی اور اس کے ہمنوا قادیا نی اس دور میں ہمارے ایمان کیلئے خطرناک اورمہلک دشمن ہیں۔

ایک سادہ لوح مسلمان کی خوش اطلاقی ہے متاثر ہوجاتا ہے اوراس کی طرف دوتی کا ہاتھ بردھاتا ہے کافی سفر طے کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوش اطلاق آ دمی اپنی خوش اطلاقی کے داؤ ہے اس بھولے بھالے مسلمان کوقادیا نی بنانے کی کوشش میں مصروف تھا۔
ایک شخص معاشی لحاظ ہے پریشان ہے تو قادیا نی گروپ ایسے پریشان حال لوگوں کو کیکشش تخواہ و مراعات کے سبز باغ دکھاتے ہیں۔ اور کئی لوگ چندروزہ دنیاوی مزے کے عوض اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں اور آخرت کی ختم ہونے والی رسوائی خرید لیتے ہیں۔ اور موجواتے ہیں۔ اور اور کی کو دیمے کے دک کو دیمے کے کہ وجواتے ہیں۔ اور اور کی کو دیمے کے کہ دیمے کو دیمے کے کہ دیمے کو دیمے کے دو کیمے کہ وقوری متاثر ہوجاتے ہیں۔ اور

سہانے مستقبل کے خواب و کھتے ہیں ایسے جذباتی نوجوان لڑک لڑکیاں قادیانی گروپ کیلئے تر نوالہ ثابت ہوتے ہیں۔اورانہیں غیر ممالک میں اعلیٰ عہدوں پرنوکری اور دلیسند رشتہ کرانے کی نہ صرف چیئنش کرتے ہیں بلکہ اپنے وسائل کو بروئے کارلاتے ہوئے مسلمان بچوں بچیوں کارشتہ کسی قادیانی سے کراد ہے ہیں۔قادیا نیت اس دور میں ہمارے ایمان کیلئے ایسا خطرناک وائرس ہے جو کینسر کی طرح خون میں بھیلتا ہے اور انسان بظاہر زندہ لیکن ایمانی وروحانی استبار معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں جہنم کا ایندھن بن چکا ہوں۔

اس پُرفتن دور میں ہمیں اپ ایمان کے تحفظ کیلئے نہایت بیداری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر خدانخواست کی قادیا تی ہے واسطہ پڑجائے تو اس سے ذہبی بحث بالکل نہ کریں شروع میں وہ آپ کی بات توجہ سے شاور قائل ہوتا ہوا دکھائی دیگا آپ سیمھیں گے کہ شاید میری تبلیغ سے قادیا نیت سے تا بب ہوجائیگا۔ حالانکہ بیشاطر دشمن خود آپ کو بھنسار ہا ہوتا ہے اس لیے خود نہ الجھیں بلکہ اے ختم نبوت کے مشن پر کام کرنے والے علاء کے پر دکریں اور انجے سب سوالوں کے جواب میں یہی کہددیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسکتا۔ یا در کھئے! ختم نبوت کا عقیدہ ایمان جوالئہ کے فضل سے تمہاری باتوں سے محزلز لنہیں ہوسکتا۔ یا در کھئے! ختم نبوت کا عقیدہ ایمان ہے تواسکا انکار کفر ہے اپنی قادیا نی کوقادیا نی اثر ات سے بچا ہے اپنی گردو چیش اور ماحول پر نظر رکھئے کہیں کوئی قادیا نی ہمارے ایمان پر حملہ آور تو نہیں۔ اپ گردو چیش میں قادیا نیت سے متاثرین حضرات تک ہمارے ایمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی ثبوت دیجئے۔

الله تعالیٰ ہم سب کو ہر تتم کے شرور وفتن ہے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو محفوظ وسالم رکھے اور ہمیں شخفظ ختم نبوت کیلئے قبول فرمائے آمین یارب العالمین قادیا نیت کے بارے میں فوری معلومات کیلئے رابط نمبر

0300-7314337-061-4783486

خطو كتابت كيلئ عالى جلس تحفظتم نبوت حضوري باغ رود ملتان

# تحریک خیر بیری این اور فتنه مرزائیت کا تعاقب

الحمدالله رب العلمين و الصلواة والسلام على سيد المرسلين و خاتم النبيين و رسوله محمد خير الورئ صاحب قاب قوسين او ادنى و على صحبه البررة التقى و النقى كلما ذكره الذاكرون و كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل عليه واله وسائر النبيين و ال كل وسائر الصالحين نهاية ماينبغى ان يسئله السائلون. اما بعد.

متحدہ ہندوستان میں انگریز اپنے جو روستم اور استبدادی حربوں سے جب مسلمانوں کے قلوب کومغلوب نہ کرسکا تو اس نے ایک کمیشن قائم کیا۔ جس نے پورے ہندوستان کا سروے کیا اور والیس جا کر برطانوی پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہادمثانے کے لئے ضروری ہے کہ کی ایسے خص سے نبوت کا دعویٰ کرایا جائے جو جہادکو حرام اور انگریز کی اطاعت کومسلمانوں پر اولوالا مرکی حیثیت سے فرض قراردے۔

ان دنوں مرزا غلام احمہ قادیانی سیالکوٹ ڈی سی آفس میں معمولی در ہے کا کلرک تھا ، اردو ، عربی اور فارس اپنے گھر پر پڑھی تھی۔ مختاری کا امتحان دیا گرنا کام ہوگیا۔ غرض میہ کہ اس کی تعلیم دینی و دنیاوی دونوں اعتبار سے ناقص تھی۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے انگریزی ڈپٹی کمشنر کے تو سط سے سیحی مشن کے ایک اہم اور ذمہ دارشخص نے اس سے ڈی سی آفس میں ملاقات کی۔ گویا یہ انٹر ویوتھا سیحی مشن کا۔ یہ فردانگلینڈ روانہ ہوگیا اور مرزا قادیانی ملازمت جھوڑ کرقادیان پہنچ گیا۔ بایہ نے کہا کہ نوکری کی

فکر کرو۔ جواب دیا کہ میں نو کر ہو گیا ہوں اور پھر بھینے والے کے ہے کے بغیر منی آرڈ ر ملنے شروع ہو گئے ۔ مرزا قادیانی نے مذہبی اختلافات کو ہوا دی۔ بحث و مباحثہ ، اور اشتہار بازی شروع کردی۔ بیتمام ترتفصیل مرزائی کتب میں موجود ہے۔

سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ اس کام کے لئے برطانوی سامراج نے مرزا قادیانی کا ا بتخاب کیوں کیا ؟ اس کا جواب بھی خود مرزائی لٹریچر میں موجود ہے کہ مرزا قادیانی کا خاندان جدی پشتی انگریز کانمک خوار ،خوشامدی اورمسلمانوں کاغدارتھا۔مرزا قادیانی کے والد نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں برطانوی سامراج کو بچاس گھوڑے مع ساز وسامان مہیا کیے اور یوں مسلمانوں کے قتل عام ہے اپنے ہاتھ رنگین کر کے انگریز ہے انعام میں جائد او حاصل کی ۔ مرز اندام احمد لکھتا ہے کہ:

'' میرے والدصاحب کی وفات کے بعد میر ابڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمت سر دار میں مصروف رہا۔''(ستارہ قیمرہ ص)

انے بارے میں لکھتا ہے" میری عمر کا اکثر حصرات سلطنت انگرین کی تائید وجمایت میں گزرااور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھیں اور اشتہار شائع کیے بیں كاكروه سأل اوركتابين كشحى كى جائين أو بياس الماريان ان عير عتى بين" (تيان التلوس ١٥) غرض ہے کہ مرزا قادیانی کے گوشت یوست میں انگریز کی وفا داری اورمسلمانوں ہے غداری رجی بی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقصد کے لئے انگریز کی نظرا نتخاب مرزا قادیانی پر

یوی چنانچهاس کی خدمات حاصل کرلی کنئیں۔

جن حضرات کی مرزائیت کے لٹریج پر نظر ہے ، وہ جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی ہر بات میں تضاد ہے لیکن حرمت جہا داور فرضیت اطاعت انگریز ایک ایسامسئلہ ہے کہ اس میں مرزا قادیانی کی بھی دورائیں نہیں ہوئیں کیونکہ بیاس کا بنیادی مقصداورغرض و غایت تھی۔ یمی وجہ ہے کہ اس نے اینے آپ کو گورنمنٹ برطانیہ کا خود کا شتہ بودا قرار دیا۔ سرسید احمد خان مرحوم کی روایت جوان کے مشہور مجلّہ تہذیب الاخلاق میں حجیب چکی ہے کہ خود سرسید احمد خان ہے انگریز وائسرائے نے مرزا قادیانی کی امداد ومعاونت کرنے کا کہا، بقول ان کے انہوں نے نہصرف رد کر دیا بلکہ اس منصوبے کو بھی افشا کر دیا جس کے نتیجے میں انگریز

وائسرائے مندمرسیداحمد خان سے ناراض ہو گئے۔

مرزا قادیانی کے دعوے پرنظر ڈالیے،اس نے بتدریج خادم اسلام،مبلغ اسلام،مجدد، مہدی،مثیل مسیح بظلی نبی،مستقل نبی،انبیاء سے افضل جتی کہ خدائی تک کا دعویٰ کیا۔ بیسب کچھا یک طے شدہ منصوبہ کہری جال اورخطرناک سازش کے تحت کیا۔

قطب عالم حضرت حاجی امدادالله مهاجر کئی نے اپنے نورایمانی اوربصیرت وجدانی سے آنجہانی مرزا قادیانی کے دعوے سے بہت پہلے پنجاب کے معروف روحانی بزرگ حضرت مولانا پیرمہرعلی شاہ کولڑوی سے حجاز مقدس میں ارشادفر مایا:

" پنجاب پیس ایک فتنا شخے والا ہے، اللہ سجاند وتعالیٰ اس کے خلاف آپ ہے کام لیس گے۔"

بیعت وخلافت ہے سرفراز فر ما یا اور اس فتنے کے خلاف کام کرنے کی تلقین فر مائی۔

ردقا ویا نیت کے سلسلے پیس امت محمریہ کے جن خوش نصیب وخوش بخت حضرات نے بیری ہزی تندہی اور جانفشانی ہے کام کیا، ان میں حضرت مولا نا شدا احمر گنگوہی " حضرت مولا نا ہیرم ہر

علی شاہ " حضرت مولا نا محمعلی موئیری " حضرت مولا نا شرف علی تھانوی " حضرت مولا نا سید محمد انورشاہ شمیری" ، حضرت مولا نا تفاعی محمد سین بٹالوی " جناب مولا نا قاضی محمد سلیمان منصور پوری " حضرت مولا نا مرضیٰ حسن جاند پوری" ، حضرت مولا نا محمد مدی ، حضرت مولا نا احمد ملی کی ، حضرت مولا نا محمد محمد سین بٹالوی " مجمد سین بالوی " محمد سین بٹالوی " پروفیسر محمد الیاس بر گی ، علامہ محمد شرت مولا نا احمد علی محمد سین بولی نا محمد مولا نا حمد ملوی " پروفیسر محمد الیاس بر گی ، علامہ محمد شرت مولا نا حمد علی محمد سین بولی " حضرت مولا نا محمد مولا نا حمد علی محمد سین باوری " حضرت مولا نا مظم علی اظم علی نا خروی " حضرت مولا نا مظم علی اظم میں نا خروث مولا نا مظم علی اظم میں نا بخد دوزگار بزاروں شخصیات ہیں۔

حسین " ، اور حضرت مولا نا چیر جماعت علی شاہ جیسی نا بغد دوزگار بزاروں شخصیات ہیں۔

علیائے لدھیانہ نے مرزا قادیانی کی گتان و بے باک طبیعت کواس کی ابتدائی تحریوں کا محمد سین کی کتان و بے باک طبیعت کواس کی ابتدائی تحریوں

علائے لدھیانہ نے مرزا قادیانی کی گتاخ و بے باک طبیعت کواس کی ابتدائی تحریروں سے دکھے کراس کے خلاف کفر کا فتو کی سب سے پہلے دے دیا تھا۔ان حضرات کا خدشہ تھے گابت موااور آ سے چل کر پوری امت نے علائے لدھیانہ کے فتوے کی تقید لیں وتو ثیق کردی۔ غرض بیکہ یوری امت کی اجتماعی جدوجہدے مرزائیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کورو کئے

کر کا بید کہ بوری است کی اجما کی جدوبہد سے مردائیت نے برطعے ہوتے سیاب وروہے کی کوشش کی گئی۔ بہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی اپنی تصانیف میں مولانار شیداحمد کنگوئی، مولانا

نذر حسین وہلوگی مولانا ثناءاللہ امرتسری مولانا پیرمبرعلی شاہ گاڑوگی مولانا سیدعلی الحائری ہسمیت امت کے تمام طبقات کواپنے سب وشتم کانشانہ بنایا ، کیونکہ یہی وہ حضرات تھے جنہوں نے تحریر وتقریر ممناظر باور مبابلے کے میدان میں مرزا قادیانی اوراس کے حواریوں کو چاروں شانے جبت کیااور یوں اپنے فرض کی تحمیل کر کے بوری امت کی طرف سے شکر یے کے مستحق قراریائے۔

#### مقدمه بهاوليور

تخصيل احمد يورثر قيه رياست بهاوليوريس ايك شخص مسمى عبدالرزاق مرزائي موكرمرتد ہو گیا۔اسکی منکوحہ غلام عا کشہ بنت مولوی الہی بخش نے س بلوغ کو بہنچ کر۲۴۔جولائی ۱۹۲۲ءکو فنخ نکاح کا دعویٰ احمد بورشر قیه کی مقامی عدالت میں دائر کر دیا جو ۱۹۳۱ء تک ابتدائی مراحل طے کر کے پھر۱۹۳۲ء ڈسٹر کٹ جج بہاولپور کی عدالت میں بغرض شرعی شخفیق واپس ہوا۔ آخر کار ۷۔ فروری ۱۹۳۵ء کو فیصلہ بحق مدعیہ صا در ہوا۔ بہاولپور ایک اسلامی ریاست تھی۔ اس کے والی جناب نواب صادق محمد خامس عباسی مرحوم ایک سے عاشق رسول صلی الله علیہ وسلم تھے۔خواجہ غلام فرید بہاولپور کے معروف بزرگ ، کے عقیدت مند تھے۔خواجہ غلام فریڈ کے تمام خلفاء کومقدے میں گہری دلچیسی تھی۔اس وقت جامعہ عباسیہ بہاولپور کے شخ الجامعہ مولا نا غلام محمد گھوٹوی مرحوم تھے جو حضرت بیر مہر علی شاہ گولڑوی ؒ کے اراوت مند تھے ،کیکن اس مقدے کی پیروی اور امت محمریہ کی طرف ہے نمائندگی کے لئے سب کی نگاہ انتخاب دیوبند کے فرزندشیخ الاسلام حضرت مولا نامحمرانورشاہ کشمیری پریڈی۔مولا ناغلام محمرصا حب کی دعوت برایے تمام تر بروگرام منسوخ کر کے مولا نامحمد انورشاہ کشمیری بہاولپورتشریف لائے تو فر مایا: " جب بہاں سے بلاوا آیا تو میں ڈھا بیل کے لئے یا بدر کا ب تھا ، گر میں بیسوچ کریہاں چلا آیا کہ جارا نامہ اعمال تو ساہ ہے ہی ، شایدیمی بات مغفرت کا سبب بن جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جانبدار بن کر بہا ولیور آیا تھا ،اگر ہم ختم نبوت کا کام نہ کریں تو گلی کا کتا بھی ہم سے اچھاہے۔''

ان کے تشریف لانے سے پورے مندوستان کی توجہ اس مقدمے کی طرف مبذول ہوگئ۔ بہاد کبور میں علم کا موسم بہار شروع ہوگیا۔ اس سے مرزائیت کو بردی پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں

نے بھی ان حضرات علاء کی آئی گرفت اوراحتسانی شکنج سے بیچنے کے لئے ہزاروں جس کے۔
مولا نا غلام محمد گھوٹو گئی مولا نا محمد حسین کو کو تارڑو گئی مولا نا مفتی محمد شفیجی مولا نا مرتضای حسن اللہ بوری مولا نا مجم اللہ بین مولا نا ابوالو فا شاہ جہانپوری اور مولا نا محمد انورشاہ شمیری حمہم اللہ تعالیٰ علیم وکٹر اللہ عیہم کے ایمان افروز اور کفرشکن بیانات ہوئے ،مرزائیت بو کھلا اٹھی۔
ان دنوں مولا نا سید محمد انورشاہ شمیری پر اللہ رب العزت کے جلال اور حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کا خاص پر تو تھا۔ وہ جلال و جمال کا حسین امتزاج تھے۔ جمال میں آ کر قرآن و صنت کے دلائل دیتے تو عدالت کے درود بوار جموم اٹھتے اور جلال میں آ کر قرآنیت کو لاکار تے تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا۔ مولا نا ابوالو فاشاہ جہان بوری نے اس مقد مے میں مخار مدعیہ کے طور پر کام کیا۔

ایک دن عدالت میں مولا نامحمانور شاہ تشمیریؒ نے جلال الدین شمس مرزائی کولاکار کرفر مایا:

"اگرچا بولو میں عدالت میں مہیں کھڑ ہے بوکر دکھا سکتا ہوں کے مرزا قادیائی جہنم میں جل رہا ہے۔'
مرزائی کا نپ اٹھے ،مسلمانوں کے چہروں پر بشاشت چھاگئی ، اور اہل دل
نے گوا بی دی کہ عدالت میں انور شاہ کشمیریؒ نہیں بلکہ حضور سرور کا کنات صلی
اللہ علیہ وسلم کا وکیل اور نمائندہ بول رہا ہے۔

علائے کرام کے بیانات کمل ہوئے ، نواب صاحب مرحوم پر گورنمنٹ برطانیہ کا دباؤ بڑھا۔ اس سلسلے میں مجاہد ملت مولا نامجر علی جالندھری مرحوم نے راقم الحروف سے بیان کیا کہ خفر حیات ٹوانہ کندن گئے ہوئے تھے نواب آف بہاولپورمرحوم بھی گرمیاں اکثر لندن میں گزارا کرتے تھے۔ وہ نواب مرحوم سرعمر حیات ٹوانہ سے لندن میں سلے اور مشورہ طلب کیا کہ انگریز گورنمنٹ کا مجھ پر دباؤ ہے کہ ریاست بہاولپورسے اس مقدے کوئتم کرادیں ، تواب مجھے کیا کرنا جا ہے؟

سرعمر حیات ٹوانہ نے کہا کہ ہم انگریز کے وفادار ضرور بیں مگر اپنادین ،ایمان اور عشق رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان سے سودانہیں کیا ،آپ ڈٹ جائیں اور ان سے کہیں کہ عدالت جوجا ہے فیصلہ کرے ، بیل حق وانصاف کے سلسلے میں اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ چنا نچے مولا نا محملی جالندھریؒ نے بیدواقعہ بیان کر کے ارشا دفر مایا:

"ان دونول کی نجات کے لئے اتی بات کافی ہے؟"

جناب محمد اکبرخان مج مرحوم کوتر غیب و تحریص کے دام تزویر میں پھنبانے کی مرزائیوں نے بہت کوشش کی الیکن ان کی تمام تد ابیر غلط نابت ہوئیں ۔ مولا ناسید محمد انورشاہ شمیری رحمة الفد ملیداس فیصلے کے لئے است بتاب سے کہ بیانات کی شمیل کے بعد جب بہاو لبور سے جانے گئے تو مولا نامحم صادق مرحوم سے فر مایا کہ اگر زندہ رہاتو فیصلہ خود سالوں گا ، اورا گرفوت ہوجاؤں تو میری قبر پر آ کریہ فیصلہ سنا دیا جائے ۔ چنانچہ مولا نامحم صادق" نے آ ہے کی دصیت کو بورا کیا ۔ آ ب کی دصیت کو بورا کیا ۔ آ ب نے اپنے آخری ایام علالت میں دارالعلوم دیو بند کے اسا تذہ ، طلبہ اور دیگر بہت سے علماء کے جمع میں تقریر فرمائی تھی ، جس میں نہایت در دمندی ودل سوزی سے فر مایا تھا:

'' وہ تمام حضرات جن کو مجھ سے بلاواسطہ یابالواسطہ کمند کا تعلق ہے اور جن پرمیر احق ہے، میں ان کوخصوصی وصیت اور تا کید کرتا ہوں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت و پاسبانی اور فتنہ قادیا نیت کے قلع قمع کواپنا خصوصی وظیفہ بنا کیں۔ جواوگ بیرجائے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرما کیں گے،ان کولازم ہے کہ ختم نبوت کی یاسبانی کا کام کریں۔'

بیمقدمه جق وباطل کاعظیم معرکه تھا۔ جب کے فروری ۱۹۳۵ء کو فیصلہ صادر ہواتو مرزائیت کے خدو خال آشکارا ہو گئے۔ بلاشبہ پوری امت جناب مجمدا کبرخان جج مرحوم کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے کمال عدل وانصاف ہمخت وعرق ریزی سے ایسا فیصلہ لکھا کہ اس کا ایک ایک حرف قادیا نیت کے تابوت میں کیل کی طرح ہوست ہوگیا۔ یہ فیصلہ قادیا نیت پر برق آسان و بلائے نا گہائی ٹابت ہوا۔ مرزائیوں نے اپنے نام نباد خلیفہ مرزا بشیر کی سربراہی میں سر ظفر اللہ مرتد سمیت جمع ہوکراس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی سوچ بچار کی گیکن آخر کاراس نتیج پر بہنچ کہ فیصلہ اتنی مضبوط اور ٹھوس بنیادوں پر صادر ہوا ہے کہ اپیل مجی بھارے خلاف جائے گی۔

الله رب العزت كى قدرت كے قربان جائيں ، كفر ہارگيا ، اسلام جيت گيا۔ ايك دفعه چر جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ كَمْ عَلَى تفيراس فيصله كي شكل ميں امت كے سامنے آگئ اور مرزائى فَبْهِتَ الَّذِي كَفَرَ كامصداق ہو گئے۔ اس تاریخ ساز فیصلے نے چاردا تگ عالم میں تہلكہ مجاديا۔ مرزائيوں كى ساكھ روز بروزگر نے لگی۔

تحريك ختم نبوت ١٩٥٣ء

ہندوستان تقیم ہوا۔ خدا دادمملکت پاکستان معرض وجود میں آئی۔ بذهیبی سے اسلامی مملکت پاکستان کاوزیر خارجہ چودھری سرظفر اللہ خان قادیانی کو بنایا گیا۔ اس نے مرزائیت کے جنازے کواپنی وزارت کے کندھوں پر لاد کر اندرون و بیرون ملک اے متعارف کرانے کی کوشش تیز سے تیز ترکر دی۔ ان حالات میں حضرت امیر شریع تسید عظا ،الندشاہ بخاری ،امیر کاروان احرار کی رگ جمیت اور حینی خون نے جوش مارا ، پوری امت کوایک پلیٹ فارم پر جمع کاروان احرار کی رگ جمیت اور حینی خون نے جوش مارا ، پوری امت کوایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ مجاہد ملت حفرت مولانا محری جاندھری ، مجاہد اسلام مولانا نیا افوائی ، آپ کا کیا۔ مجاہد ملت حفرت مولانا تا اور متاز عالم دین مولانا البوائی الموری ، آپ کا مولانا مفتی محد شفتی مولانا خواجہ قرالہ ین سیالوی ،مولانا عبر حضرت نیام مجی الدین ، مولانا عبد الحامد بدایو گی ،مولانا میر مرسید شریف ،مولانا سید محد داؤد غرنوی ، شیخ حسام الدین ،مولانا صاحبز ادہ افتحار الحن اور مولانا نا خریلی خال ،غرضیکہ کرا چی صاحبز ادہ سید فیفل الحق کہ مام ملمانوں نے اپنی مشتر کہ آئینی جدوجہد کا آغاز کیا۔

بلاشبہ یہ برصغیری عظیم ترین تحریک تھی ،جس میں دس ہزار مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ایک لاکھ مسلمانوں نے قیدو بندگی صعوبتیں برداشت کیس۔ دس لاکھ مسلمان اس تحریک سے متاثر ہوئے ،ہم چند کہاس تحریک کومرزائی اور مرزائی نوازاو باشوں نے سکینوں کی تحق سے دبانے کی کوشش کی مگر مسلمان نے اپنے جذبہ ایمانی سے ختم نبوت کے اس معرک کواس طرح سرکیا کہ مرزائیت کا کفر کھل کر سامنے آگیا۔ تحریک کے شمن میں انکوائری کمین نے رپورٹ مرتب کرنا شروع کی ،عدالتی کارروائی میں حصہ لینے کی غرض سے علاءاور وکلاء کی تیاری ،مرزائیت کی کتب کے اصل حوالہ جات کو مرتب کرنا اتنا بڑا کشمن مرحلہ تھا اور ادھر حکومت نے اتنا خوف و ہراس پھیلار کھا تھا کہتر کیک کے رہنماؤں کولا ہور میں کوئی رہائش ادھر حکومت نے اتنا خوف و ہراس پھیلار کھا تھا کہتر کیک کے رہنماؤں کولا ہور میں کوئی رہائش دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ جناب حکیم عبدالہ جد سیفی نقشبندی مجدی خلیفہ بیزن روڈ لا ہور کورہنماؤں کے لئے وقف کر دیا۔ تمام تر مصلحوں سے اپنی عمارت واقع بیڈن روڈ لا ہور کورہنماؤں کے لئے وقف کر دیا۔ تمام تر مصلحوں سے

بالائے طاق ہوکرختم نبوت کے عظیم مقصد کیلئے ان کے ایثار کا نتیجہ تھا کہ مولا نامحمر حیات، مولا ناعبدارجیم اشعر اورر ہائی کے بعدمولا نامحملی جالندھری ،مولا نا قاضی احسان احمد شجاع آبادی اور دوسرے رہنماؤں نے آپ کے مکان پر انکوائری کے دوران قیام کیا اور مکمل تياري كي \_ان ايام ميس شيخ المشائخ قبله حضرت ثاني مولا نامجم عبدالله رحمة الله عليه سجاده نشين خانقاه سراجیہ بھی وہیں قیام پذیریر ہےاورتمام کام کی گرانی فرماتے رہے۔۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے بعدمولا نا سیدعطاءاللہ شاہ بخاری اوران کے گرامی قدر رفقاءمولا نا قاضی احسان احد شجاع آباديٌ ، مولانا لال حسين اخر ، مولانا عبدالرحمٰن ميانويٌ ، مولانا محد شريف بهاولپوری ،مولانا تاج محمودٌ ،مولانامحمشریف جالندهریٌ اورسائیس محمد حیات کایی ظیم کارنامه تھا کہ انہوں نے اس الیشنی سیاست سے کنارہ کش ہوکر خالصتاً دینی و غرببی بنیاد بر''مجلس تحفظ ختم نبوت یا کتان کی بنیاد رکھی۔ اس ہے قبل مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی ، چودهری افضل حق اورخود حضرت امیر شریعت رحمة الله علیه اوران کے گرامی قدر رفقاء نے مجلس احراراسلام کے پلیٹ فارم سے قادیانیت کوجوج کے لگائے ،وہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ قادیان میں کا نفرنس کر کے چور کا اس کے گھر تک تعاقب کیا۔ نیز مولا نا ظفر علی خان اور علامہ محمد اقبال نے تحریر وتقریر کے ذریعے رقبہ مرزائیت میں غیر فائی کردارادا کیا۔مجلس احراراسلام کی کامیاب گرفت ہے مرزائیت بوکھلا اٹھی۔مجلس احرارا سلام یرمسجد شہید گنج کا ملبہ گرا کراہے وفن کرنے کی کوشش کی گئی۔حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن لدهیا نوی صدرمجلس احرار نے ایک موقع پرارشا دفر مایا: " تحریک مجدشہید تنج کے سلسلے میں پورے ملک سے دوا کابراولیاء اللہ ایک حضرت اقدس مولا ناابوسعداحمه خال رحمة التدعليه اور دوسر يحضرت اقدس شاه عبدالقا دررائے يوري رحمة الله عليه نے ہماري رہنمائي فرمائي اورتح يك سے كناره كش رہنے كى مدايت فرمائي -حضرت اقدس ابوالسعد احمد خال رحمة الله عليه بإنى خانقاه مراجيه نه بيغام بمجوايا تها: " مجلس احرارتح یک معجدشہید کئے سے علیحدہ رہ اور مرزائیت کی تر دید کا کام رکنے نہ یائے ،اسے جاری رکھا جائے ،اس لئے کہ اگر اسلام باقی رہے گا تو مسجدیں باقی رہیں گی۔اگراسلام باقی نہر ہاتومسجدوں کوکون باقی رہے دےگا؟

مجدشہیر مین کامیاب ندہو سکے۔اس لئے کہ اگریز کو ملک چھوڑ نا پڑا، جب کہ مرزائیت کی مقصد میں کامیاب ندہو سکے۔اس لئے کہ اگریز کو ملک چھوڑ نا پڑا، جب کہ مرزائیت کی تردید کے لئے مستقل ایک جماعت ''مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان' کے نام سے تشکیل پا کرقادیا نیت کونا کوں چنے چبوار ہی ہے۔ان حفرات نے ساست سے ملیحد گی کامحف اس لئے اعلان کیا کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ مرزائیت کی تردیداور ختم نبوت کی تروین کے سلیلے میں ان کے کوئی سای اغراض و مقاصد ہیں۔ چنانچہ ''مجلس تحفظ ختم نبوت کی برائیت کے سلیلے میں ان کے کوئی سای اغراض و مقاصد ہیں۔ چنانچہ ''مجلس تحفظ ختم نبوت کے خلاف ایسا احتسابی شکنچہ تیار کیا کہ مرزائیت مناظرہ ، مباہلہ ، تحریر و تقریر اورعوا می جلسوں میں شکست کھا گئی۔ جگہ جگہ ختم نبوت کے دفاتر قائم ہونے گئے۔ مولا نا لال حسین اختر نے برطانیہ سے آسٹریلیا تک قادیا نیت کا تعاقب کیا۔ مرزائیت نے عوامی محاذ ترک کر کے حکومتی عہدوں اور سرکاری دفاتر میں اپنا اثر ورسوخ برطانے کی کوشش وکاوش کی اوروہ انقلاب کے ذریعے اقتدار کے خواب دیکھنے گئے۔

تحريك ختم نبوت ١٩٤٧ء

• ۱۹۷ء کے الیکشن میں چندسیٹوں میں مرزائی منتخب ہو گئے۔ اقتدار کے نشے اور ایک سیاسی جماعت سے وابستگی نے دیوانہ کر دیا۔ وہ حالات کواپنے لئے سازگار پاکر انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کی سیسیس بنانے لگے۔ قادیانی جرنیلوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کردیں۔ اس نشے میں دھت ہوکرانہوں نے ۲۹۔مئی ۱۹۷ء ربوہ (چناب گر) ریلوے اشیشن پر چناب ایکسپریس کے ذریعے سفر کرنے والے ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ پرقاتلانہ شرکیا، جس کے نتیج میں تحریک جلی۔

مولا ناسیدمجر بوسف بنوری ان دنول' مجلس ختم نبوت پاکستان' کے امیر تھے۔
ان کی دعوت پراُمت کے تمام طبقات جمع ہوئے آل پارٹیز مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان تشکیل پائی۔ جس کے سربراہ حضرت شیخ بنوری قرار پائے۔ امت محمریہ کی خوش نصیبی کہ اس وقت تو می اسمبلی میں تمام ابوزیشن متحد تھی۔ چنا نچہ ابوزیشن بوری کی پوری مجلس عمل تحفظ ختم نبوت یا کستان میں شریک ہوگئی۔

رحمته للعالمین صلی الله علیه وآله وسلم کی ختم نبوت کا اعجاز ملاحظه ہو که مذہبی و سیاسی جماعتوں نے متحد ہوکرایک ہی نعرولگایا که مرزائیت کوغیرمسلم قرار دیا جائے۔

اس وقت توی اسمبلی مین مفکراسلام مولا نامفتی محمودٌ مولا نا ناام غوث بزارویٌ ، مولا نا شاه احمدنورانی مدخله ، مولا نا عبدالحق ، بناب پروفیسر غفورا حمد ، مولا نا عبدالحصطفا از بری ، مولا نا صدر الشهید ، مولا نا عبدالحکیم اور ان کے رفقاء نے ختم نبوت کی و کالت کی ۔ متفقہ طور پر ابوزیش کی الشهید ، مولا نا عبدالخد و ان مرزائیوں کے خلاف قرار داد بیش کی اور بیمپلز پار ثی برسرا قتد ارطقه (حکومت) کی طرف سے دوسری قرار داد جناب عبدالحفظ بیرزاده نے بیش کی ، برسرا قتد ارطقه (حکومت) کی طرف سے دوسری قرار داد جناب عبدالحفظ بیرزاده نے بیش کی ، جوان دنوں وزیر قانون تھے۔ توی اسمبلی میں مرزائیت پر بحث شروع بوگی۔ پورے ملک میں مولا نا سید محمد یوسف بنوریؓ ، مولا نا عبدالحد انور ؓ ، نوابراده فصر الله خان ، آغا شورش کا شمیریؓ ، مولا نا سید محمد سریف جاند هری ، مولا نا عبدالقادر رو پڑیؓ ، مفتی زین العاجین ، مولا نا تاجی محمودٌ ، مولا نا عبدالموات خیارائی فضل رسول حیدر ، مولا نا عبدالدوات راده فضل رسول حیدر ، مولا نا عبدالدوات دورائی سیدمظفر علی شی مولا نا عبدالوا صاحبز اده فضل رسول حیدر ، مولا نا عبدالوات میں مولا نا عبدالوات محمد شاہ امرد فی اور مولا نا عبدالوات مول کی مولا نا عبدالوات میں مولا نا عبدالوات میں مولا نا عبدالوات مولان کو ایندھن مہیا کیا۔

اخبارات ورسائل نے تحریک کی آ واز کو ملک گیر بنانے میں بھر پور کر دارا داکیا۔
تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کا دباؤ بڑھتا گیا۔ ادھرقو می اسمبلی میں قادیانی و لا ہوری
گروپوں کے سر براہوں نے اپنا اپنا موقف بیش کیا۔ ان کا جواب اور امت مسلمہ کا
موقف مولا نا سیدمجمہ یوسف بنوریؓ کی قیادت میں فاتح قادیان مولا نامجہ حیاتؓ ، مولا نامجہ شریف جالندھریؓ ، مولا ناعبدالرجیم اشعر ، مولا نا تاج محمودؓ ، مولا نا

ائے قومی اسمبلی میں بیش کرنے کے لئے چودھری ظہورالہی کی تجویز اور دیگر تمام حضرات کی تائید پر قرعہ فال حضرت مولا نامفتی محمود کے نام نکلا۔ جس وقت انہوں نے میمضر نامہ پڑھا، قادیا نیت کی حقیقت کھل کراسمبلی کے ارکان کے سامنے آگئی۔ مرزائیت پراوس پڑگئی۔

نوے دن کی شب وروز مسلسل محنت وکاوش کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو کے عہد اقتدار میں متفقہ طور پر کے متبر ۱۹۷ ء کونیشنل اسمبلی آف پاکستان نے عبد الحفیظ پیرزادہ کی پیش کردہ قرار دادکومنظور کیا اور مرزائی آئین طور پر غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔الحمد للله رب العالمین حمداً کثیراً طبیاً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویوضی ۔

تحريك ختم نبوت ١٩٨٣ء

الدورو المحارف المحمد المحمد

آج الله رب العزت كافضل وكرم ہے كه ''مجلس شحفظ ختم نبوت پاكستان' عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت پاكستان' عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت بن چکی ہے اور جا ر دانگ عالم میں رحمة للعالمین صلی الله علیہ وآله وسلم کی عزت و ناموس کے پھر رہے کو بلند كرنيکی سعا دتوں ہے بہرہ ورہورہی ہے۔ دنیا کے تمام براعظموں میں ختم نبوت كا كام وسیع ہے وسیع تر ہور ہاہے۔

#### ایک بدیمی حقیقت

کین بیایک بدیمی حقیقت ہے کہ ان تمام ترکامیابیوں وکامرانیوں میں'' مقدمہ بہاولپور'' کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ختم نبوت کے محاذ پر مضبوط بنیا داور قانونی واخلاقی بالادسی

قادیانیت کے خلاف اسی مقدمہ نے مہیا کی ہے ، فیصلہ مقدمہ بہاولپور کئی بارشائع ہوا۔ علمائے کرام کے عدالتی بیانات بھی متعدد بارشائع ہوئے ،لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ اس مقدمه کی تمام تر کارروائی حضرات علیائے کرام کی شہادتیں، بیانات، دلائل اور حقائق مرزائی وكيلوں كے جواب ميں بطور جواب الجواب بيانات ، جوعدالت كے ريكار ڈپر تھے اور جرح و بحث کی تمام تر تفصیلات سامنے آئیں تا کہ علوم وحقائق کے بے بہاسمندر سے دنیائے اسلام فیضیاب ہو۔ بیسب بچھ عدالت کے ریکارڈ میں مخفی خزانے کی طرح پوشیدہ تھا، حالانکہ فیصلہ مقدمہ بہاولپور کی ابتدائی اشاعت کے وقت ہی مولانا محمر صادق نے اپنی اس خواہش کا اظباركياتها كهتمام تركارروائي كوشائع كياجائ كاليكن كل امو موهون باوقاتها -بدكام آج تک بورے طور پرنہ ہوسکا تھا۔ اللدرب العزت نے غیب سے اہتمام فرمایا۔ اسلامی درد اور جذبه رکھنے والے حضرات کو الله رب العزت نے اس کام کی طرف متوجه کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلامک فاؤنڈیشن کی بنیادر کھی۔ساٹھ برس کی طویل مدت گزرنے کے بعدرودادمقدمہ حاصل کرنا اور اہل علم حضرات کے لئے مرتب کر کے پیش کرنا کوئی معمولی کام نہ تھا۔قدرت الہی نے دھیری فرمائی۔ان حضرات نے محنت کی۔کاروان اپنی منزل کی طرف بڑھتار ہا۔منزل قریب ہوتی رہی۔مقدے کی تمام کارروائی حاصل ہوگئی۔اس کی ترتیب کا کام شروع ہوگیا۔اسلامک فاؤنڈیشن کے نمائندوں نے اس بارے میں طویل ترین تکلیف وہ سفر برداشت کر کے ملتان عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر مرکزید میں اصل مرزائی کتب سے حوالہ جات کو بار بار پڑھا، فوٹوسٹیٹ حاصل کیے، شب وروزمخنت وعرق ریزی کے بعدا سے کتابت کے لیے دیا گیا تا آ نکہ اس وقت دو ہزار سے زا کد صفحات پرمشمل میہ مجموعہ تیار ہوکر منصرُ شہود پر آ گیا ہے۔اسلامک فاؤنڈیشن کے حضرات کی روشن د ماغی اور ا ہے مشن سے اخلاق کی بدولت ملک عزیز کے نامور عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ما لک کا ندهلوی رحمة الله علیه نے ان حضرات کی سریرستی فرمائی۔ان جیسے تبحر عالم حق کی سر پرستی ہی اس تاریخی دستاویز کی صحت وتو ثیق کے لئے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ اس تاریخی وفینے اور علم ومعرفت کے عظیم خزینے کو مرتب کر کے پیش کرنا بلاشبہ

اسلامک فاؤنڈیشن کا ایک تاریخی، گرانفذر کارنامہ ہے جس پر پوری امت کوان کاشکر گزار ہونا جاہیے کہانہوں نے پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ اداکر دیا ہے۔

قادیانیت جس طرح آج پوری دنیا میں رسوائی کا شکار ہے ، اس کی بنیاد ہی اس مقد مے نے مہیا کی تھی اوراب قادیا نیت کا اختتا م بھی اس مقد مے کی اشاعت ہے ہی ہوگا۔

## آ خری گزارش

ختم نبوت سے وحدت امت کا راز وابستہ ہے۔ فتندا نکارختم نبوت ملی وحدت کو پارہ پارہ کرنیکی نا پاک استعاری سازش تھی۔ آج کے تمام طبقات و مکا تب فکرمل کر ہی باجمی اتحاد واعتاد ہے اس فتنہ کوختم کر سکتے ہیں۔

الله رب العزت كافضل وكرم ہے كہ عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے اكابرك اس سنت كوزندہ ركھنے كى حكمت عملى كوا بنايا ہوا ہے كہ مسئلہ ختم نبوت كسى ايك فرقے كا مسئلہ نہيں ہے، بلكہ پورى امت كامشتر كہ مسئلہ ہے۔اس ميں كوشش وكاوش اوراجماعى طور پر براھ چڑھ كر حصہ لينا تمام مسلمانوں كے لئے انتہائى ضرورى ہے اور رحمة للعالمين صلى الله عليہ وآلہ وسلم كى شفاعت كا باعث ہے۔

مولانا سیدمحمرانورشاہ کشمیریؒ نے اپنے شاگردوں کی ایک جماعت مرزائیت کے تعاقب کے لئے تشکیل دی تھی، جس میں حضرت مولانا بدرعالم"، حضرت مولانا محمدادریس کا ندھلوی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع ، حضرت مولانا مرتضی حسن جاند پوریؒ ، مولانا محمد علی جالندھریؒ اور

حضرت مولانا غلام غوث ہزا (وی جیے حضرات شامل تھے جو قادیا نیت ہے تحریری وتقریری مقابلے کرتے تھے۔اللّٰدربالعزت سب برانی رحمتیں نازل فرمائے۔ آبین

الله علیہ کے شاگر درشید مولا نامجمہ یوسف بنوریؒ نے قیادت وسیادت کا فریضہ سرانجام دیا۔
الله علیہ کے شاگر درشید مولا نامجمہ یوسف بنوریؒ نے قیادت وسیادت کا فریضہ سرانجام دیا۔
جب کہ مولا نامفتی محمد شفیع مرحوم کے صاحبزادے مولا نامجہ تقی عثانی آپ کے ساتھ تھے۔
آج مولا نامجہ انور شاہ تشمیری ہی کے شاگر دمولا نامجہ ادریس کا ندھلویؒ کے صاحبزادے مولا نامجہ مالک کا ندھلوی کی سریر سی میں می شعیم معرکہ سرکیا گیا ہے۔

کروڑوں رحمتیں ہوں ان تمام مقدی حضرات پرجن کی شب درز کی اخلاص بھری محنت رنگ لائی۔ آج قادیا ٹی بوری دنیا میں روسیا ہور ہے ہیں۔ مولانا محمدانور شاہ شمیر کی کا ایک کشف ہے کہ:
'' ایک وقت آئے گا کہ بوری دنیا میں مرز ائیت نام کی کوئی چیز تلاش کرنے یا وجود نہیں ملے گی۔''

وہ وقت قریب آن پہنچا ہے کہ مرزائیت کا فتنہ دنیا سے نیست و نابود ہونے والا ہے۔
اسلامیان عالم ہمت کریں۔ آگے بڑھیں ، منزل قریب ترہے۔ رحمت حق انتظار کردہی ہواور
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مڑوہ جال فزا ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری
ان حقیر مختول کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما کرا پئی رضا کا سبب بنائے۔ آمین ثم آمین۔
و آخو دعو انا ان الحمد لله رب العالمین و الصلواۃ و السلام علی
رسوله النبی الکریم و علی آله و صحبه و اتباعه اجمعین
برحمت کی یا او حم الواحمین آمین آمین آمین۔
موسوله النبی او حم الواحمین آمین آمین آمین۔
کوف: مجاہدین فتم نبوت کی کاوشوں اور مرزائیت سے کمل متعادف ہونے
کیا ادارہ کی مطبوعہ کہا ہو تاریخی دستاوین' نہایت جامع ہے جس کا مطالعہ
کیلئے ادارہ کی مطبوعہ کہا ہو نواص کیلئے نہایت نافع ہے۔ (مرتب)

